



## مهاتما گاندهی میموریل ریسرچ سنژ بمبئی ۲

#### مقصد:

۱- قوی زبان (راشٹربھاشا) ہندوستانی کا پرچار کرنا جو سارہے ہندوستان کی سماجی سیاسی (راجنینک) کاروباری اور ایسی دوسری ضرورتوں کے لئے دیس بھر میں کام آسکیے اور الگ الگ زبانب ولنے والے صوبوں میں میل جول اور مات چیت کی زبان بن سکے .

۲- مندوستانی کو دیوناگری اور اردو دو وی
 لکهاو او مین عام کرنا .

۳۔ پرانی هندی، اردو، برج. اودهی، گجری، دکنی وغیرہ زبانوں پر ریسرچ کرنا اور هندوستانی کی سماجی اور کلچرل زندگی کو پھیلانے میں مدد دینا.

ہ ہندوستانی (ہندی اور اردو) کی قلبی اور پرانی چھیی ہوئی کتابوں کو ایڈٹ کرکے چھاپنا .

ہ۔ هندوستانی کی بنیادی چھوٹی بڑی ڈکشنریاں، گرامر، ریفرنس ( حوالے ) کی کتابیں تیــار کرنا اور هندوستانی میں آسان کتابیں چھاپنا.



قبمت تین رو ہے



اذبئر پرنؤ پیلشر ڈاکڑ عبدالستار دلوی نے شرف الدین اینڈ سنز ۲۹ محمد علی روڈ بمبتی ۳ سے چھپواکر مہاتما گاندھی میمودیل ریسرچ سنؤ ایم، جی، ایم بلڈنگ نیتاجی سبھاش روڈ بمبتی ۲ سے شائع کیا. مالیک: اکیڈنگ کیٹی ہندوستانی پرچیار سبھا ایم، جی، ایم بلڈنگ نیتاجی سبھاش روڈ بمثی ۲.

# مندوستاني نالن

| نمبر ۱     | <b>١٩٦٩</b>                                                             | سنہ | اكتوبر                                | ١      | سال        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|--------|------------|
|            |                                                                         |     |                                       |        |            |
| , <b>v</b> | ڈاکٹر عبد الستار دلوی                                                   | -   | بات                                   | اپنی   | <u>- 1</u> |
| •          | حامد الله ندوی<br>ریسرچ اسسلٹ<br>مهانما کاندھی موریل ریسرچ سینٹر، بمبئی | _   | رستانی پرچار سبھا<br>ہی۔ حال ۔ مستقبل |        | Y          |
| ·**        | ڈاکٹر عبد الستار دلوی                                                   |     | کا ہندوستانی رجحان                    | اردو   | - "        |
| ۳۷         | دیوی سنگ <sub>یم</sub> چوهان<br>بمبر مهاداشلر پیلک سروس کیشن بمبئی      | -   | کی ترقی میں ہندؤوںکا حصہ              | اردو   | _^         |
| ٠٠٠ ٣٠٠٠   | امیر الله خان شاهین<br>دهلی بونبورسٹی ، دهل                             |     | _ایك عظیم ماهر لغت                    | بليسر  | _0         |
| ۷٠         | ڈاکٹر عبد العلیم نامی<br>ادرینلل کالج ، بعثی                            | -   | یوں کی اردو خدمات                     | ٔ بارس | <u>-</u> 7 |
|            |                                                                         |     |                                       |        |            |

هندوستان کی زبانوں میں هندوستانی کا دائرہ (شیتر) سب سے وسیع ہے. یہ زبان یو بی، بہار ، مدھم پردیش ، ہریانہ اور پنجاب کے علاوہ اپنے علاقوں سے باہر دکھن اور مباراشٹر میں بھی عام بول چال کی زبان ہے. ہندوستان کی شہری آبادی میں بھی یہی سب سے زیادہ مقبول ہے. اردو اور ہندی اس عام ہندوستانی کے دو ادبی روپ ہیں. اردو عربی لکھاوٹ میں لکھی جاتی ہے اور ہندی دیوناگری میں . جب ہندوستان کے لئے راشٹر بھاشا کا مسئلہ سامنے آیا تو گاندھی جی نے ہندوستانی کے لئے آواز بلندکی اور مندوستانی کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کے خیال سے ملك کے مختلف علاقوں میں ہندوستانی برچار سہائیں قائم کیں . گاندھی جی یہ چاہتے تھے کہ ہندی اور اردو کے ملاپ سے ایك ملی جلی زبان کو یروان چڑھایا جائے اور اسے قومی زبان کی حشت سے انایا جائے. ہندوستانی کو اصل شکل دینے کیلئے وہ ہندی اور اردو کو اسکی یالیے والی بھاشائیں سمجھتے تھے اور «ہندوستانیوں، سے وہ چاہتے تھے کہ وہ ان دونوں سے متعلق اجھے وچار رکھیں اور دونوں سے نزدمك رہیں. وہ سدھے سادھے چالو شدوں کی جگہ سنسکرت شد رکھنے یا لفظوں کو سنسکرت کا روپ دینے کے بناوئی طریقوں کو برا سمجھتے تھے اور چاہتے تھے کہ عام کاروبار میں استعال ہونے والیے لفظوں کو چن چن کر ہندوستانی کے ذخیرہ میں شامل کریں. گاندھی جی نے مندوستانی کائسے اردو اور دیوناگری دونوں لکھاوٹوں کو بسند کا اور ہندوستانی کے روپ کے مارسے میں صاف صاف کہ دیا کہ در ہندوستانی ، کا مطلب اردو نہیں بلکہ ہندی اردو کی وہ خوبصورت ملاوٹ ہے جسے اتری ہندوستان کے لوگ سمجھ سکیں اور جو ناگری یا اردو لکھاوٹ میں لکھی جاتی ہو . یہ یوری راشٹر بھاشا ہے، باقی جو کچھ ہے وہ ادمورا ہے . بوری راشٹر بھاشا سکھنے والوں کو اب دونوں می لکھاوٹیں سکھنی چاہئیں . گاندھی جی نے اپنے اس ہندوستانی کے مشن کو عام کرنے کے لئے ھندوستان کے مخلف علاقوں میں ھندوستانی برچار سبھاؤں سے کام لیا. 'لیکن بعـــد میں

سوائے بمبتی کے ساری پرچاد سبھائیں ایک ایک کرکے بند ہوگئیں. مسز پیرن کیپٹن اس ہندوستانی کے مثبن میں ہر قدم پر گاندھی جی کے ساتیم تھیں انہوں نے اس نیك کام کو جاری رکھا اور جب سنہ ۱۹۵۸ع میں ان کا انتقال ہوگیا تو ان کی بڑی بہن مسزگوسی بہن کیپٹن نے اس میں نئی روح پھونك دی اور اسی ہندوستانی پرچاد سبھا کے تحت ایك جون سنہ ۱۹۶۷ع میں ہندوستانی میں سن شودھن کے لئے مہاتما گاندھی میموریل ریسرچ سینٹر کی نیو ڈالیگئی۔

منزل عشق پر ٹنہا پہنچسے کوئی تمنیا ساتیم نہ تھی تھک کو اس راہ میں آخراک اک ساتھی چھوٹ گیا



هندوستانی برچار سبھا نے جب گاندھی میموریل ریسرچ سینٹر کی بنیاد ڈالی تو اس کے کام کی دیکھے بھال کے لیسے پروفیسر ڈی۔ این مارشل (چیرمن) ڈاکٹر ایس۔ این گجندر گڈکر (آنریری سکریزی) ڈاکٹر ایس۔ ایم کتر ہے، ڈاکٹر پی۔ ایم جوشی اور پروفیسر نجیب اشرف ندوی (مرحوم) پر ایك اکیڈمك کیٹی بنائی گئی تاکہ ان سے اس ریسرچ سینٹر کو علمی وانتظامی روشنی ملتی رہے . ان متاز ماہرین کی رہائی میں دو سال کی مختصر سی مدت میں ریسرچ سینٹر نے خاصی ترقی کرلی ہے اور ہندی اردو اور لنگوسکس میں نایاب اور معیاری کتابوں کا ایک اچھا ذخیرہ جمع ہوگیا ہے۔ اسی طرح اس کی جانب سے چار کتابیں جلد شائع ہوں گی۔ «هندوستانی زبان» اس ریسرچ سینٹر کا ریسرچ جرنل ہے جس سے اس کے تحقیق کاموں کی ابتدا ہو رہی ہے .

مہاتما گاندھی میموریل ریسرچ سینٹرکا مقصد ہندوستانی اور اس کی دیگر بولیوں مشکر اردو ، ہندی ، ریختہ ، کجری ، دکنی ، اودھی وغیرہ پر کام کرنے کے علاوہ قلمی کتابوں کی ایڈیشنگ اور مختلف ہندوستانی کی بولیوں کے ڈسکریٹیو (Descriptive) اور دیگر ادبی ولسانی مطالعے ، اور ہندوستانی کی دولسانی (Bilingual) ڈکشٹریاں تیار

کرنا ہے. مجھے یتین ہے کہ سچائی ، خلوص اور لگن سے یہ کام پورسے ہوئے رہیں کے اور اس ریسر چ سینٹر کے ذریعے ہندوستانی کی ترق ہوگی اور اس کی دو بچھڑی ہوئی بیٹیوں ، ہندی اور اردو میں گہرا ملاپ ہوگا .



پروفیسر نجیب اشرف ندوی اردو ، عربی اور فارسی کے بہت بڑے عالم اور ودوان ۔

تھے ان کے شاگرد ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلسے ہوئے ہیں ،

ندوی صاحب شروع سے ، ہندوستانی زبان ، کے پر بمیوں میں سے تھے ، افھوں نے ہمیشہ

« ٹھیٹیر ہندی ، یا ، خالص اردو ، کی بجائے ہندوستانی کو پسند کیا . وہ لکھتے اور بولئے

ہوئے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ آسان اور سرل زبان استعمال کریں ،

جب ہندوستانی پرچار سبھا نے مہاتما گاندھی میموریل ریسرچ سینٹر کے لئے اکڈمك کمیٹی

جب ہندوستانی پرچار سبھا نے مہاتما گاندھی میموریل ریسرچ سینٹر کے لئے اکڈمك کمیٹی

بنائی تو اس میں ندوی صاحب کی خدمات بھی حاصل کی گئیں ، وہ اپنے تجرب اور

انو بہو سے ہر وقت اس ریسرچ سینٹر کو روشی دیتے رہے ، افسوس کہ ہ ستمبر

سنہ ۱۹۹۸ع کو ندوی صاحب معمولی سی بیاری کے بعد انتقال کر گئے ۔ خدا مرحوم

کو کروٹ کروٹ چین نصیب کرے .

### هندوستانی پرچار سبهـا

ماضي \_ حال \_ مستقبل

(1)

« هندوستانی زبان » گاندهی جی کو بہت عزیز تھی. وہ اس میں هندو مسلم یکتا کی پرچھائیں دیکھتے تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ « هندی اردو دو ندیاں ہیں ان میں سے هندوستانی کی تیسری ندی ظاہر ہونے والی ہے،۔ آزادی سے پہلسے هندوستان کے بہت سے نیتا اس بارے میں گاندهی جی کے ہم خیال تھے لیکن جب هندوستان آزاد ہوا اور بھارت اور پاکستان کے نام سے دو الگ ملک بن گئے تو دل بھی بٹ گئے اور هندوستانی زبان کیلئے ان کے دلوں میں جو جگہ تھی وہ اب نہیں رہی ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب بھارت کی «سرکاری زبان » کے مسئلہ پر غور کرنے کا وقت آیا تو اکثریت نے هندی کے حق میں رائے دی اور «هندی» ناگری لکھاوٹ میں بھارت کی سرکاری زبان بن گئی .

گاندھی جی اپنی اس بات پر قائم رہے کہ «ہندوستانی» ہی بھارت کی «راشٹر بھاشا» بن سکتی ہے چنانچہ انہوں نے «ہندوستانی» کے ،پرچار ، کیلئیے جو 'سبھا ، وردہا میں قائم کی وہ برابر کام کرتی رہی اور اس کام میں گاندھی جی کے بعض مخلص ساتھی بھی ان کا ہاتھ بٹاتے رہے۔

هندوستانی پرچار سبها وردها کی جو رپورای अहबाल (احوال) کے نام سے سنہ ۱۹۵۰ء تک چھپتی رہیں ان کے دیکھنسے سے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے ابتدا ہی سے اس مقصد کا ساتیم دیا اور اس سبھا کی بنیادیں قائم کیں ان میں ڈاکٹر راجندر پرشاد ، مولانا ابو الکلام آزاد ، پنڈت جواہر لال نہرو ، ڈاکٹر ذاکر حسین ،

اچادیہ کا کا صاحب کالیلکر ، شری بال کنگادھرکھیر ، ڈاکٹر تاراچند ، ڈاکٹر جغرحسن ، پروفیسر نجیب اشرف ندوی ، شری شریمن نارائن اگروال ، شریمتی پیرن بہن کیپٹن ، پنڈت سدرشن ، شری سیتارام سیکسیریا ، شری امرت لال ناناوٹی ، شری دیو پرکاش نائر جیسی بڑی بڑی ہستیاں شامل ہیں ، کا کا صاحب کالیلکر اور شری امرت لال ناناوٹی نے بعد میں بھی احمد آباد ، وردھا اور دھلی کو مرکز بناکر اپنا کام جاری رکھا اور شریمتی پیرن بہن کیپٹن نے بمبئی کو چنا اور گاندھی جی کے اس مشن کو کامیاب بنانے کی کوشش میں لگ گئیں .

شریمتی پیرن بہن کیٹن ھندوستان کے مشہور نیتا دادا بھائی نوروجی کی پوتی تھیں . ۔
ابندائی تعلیم بمبئی ھی میں پائی . میٹرک کرنے کے بعد انہیں انگلستان بھیج دیا گیا . دو تین
سال وہ وہاں اپنی تعلیم پورا کرنے میں لگی رہیں . ان دنوں ھندوستان کی تحریک آزادی
کا غلفلہ ھر طرف بلند تھا ، اور مختلف نیتا اپنے اپنے طور پر ھندوستان کو انگریزوں
کی غلامی سے نکالنے کی کوشش میں لیگے ہوئے تھے ، کسی نے توڑ پھوڑ اور دھشت
پین علامی نے تانونی حدود میں رہ کر تک ودو کرنے کو بہتر سمجھا ، شریمتی
پیرن بہن کے پان کی رگوں میں گرم خون تھا ، انہیں انقلابی پارٹیاں زیادہ بھائیں اور وہ
پیروپ ھی میں شری ساور کر جیسے انقلابی لیڈروں کے ساتھ مل کرکام کرنے لگیں .

لیکن جب وہ ہندوستان آئیں اورگاندھی جی کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا تو وہ بہت متاثر ہوئیں. انہیں بہت جلد احساس ہوگیا کہ وہ جس راستہ پر آب تک چلتی رہیں وہ ان کے مزاج کے خلاف ہے. چنانچہ انہوں نے شری ساورکر کو چھوڑ کر گاندھی جی کا دامن تھاما اور آخر وقت تک انہیں کے بتائے ہوئے راستہ پر چلتی رہیں ،

گاندھی جی کا کہنا تھا کہ ، ہندوستانی کا مطلب ہنسدی اردو کی وہ خوبصورت ملاوٹ ہے جیسے اتری ہندوستان کے لوگ سمجم سکیں اور جو ناگری یا اردو لکھاوٹ میں لکھی جاتی ہو ،

شریمتی پیرن بہن کیٹن نے جب یہاں ہندوستانی زبان کے پرچار کا کام شروع کیا تو ان کے سامنے گاندھی جی کی یہی بات تھی. اسی پر عمل کرنے ہوئے انہوں نے ہندی اور اردو دونوں زبانوں کو ، ناگری اور اردو (فارسی) دونوں لکھاوٹوں میں ، ہندو اور مسلمان دونوں قوموں کے درمیان ، زیادہ سے زیادہ پھیلانے کیائیے پورے خلوص اور دیانت داری کے ساتھ ایک خاکہ تیار کیا . پہلی پرکشا ، دوسری پرکشا ، تیسری پرکشا ، قابل اور ودوان کے نام سے مختلف مدارج کے نصاب مرتب کئے گئے . ہندی اور اردو کی درسی کتابیں تجویز ہوئیں اساتذہ اور کارکنان کی خدمات حاصل کی گئیں اور جگم جگم کلاسس کا انتظام کر کے ہندوستانی زبان کے پرچار کا کام شروع کر دیا گیا .

جب مقصد نیک ہو اور کام کرنے والے مخلص ہوں تو ہر تحریک عوام کو اپنی طرف متوجہکر ہی لیتی ہے. چنانچہ ہندوستانی پرچار سبھا بھی بہت جلد عوام کا مرکز بن گئی اور یہ کام دن دونی رات چوگنی ترق کرنے لگا .

ریاست بمبئی اس معاملہ میں بڑی خوش قسمت ہے کہ اس کو آزادی کے فورآ
بعد ہی شری ہی . چی . کھیر، شری مرارجی بھانی ڈیسائی اور شری ایس ، کے . پائل جیسے مخلص
اور با شعور لیڈر مل گئے جنھوں نے ذات پات کے جھکڑوں سے بلند ہو کر عوام کی
خدمت کرنا ابتدا ہی سے اپنا شعار بنا لیا تھا انھوں نے ہر قومی مقصد کا ساتیم دیا ، ہر
اچھے کام کو سراھا اور ہر اچھی تحریک کی سرپرستی کی ۔ یہ نا ممکن تھا کہ هندوستانی
پرچار سبھا انہیں اپنی طرف متوجہ نہ کرتی ، چنانچہ بہت جلد انکی سرپرستی بھی اسے
حاصل ہوگئی .

ایک طرف عوام کا ساتم اور دوسری طرف شری مرار جی بھائی ڈیسائی اور شری ایس. کے. پائل جیسی با اثر شخصیتوں کی سرپرستی ، پھر کیا تھا بمبئی میں ہر طرف هندوستانی هی هندوستانی کا چرچا تھا طلبہ هندوستانی پڑھ رہے تھے. اساتذہ هندوستانی پڑھ رہے تھے حکومت کے کار کن اور پولیس والے هندوستانی پڑھ رہے تھے غرض کہ یہاں کا بچہ بچہ هندؤستانی پڑھ رہا تھا ایسا لگنا تھا کہ گاندھی جی کا وہ خواب جو ان کے جیسے جی شرمندہ تعبیر نہ ہوا ان کے مرنے کے بعد اپنا اثر دکھلا کے بعد اپنا اثر دکھلا کے رہے ان کے جیسے جی شرمندہ تعبیر نہ ہوا ان کے مرنے کے بعد اپنا اثر دکھلا کے رہے ان کی افسوس ہے کہ سنہ ۱۹۵۸ میں شریمتی پیرن بہن کیٹن کی اُنھائک موت میں اُنھی بیرن بہن کیٹن کی اُنھائک موت

وہ لوگ جو ابتدا ہی سے شریمتی پیرن بہن کیٹن کے دست وبازو بن کر کام کرتے رہے ان میں خصوصیت کے ساتھ شری ریاض احمد، شری تندکشور مسر، شری ہائش رضوی اور شری اردشیردن شاہ قابل ذکر ہیں . جب شریمتی پیرن بہن کیٹن کے انتقال کے بعد کھیت میں چگنے کو کچھے نہ رہا تو پھر ایک ایک کر کے اس ڈال کے سب پنجھی از گئے . صرف شری ارد شیردن شاہ رہ گئے . سکھ کے ساتھی تھے دکھ میں الگ ہونا گوارا نہ کیا اور آج بھی وہ نہایت خاموشی کے ساتھ اسی خلوص اور جذبہ سے ہندوستانی پرچار سبھا کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں .

(Y)

سنہ ۱۹۵۸ء سے سنہ ۱۹۹۲ء تک کا زمانہ ہندوستانی پرچار سبھا کے لئے بڑا نازك تھا ، جو نحیف اور کمزور جان ، خلوص اور جذبہ سے بھر پور ایك باہمت دل کے سارے ، تن تنہا ، ہر قدم ہر موز پر ہندوستانی زبان کو عام کرنے کے لئے صبح شام دوز دھوپ کر رہی تھی ، وہی نہ رہی تو پھر سبھا کیا رہتی ، نہایت ہے بسی اور ہے کسی کی حالت میں دم توزنے لگی ، شاید دم توز بھی دیتی اگر شریمتی گوسی بہن کے بن کے بڑہ کر اسے سنبھالا نہ دیا ہوتا .

شریمتی گوسی بہن کیپن ، شریمتی پیرن بہن کبپٹن کی بڑی بہن ہیں ان کی تعلیم و تربیت کی کہانی بھی تقریبا وہی ہے جو شریمتی پیرن بہن کسپٹن کی تھی ، انہوں نے بھی اپنی چھونی بہن کی طرح بمبئی ہی میں اپنی ابتدائی تعلیم مکل کی ، پھر انگلستان جاکر آکسفورڈ سےبی ، انے ، کیا . بعد میں انگریزی ادب میں تحقیقاتی کام انجام دینہے کے لئے ان کا انتخاب ہوا . لیکن صحت نے ان کا ساتھ نہ دیا اور وہ اپنی تعلیمی اور ادبی مصروفیات ادھوری چھوز کر بمبئی لوٹ آئیں اور یہاں آکر وہ بھی اپنے ملک کی سیاسی اور سماجی ادھورت جھوز کر بمبئی لوٹ آئیں اور یہاں آکر وہ بھی اپنے ملک کی سیاسی اور سماجی خدمات میں لگ گئیں . آج بھی وہ متعدد سماجی اور تعلیمی اداروں کی صدر ، سکریئری ہیں ان اداروں میں خصوصیت کے ساتھ گاندھی سیوا سینا اور ہندوستانی پرچار سبھا کا نام ہیں ان اداروں میں خصوصیت کے ساتھ گاندھی سیوا سینا اور ہندوستانی پرچار سبھا کا نام

شربمتی بیرن بہن کیٹن نے دو اہم کام اپنی زندگی ہی میں کر اٹنے تھے۔ ایك یم

کہ حکومت بمبئی ہیں کہ سن کر نیتاجی سبھاش روڈ پر دو ہزار مربع کو کا ایک پلاٹ حاصل کر لیا تھا اور دوسرا یہ کہ پنڈت نہرو کو بیچ میں ڈال کر گاندھی سمارك ندھی سے پانیچ لاکھ روپیہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوگئی تھیں اور یہ تقریبا طے پاچکا تھا کہ حکومت بمبئی کی دی ہوئی اس زمین پر گاندھی سمارك ندھی سے حاصل کئے ہوئے ان روپیوں کے ذریعہ ایك تین منزلہ عمارت تبار کی جائے اور اس میں نہ صرف یہ کہ هدوستانی پرچار سبھا کا اپنا ذاتی دفتر ہو بلکہ گاندھی جی کی یادگار کے طور پر ایك ریسرچ سنٹر بھی قائم کیا جائے، جہاں ہندی اردو کا کام ایك ساتھ چاہے اور اس طسرح ہندوستانی زبان کی اشاعت علمی وادبی سطح پر بھی ہو.

عمارت کی تعمیر کا کام چل پڑا تو معلوم ہوا کہ موجودہ فنڈ نا کافی ہے لیکن یہ مسئلہ آسانی سے حل ہوگیا بعض تجارتی ادارے آکے آئے ، اور انہوں نے مناسب شرائط پر روپیہ لگاکراس مشکل کو دور کر دیا اور اس طرح یہ عمارت تین منزلہ سے پانچ منزلہ ہوگئی ، فی الحال یہ پوری عمارت ہندوستانی پرچار سبھا کی ملکیت ہے ۔ اس کے کچے منزلیے وہ خود استعمال کرتی ہے اورکچے عارضی طور پرکرائے پر دسے رکھیے ہیں۔

اس عمارت کی تعمیر کے بعد دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ ایک طرف ہندوستانی پرچار سبھا کے کاموں کو از سر نو منظم کیا جائے اور دوسری طرف مہاتما گاندھی مموریل ریسزچ سنٹر قائم کرنے کے منصوبہ کو عملی جاملہ پہنایا جائے۔ پہلسے مقصد کو پورا کرنے کے ایک نیسا دستور مرتب کیا گیا اور حسب ذیل اراکین پر مشتمل ایک مجلس عاملہ بنائی گئی۔

شری مرارجی بھائی دیسائی صدر شری ایس۔ کے. پائل نائب صدر مری شانی لال شاہ معمد اعزازی شری ہیں۔ اے۔ ناریل والا اعزازی خزانچی

والا اعزازی خزایجی

ا شريمتي گوشي بهن کيپڻن، شريمتي کاثوم ساياني، شري معين الدين حادث،

اکثر کیلاش، شری تصدق حسین، شری آر. ایف. بوگا، شری جی. وی. دیویکر آور شری ایس. آر. شرما ـــ اراکین

دوسرے مقصد کے حصول کے لئے حسب ذیل مجران پر مشتمل ایک اکیٹھک کئی ٹرنیب دیگئی۔

> پروفیسر ڈی. این. مادشل چیرمین ڈاکٹر ایس. این.گجندرگذکر آنریری سکریٹری

ڈاکٹر ایس. ایم.کترسے، ڈاکٹر پی. ایم.جوشی اور پروفیسر نجیب اشرف ندوی مرحوم۔عبران

فنڈ کی حفاظت اور آمد وخرج کی نگرانی کے لئے «ھولڈنگ ٹرسٹیز» کے نام سے ایک تیسری کمپٹی بھی بنائی گئی جس کے لئے حسب ذیل حضرات کا انتخاب عمل میں آیا۔

شری مرارجی بھائی دیسائی ، شری ایس. کے۔ پاٹل ، شریمی گوسی بہت کیٹن ، شری پسی. اے۔ ناریل والا اور لیڈی پریم لیلا ٹھاکرسی

اس طرح هندوستانی پرچار سبها کی نئی زندگی کا آغاز هوا اور یکم جون کو ایک سینیر ریسرچ آفیسر اور ایک بلیواگرافیکل استثنا کا تقرر کر کے سنہ ۱۹۲۷ع میں مہاتما گاندھی بموریل ریسرچ سینٹر کی بنیاد بھی رکھ دی گئی. سینیئر ریسرچ آفیسر کا کثر عبد الستار دلوی نوجوان ، سرگرم ، معتدل مزاج اور علمی وعملی دونوں حیثیتوں سے ایک دلکش شخصیت کے مالیک ہیں۔ انہوں نے اکیڈملک کمٹی کی هدایتوں اور اس کے مدر وسکریٹری کے مشوروں پر عمل کر کے دو سال کی مختصر می مدت میں اس سینٹر کے پنیسے ، چلینے اور ترق کرنے کی ساری راھیں کھولدی ہیں۔ فی الحال لاتبری میں چار ہزار ہزاد اردو اور کونیم انگریزی کتابیں ھیں۔ کیالاگنگ کا کام تیزی سے هو رہا ہے۔ کتابوں کے دینسے لینسے کے قواتین بن کیالاگنگ کا کام تیزی سے هو رہا ہے۔ کتابوں کے دینسے لینسے کے قواتین بن رہیے میں۔ ایک ہندی کے لئے اور ایک اردو کے لئے دو ریسرچ استشام کا تقرر ہوچکا ہیے۔ دو اور کے تقرر کا انتظام هورها ہے اور سنٹر کو مزید ترق دینسے اور ایک اردو کے ترکیبی موجی جارچی ہیں۔ ایک ایکا اور اس کو زیادہ سے زیادہ مقبول بناہنے کی ترکیبی موجی جارچی ہیں۔ ایکا انگا اور اس کو زیادہ سے زیادہ مقبول بناہنے کی ترکیبی موجی جارچی ہیں۔

## ہے کہ اس کو مہاراشٹرا کا ایک مثالی ادارہ بننے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ (۳)

جب مندوستانی پرچار سبھا کا نیا دستور بنا تو اس کے حسب ذیل اغراض ومقاصد قرار دئے گئے تھے.

( الف ) اس سبھا کا اولین مقصد قومی زبان ہندوستائی کو ترویج دینا ہوگا تاکہ سیاسی ، سماجی اور تجارتی مقاصد کے لئے وہ ملک بھر میں عام طور سے استعبال ہو سکے ، اور مختلف لسانی گروہوں کے درمیان رابطہ کا کام انجام دے ،

(ب) ہندی ، اردو ، برج بھاشا ، اودھی ، دکنی ، گجری اور بہت سی اور زبانوں میں تحقیقاتی کام انجام دینا مشترکہ تہذیب کے پھیلانے میں مدد کرنا اور ہندی کی نشوونما اور ترق میں حصہ لینا جس کو دستور ہند کے سترہویں حصہ میں «سرکاری زبان» قرار دیا گیا ہے .»

- (ج) ہندوستانی میں مختلف قسم کے لغمات تیار کرنا اور مختلف ریاستوں میں استعمال کرنے کے لئے قواعد اور کتب حوالہ (Reference Books) ترتیب دینا . ،
  - (د (د) مدارس کے لئے درسی کتابیں مرتب کرنا،
    - (ه) هندوستانی میں آسان کتابیں تیار کرنا،
- (و) ہندوستان ہو میں ہندوستانی کے امتحانات منعقد کرنا اور ایسیے اداروں اور انجمنوں کو منظور کرنا اور مدد کرنا جو ہندوستانی کو زیادہ سے دیادہ عام کرنے کے مقصد سے اس قسم کے امتحانات چلاتے ہیں.،
  - آ (ز) مندوستانی میں علمی وفنی اصطلاحات کے فرہنگ تیاں کرنا م
- ہ (ح) مذکورہ بالا سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے شاخیں قائم گرنا ، مخال بنانا پیڈ اکلھا کرنا ، ہندوستانی ہیں کتابیں لکھنے والے لدیبوں کی مدد کرنا ،

مدارس، کتب عانے، دارالمطالع، نیجرس نریننگ کلاسس، نائٹ اسکول اور اس قسم کے دیگر ادار سے چلانا . ،

، (ط) ایسے اداروں کو ملحق کرنا جو مذکورہ مقاصد کے حصول میں سبھا سے تعاون کرنا چاہتے ہیں.،

، (ی) منقولہ وغیر منقولہ جائداد بنیانا اور مذکورہ مقاصد کی تکمیل کے لئے ضروری قدم انھانا..،

اوپر هندوستانی پرچار سبها کے ماضی اور حال کی جو دهندلی سی تصویر پیش کی ہے اس کا تجزیہ کرنے پر معلوم ہوگا کہ سبها نے اب تك جو کچھ کیا ہے وہ عض مقصد (الف) اور (و) کو پورا کرنے کے برابر ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا هندوستانی کی کچھ کلاسس چلا لینے سے یا ایک ریسرچ سنٹر قائم کردینے سے وہ مقصد حاصل ہوجائے گا جو اس زبان کو ملک بھر کے عوام تک پہنچانے کے لئے ضروری ہے۔ اس کا جو اب مشکل بھی ہے اور پیچیدہ بھی۔ بحض «ھاں» یا «نہیں» میں ضروری ہے۔ اس کا جو اب مشکل بھی ہے اور پیچیدہ بھی۔ بحض «ھاں» یا «نہیں» میں نہیں دیا جاسکتا .

جگر ناتیر آزاد نے اپنے ایک سفر نائے ، جنوبی هند میں دو هفتے ، میں ، هندوستان میں عام طور پر بولی اور سمجھی جانے والی زبان کے متعلق اپنے ایک بڑے دلچسپ تجرب کا انکشاف کیا ہے . وہ یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ وہ یا شمالی هند کے لوگ جو زبان بولتے اور سمجھتے ہیں وہ جنوبی هند والے بھی بول اور سمجھ پاتے ہیں کہ نہیں ۔ اس مقصد کیلئے وہ حیدرآباد سے مدراس تک ہر اسٹیشن پر اتر ہے ، هر آنے جانے والے سے بات چیت کی ، ہر پلیٹ فارم اور ہر اسٹال پر لوگوں کو بات کرنے سنا اس طرح ہر ذریعہ سے معلومات ساصل کرنے کے بعد انہیں یہ جان کر حیرت انگیز طور پر خوشی ہوئی کہ وہ جو زبان بولتے ہیں وہ جنوبی هند کا بچہ بچہ سمجھتا اور بولتا ہے .

لیکن وہ کونسی زبان تھی جو شمال سے جنوب تك ہر چکہ انہیں مقبول عام

نظر آئی؟ چونکہ وہ اردو کلچر کے پروردہ تھیے اس لئے انہوں نے پورے یقین سے کہدیا کہ وہ «اردو» ہے حالانکہ ہندی والیے اسکو کبھی اردو نہیں مانیں کے بلکہ اس کے برخلاف ان کا اصرار ہے کہ وہ «ہندی» ہے.

دراصل مشکل اور پیچیدگی اس وقت پیدا ہوئی جب شمال سے جنوب تك عام طور پر بولی اور سمجھی جانے والی اس زبان کو دو تہذیبی گروہوں نے دو الگ لکھاوٹ میں لکھکر دو الگ نام رکھ دئے . ایك تہذیبی گروہ نے ناگری لکھاوٹ میں لکھکر اس کو ہندی سمجھا تو دوسرے تہذیبی گروہ نے فارسی لکھاوٹ میں لکھکر اس کو اردو جانا ، حالانکم دونوں حالتوں میں زبان ایك تھی .

پھر ایک تہذیبی گروہ کا فطری میلان سنسکرت کی طرف تھا تو دوسر سے تہذیبی گروہ کا عربی وفارسی کی طرف، اسی طرح ایك گروہ مہا بھارت اور رامان کو اپنی روحانی پاکی کا ذریعہ سمجھتا تھا تو دوسرا صرف قرآن وحدیث کو ساری ہدایات کا سرچشمہ قرار دیتا تھا ۔ ان ساری باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایك هی زبان لکھاوٹ کی تبدیل اور ہندوستان کی دو بڑی قوموں کے تہذیبی اختلاف اور ذہنی رجحانات کی وجہ سے آہستہ دو ایسی مختلف زبانوں میں تبدیل ہوکے رہ گئی جو ایك دوسر سے کو اینا رقیب سمجھتی ہیں .

اس لئے جب بھی ہم ہندوستانیکو عام کرنےکی بات کریں ہمارے ذہنوں میں یہ بات واضح طور پر ہونی چ<u>اہئے</u> کہ یہ صرف دو لکھاوٹوں کو عام کرنے اور اس میں دو تہذیبی گروہوں کی ترجانی کو برابر برابر جگہ دینیےکا مسئلہ ہے.

سب سے پہلے ہم لکھاوٹ کے مسئلہ کو لیں. جہاں تک ناگری لکھاوٹ کا تعلق ہے وہ ویسے بھی عام ہورہی ہے. یہ لکھاوٹ یوپی ، بہاد ، مدھیہ پردیش اور راجستھان میں پہلیے ہی سے چل رہی تھی ، اس لئے وہاں کے لوگوں کے لئے وہ نامانوس نہیں۔ گجرات اور مہاراشٹر میں رائج زبانوں کی لکھاوٹ بھی تقریبا وہی ہے۔ آسام ، بنگال اور پنجاب میں ان کی اپنی زبانوں کی جو لکھاوٹیں میں وہ بھی اس سے زیادہ مختلف نہیں میں۔ صرف اڑیسہ اور جنوبی هند رہ جاتے میں جہاں هندوستان کی

آبادی کا ایك بڑا حصہ بستا ہے اور جہاں کی زبانیں اڑیہ ، ٹامل ، ٹیلگو ، کسنڑی اور ملیالم اپنی اپنی ایک الگ لکھاوٹ سے دور کا بھی ملیالم اپنی اپنی ایك الگ لکھاوٹ رکھتی ہیں جن کو ناگری لکھاوٹ سے دور کا بھی الگاؤ نہیں . لیکن ہندی چونکہ ہندوستان کی سرکاری زبان تسلیم کرلی گئی ہے اور یہ ان علاقوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے یا پڑھائی جاتی رہی ہے اس لئے یہ لکھاوٹ وہاں کے لئے نئی نہیں .

لیکن جہاں تك اردو (فارسی) لکھاوٹ کا تعلق ہے وہ اس قدر عام نہیں آزادی سے پہلے اس لکھاوٹ سے شمالی ہند اور حیدرآباد دکن کے ہندو مسلمان سبھی واقف نہیے، لیکن ہندوستان کی تقسیم نے اکثر ہندوؤں کے سوچنے کے طریقے کو بدل کے رکھ دیا اور جیسے جیسے دن گذرتے گئے یہ لکھاوٹ مسلمانوں سے مخصوص موکے رہ گئی یا پھر نھوڑے بہت سندھی اور کشمیری اس کو جانتے ہیں اور یہ سب مل کر بھارت کی آبادی کا دسواں حصہ مشکل سے بنتے ہیں ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیں ہندوستانی زبان کو عام کرنا ہے تو ناگری لکھاوٹ کے مقابلے میں اردو لکھاوٹ کو زیادہ پھیلانے کی ضرورت پڑیگی تا کہ ایک خاص مدت کے میں اردو لکھاوٹ کے جاننے والے بعد اس کے جاننے والے بھی اتے ہی ہوجائیں جننے ناگری لکھاوٹ کے جاننے والے بعد اس کے جاننے والے ہیں ا

عام طورپر حکومتوں کی مدد سے ایسے کام بڑی آسانی سے ہو جاتے ہیں لیکن آج کی بگڑی ہوئی فنا میں اس کی امید رکھنا فنول ہے ، اس لئے بہتر یہ ہوگا کہ ہندوستانی پرچاد سبھا الکھاوٹ ، پرویش ، اور «پریچسے ، کے نام سے جو ابتدائی امتحانات چلاتی ہے اس کا فصاب از سر نو مرتب کیا جائے اور بھارت کی ایسی جاعنوں یا انجمنوں سے جو کہ گاندھی جی کی تعلیمات پر اب بھی یقین رکھتی ہیں ، فردا فرد کواست کی جائے کہ وہ اس کے پھیلانے میں سبھا کی مدد کریں .

اب دوسرا مسئلہ رہ جاتا ہے اور وہ ہے ہندوستان کی دو بڑی قوموں. کی ہندوستان کی دو بڑی قوموں. کی ہندیب اور اس کی ترجمانی کو اس زبان میں برابر برابر کی جگہ دینا اور یہ کام اس وقت ہو سکتا ہے جب م لغت ، محاورات ، امشال ، تلمنحات ، قواعد ، عزوہن اور

اصطلاحات اور ان اجرا کو جن کی ترکیب سے زبان بنتی ہے، از سر نو مرتب کرنے کا ایک سلسلہ شروع کریں .

لغت ( क्राय हिल्ला है): لغت الفاظ اور معانی کے رشتے کو ظاہر کرتا ہے. هندی اور اردو دونوں زبانوں کے بنیادی الفاظ ایک ہی ہیں لیکن الفاظ کے اس ذخیرہ کو بڑھانے کے لئے جن زبانوں کو ماخذ بنایا گیا وہ دونوں کے ہاں مختلف تھیں. اردو والوں نے زیادہ تر عربی فارسی کا سہارا لیا تتیجہ یہ کہ ان کے لغات میں هندی کے بعد عام طور پر انہی دو زبانوں کے الفاظ ملتے ہیں اور سنسکرت کے بس خال خال . یہی حال هندی والوں کا بھی ہے ان کا تہذیبی ورثہ زیادہ تر سنسکرت میں ہے اس لئے انھوں نے نئے الفاظ کے معاملے میں زیادہ تر دارومدار سنسکرت پر رکھا ہے اور عربی وفارسی کی طرف کوئی توجہ نہ دی ، قدرتی طور پر ان کے لغات میں انہی الفاظ کی فراوانی ہے . اس کی کو صرف ایک طریقہ سے دور کیا جا سکتا ہے اور وہ یہ کہ ان دونوں زبانوں کے لغات کی مدد سے ایک تیسرا ایسا بنیادی لغت تیار کیا جائے جس میں عام صرورت کے کامات کی مدد سے ایک تیسرا ایسا بنیادی لغت تیار کیا جائے جس میں عام صرورت کے کامات کی مدد ہے وہ عربی وفارسی کے ہوں یا سنسکرت کے ، موجود ہوں .

اس قسم کا ایک لفت تیار کرنے کی ذمہ داری آج سے کچھ سال پیشتر هندوستانی پرچار سبھا وردھا نے اپنے سر لی تھی. اردو کے لئے شری ملک احمد طاسے اور هندی کے لئے شری واسو دیوانند شاستری کا تقرر ہوا تھا اور یہ دونوں کئی سال تک ناناوئی جی، شریمتی پیرن کیٹن اور پروفیسر نجیب اشرف ندوی کی نگرانی میں یہ کام انجام دیتے رہے مگر پھر پتہ نہ چلا کہ یہ لغت چھپنے بھی پایا یا نہیں.

عاورات ( मुहाबरा-कोश ): محاورہ عربی لفظ ہے ، گھومنے یا گردش کرنے والی چیز کو کہتے ہیں لیکن قواعد کی زبان میں ایسے لفظ یا فقرسے کو کہا جاتا ہے جو اپنے اصلی معنوں سے ہٹ کر کسی اور معنی میں عوام میں چل نکلا ہو ، ہندی اور اردو کے محاورے کچھ الگ نہیں ہیں بلکہ اردو والوں نے اس میں اضافہ ہی کیا ہے اور فارسی محاوروں کا ترجہ کرکر کے اس خوبصورتی سے ہندی محاوروں میں ملا دیا ہے کہ وہ بھی ہندی ہی کے محاورے معلوم برتے ہیں .

منشی چرنجی لال دھلوی نے محندوستانی مخزن المحاورات اکے نام سے محاوروں کا ایک ضخیم بحموعہ اردو میں مرتب کیا ہے جو تقریبا دس ہزار محاوروں پر مشتمل ہے مقدمہ میں ان محاوروں کا تجزیہ کر کے بتایا ہے کہ ان دس ہزار محاوروں میں مشکل سے ایک چوتھائی ایسے ہوں کے جن میں فارسی یا عربی لفظ آئے ہیں ورنہ سب کے سب هدی الاصل هیں .

بھولا ناتیم تیواری کی کتاب «ہندی محاورہ کوش» (हिन्दी मुहावरा-कोश) کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اردو والوں نے فارسی کی مدد سے اس ذخیرہ کو بڑھایا ہے اسی طرح ہندی والوں نے بھی سنسکرت سے فائدہ اٹھا کر اس ذخیرہ کو اور۔ مالا مال کرنے کی کوشش کی ہے .

اب ہم کو یہ کوشش کرنی ہوگی کہ ان دونوں زبانوں کے محاوروں کا از مسرنو جائزہ لیں اور ان میں جن کا چلن عام ہو ان کا ایك الگ بحموعہ شائع کیا جائے.

امثال یا کہاوتیں: ( कहावत-कांग) عام طور پر لوگ محاورہ یا کہاوت میں فرق نہیں کرنے اور ان کے بحموصے مرتب کرنے وقت دونوں کو ایك دوسرے میں ملادیتے میں حالانکہ دونوں کو ایك دوسرے میں ملادیتے میں حالانکہ دونوں کو ایك دوسرے سے کوئی بہت زیادہ مناسبت نہیں ہے، محاورہ عمن ایك لفظ یا فقرہ ہوتا ہے جو بذات خود کوئی پورا مفہوم ادا نہیں کرتا اور اپنی تكیل کے لئے مزید الفاظ کا رہین منت ہوتا ہے لیكن اس کے برعكس کہاوت بذات خود اپنا ایك مكل مفہوم دکھتی ہے.

اردو والوں نے کہاوتوں کی طرف کچھ زیادہ دھیان نہیں دیا. کچھ لغات میں مل جانے ھیں اور کچھ محبوب الامثال ، نجم الامثال اور فرھنگ امثال وغیرہ کے نام سے جھپسے ہوئے چھوٹے چھوٹے بحوعوں میں۔ اور ان میں بھی تھوڑی سی ھندی کہاوتیں ھیں نو زیادہ تر عربی وفارسی کے مشہور جلے اور مصرعتے. علاوہ ازیں ان کا استعمال بھی عام اردو دان طبقیے میں کچھ زیادہ نہیں حالانکہ بات میں خوبی اور حسن پیدا کرنے عام اردو دان طبقیے میں کچھ زیادہ نہیں حالانکہ بات میں خوبی اور حسن پیدا کرنے کے لئیے استعاروں کنایوں کی طرح ان کی بھی بڑی اهمیت ھوتی ہے ب

١- مطبرعه مطبع محب هند دهلي ١٨٨٦ ع ٢- كتاب عل اله آباد ١٩٦٤ع

ہندی والوں کے یہاں اب بھی ان کا استعال عام ہے اور ان کے اچھے خاصے ضخیم بجموعے کہاوتکوش کے نام سے ملتے ہیں اس سلسلہ میں بھونیشورناتیہ مسرکی مرتب کی ہوئی "کہاوتکوش" کا نام خصوصیت کے ساتیم لیا جاسکتا ہے.

ضرورت ہےکہ ہندی اور اردو والوں کے یہاں کہاوتوںکا جو ذخیرہ ہے اس سے فائدہ اٹھاکر ہم بھی عام فہم اور آسان کہاوتوں کا ایك بجموعہ ترتیب دیں .

تلمیحات (संकेत कोश)، تلمیح لفظ، محاوره اورکہاوت سب پر بھاری ہے. وہ جس خوبصورتی اور آسانی سے تہذیبی روایات کی ترجمانی کا کام کرتی ہے بہت کم دوسرے اجزائے زبان کرتے ہیں. ہر زبان کی تلمیحات ہی سے پتسم چلتا ہے کہ اس زبان کر شتہ کس تہذیب یا کس معاشرہ سے جڑا ہوا ہے. اردو والوں نے عام طور پر جن تلمیحات کا استمال کیا ہے اس سے ہندی والوں کو بڑی شکایتیں ہیں. ان کا کہنا ہے کہ:۔

اردو اپنے محسوسات میں ، خیالات میں ، اسلوب میں یہاں تك كہ مقامی رنگ میں بھی فارسی وعربی سے زیادہ متاثر ہے ، اردو والیے رستم ، سہراب ، حاتم ، سكندر ، جشید ، اور نوشیرواں کے زریں كارنامے بڑے فر سے بیان كرتے ہیں . مگر رامائن اور مها بھارت کے ہیروؤں كو بھول جاتے ہیں ، ان كو ليلی بجنوں ، شیریں فرهاد اور یوسف زلیخا كی مجت كی داستانیں زیادہ پسند هیں . اور هیر رانجها ، لورك وچندا اور دهولم مارو جیسی هندی ژاد پریم كتهاؤں سے كوئی دلچسپی نہیں . ان کے من كو دجلم وفرات جیسی بدیسی ندیاں ، طور وقاف جیسے بدیسی پہاڑ ، نرگس وسوس جیسے بدیسی بھول اور قری وبلل جیسے بدیسی پرندوں كی خوبصورتی موہ لیتی ہے ، اورگنگا وجنا جیسے هندوستانی پہاڑ چمپا وچنیلی جیسے هندوستانی بھول اور كوئل ومینا جیسے هندوستانی پرندے ذرا نہیں بھائے ، ا

تقریباً اسی قسم کی جانبداری کی شکایات اردو والے بھی ہندی والوں سے کر سکتے ہیں ایکن اگر ذرا دل بڑا کر کے دیکھا جائے تو یہ ساری شکایتین فنول معلوم ہوتی ہیں کیونکہ ہر تہذیبی گروہ مجبور ہوتا ہے کہ اپنی ہی روایات کاسہارا لے کر

بات کو آکے بڑھاہے چیونکہ ان روایات سے اس گروہ کے سبھی افراد آگاہ ہوتے ہیں اس لئے اس کو ان کے ذریعہ اپنی بات سمجھانے میں بڑی آسانی ہوتی ہے.

تلمیحات کے سلسلہ میں اردو میں تھوڑا بہت کام ہوا ہے ، ہندی والوں نے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں کی اچھا ہو اگر دونوں کی تلمیحات سے فائدہ اٹھا کرِ عام استعمال کے لئے ایك مختصر سا بحوعہ ہم بھی تیار کریں ۔ اس سے دو تہذیبی گروھوں کو قریب لانے میں بڑی مدد ملسے گی .

قواعد ( ۱۹۳۶ )، زبان کے صحیح استعمال کی راہیں متعین کرنا قواعد کا کام مے۔ الفاظ کر قواعد کے پہانوں سے ناپتے وقت عام طور پر اسم ، فعل ، حرف اور ضمیر میں تقسیم کر دیا جاتا ہے ارر جیسے جیسے ان کی حالتیں بدلتی جاتی ہیں ویسے ویسے ان کا دائرہ بھی وسیع ہوتا جاتا ہے . چونکہ اردو زبان کی بنیاد ہندی پر ہے اس لئے اس کے تمام فعل ، فعل ، مفعول ، اضافتین ، ضمیریں اور رابطے ہندی ہیں ۔ عربی وفارسی یا کسی اور زبان کا کوئی اثر ہے تو وہ اسماء وصفات کی حد تك ہے اور بس ۔ لیكن یسم اپنی ظاہری شكل وصورت میں ہندی سے الگ اس لئے لگتے ہیں کہ ان کی وضاحت کرنے كے لئے جو اصطلاحات استمال ہوتی ہیں وہ عربی سے مستمار ہیں۔ اگر ان کے ساتھ ساتھ ، ان کے ہندی مترادفات بھی دیدئے جائیں تو یہ غلط فہی دور ہوجائے گی اور اس طرح اپنی نئی شكل میں یہ هندوستانی کے قواعد معلوم دیں گے .

عروض ( प्राप्त : प्राप्त ) : عروض اس فن کو کہتے ہیں جس سے اشعار کا وزن معلوم ہوتا ہے۔ ہندی میں اس فن کو چھند شاستر کہتے میں ، دونوں میں شعر ناپنے کی نکك وہی ہے . اگر اردو والے اس کو حرف وحرکت سے ناپتے ہیں تو ہندی والے وزن اور ماتراؤں سے ۔ البتہ ادب کی بعض اور اصناف کی طرح یہاں بھی اردو والوں کا جھكاؤ عربی وفارسی بحروں کی طرف رہا تو ہندی والوں کی پوری كوتا سكرت كے چھندوں کی بنیاد پر استوار ہوئی ہے . وہ اگر غزل ، قصیدہ ، مثنوی ، رباعی اور تعلمہ وغیرہ كے نام سے عربی وفارسی اوزان میں اپنے جذبات وافكار كو موزوں كرتے رہے تو انہوں نے بھی كذليا . سویا ، چوہائی ، دوھا اور رولا وغیرہ كے موزوں كرتے رہے تو انہوں نے بھی كذليا . سویا ، چوہائی ، دوھا اور رولا وغیرہ كے

روپ میں حمیشہ اپنے خیالات کو نظم کیا۔ اس طرح دونوں ایك جگہ سے چلنے کے باوجود دو مخالف سمتوں میں مؤگئے ہیں .

جہاں تك مندى والوں كا تملق ہے وہ بڑى تيزى سے اردو شاعرى كو مندى قالب ميں ڈھال رہے ھيں اس لئسے يہ نہيں كہا جاسكتا كہ وہ اردو شاعرى كے مزاج يا اس كى فنى خصوصيات سے نا واقف ھيں ليكن اسكے برعكس اردو والوں ميں ھندى چھندوں كا بہت كم رواج ہے. يہ هندوستانى والوں كا فرض ہوگا كہ وہ دونوں كى اس دورى كو دور كريں اور اس كا طريقہ بھى يہى هوسكتا ہے كہ عروض اور چھند شاستر دونوں ميں سے آسان اور عام پسند اوزان كو ليكر ايك مجموعہ تيار كيا جائے اور دونوں كو ايك دوسرے كے فن سے دلچسپى لينے كا موقع فراھ كيا جائے.

اوپر م نے تفصیل کے ساتھ اردو اور ہندی دونوں زبانوں کے اجزاہے۔ ترکبی اور ان کی ترتیب نو کا ذکرکیا ہے۔ یہ کام بظاہر کچھ مشکل دکھائی دیتا ہے لیکن اگر م واقعی گاندھی جی کی تعلیات پر یقین رکھتے ہیں اور حمیں ہندوستانی کو واقعی عوام میں مقبول بنانا ہے تو حمیں یہ کام انجام دینا ہی ہوگا ، چاہے اس کے لئے ایك مدت کیوں نہ دركار ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ م یہ سب كام ایك ساتھ ہاتھ میں ایں ، یكھے بعد دیگر بھی سلسلہ وار پورا کیا جاسكتا ہے .

اس قسم کے جو بجموعے بھی ہم شائع کریں ، ان کے دو حضے ہونے چاہ ہیں ، ایک ہندی لکھاوٹ میں اور دوسرا اردو لکھاوٹ میں اور دونوں ایک ساتیم مجلد ہوں۔ جو ہندی لکھاوٹ کے حصے میں اور جو اردو لکھاوٹ کے حصے میں اور جو اردو لکھاوٹ کو آسان سمجھتے ہیں وہ اردو لکھاوٹ کے حصے میں اپنے کام کی بات ٹھونڈ لینگے اور دونوں لکھاوٹوں پر بار بار ان کی نظر پڑنے کی وجم سے دونوں سے ان کی دلچسپی بھی باقی رہےگی .

اور پھر یہ تمام بحوصے سلسلہ وار هندوستانی لینکویج سیریز Hindustani)

Language Series) کے نام سے زیادہ سے زیادہ تعداد میں چھاپ کر کم سے کم قیمت میں فروخت کرنا ہوگا تا کہ اس کا فائدہ عام لوگ انھائیں اور ہر طرف هندوستانی کا بول

بالا هو . اس قسم کی پاپولر سیریز (Popular Series) کی مشالیں انگریزی جیسی بین الاقوامی اور ترقی یافت۔ زبان میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس سے زبان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے.

ھندوستانی زبان کو عام کرنے کی جو تجاویز اوپر پیش کیگئی ھیں ان کا ایک سرسری جائزہ لینے پر معلوم ہوگا کہ یہ ساری تجاویز اس زبان کو صرف ایک عوامی وادبی سطح تک مقبول ساسکتی ھیں. ترقی یافت، قوموں اور ملکوں کے یہاں زبان کا استعال اس سطح پر جا کر رک نہیں جاتا بلکہ ان پر اک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جب سائنس اور تکنالوجی کے راز اپنی زبان میں سمجھنے اور سمجھانے کے لئے انہیں نئی نئی علمی اصطلاحات بھی بنانی یزقی ھیں .

اصطلاحات کیا ہوتی ہیں، ان کے وضع کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور ان کے بناتے وقت کن کن زبانوں اور اصولوں کی مدد لی جاسکتی ہے وغیرہ ایسے سوالات میں جن کا جواب دینے کی وقتاً فوقتاً ہندی اور اردو دونوں زبانوں کے اہل علم نے کوشش کی ہے۔ ہم کو ابھی ان جھگڑوں میں نہیں پڑنا ہے اس لئے کہ یہ منزل ابھی بہت دور می فی الحال اگر ہم ہندوستانی کو عوامی اور ادبی سطح تك بھی مقبول بنادیں تو یہ ہمارا بہت بڑا كارناہ۔ ہوگا. یہ ہمارے اغراض ومقاصد اور گاندھی جی کا منشا، دونوں کے عبن مطابق ہے .

#### اردو کا ہندوستانی رجحان

زبانوں کے مطالعہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ مختلف ذیلی ہولیوں اور مختلف ادبی اسالیب پر مشتمل میں . یہی حال اردو کا بھی ہے . جنانیم ایسے معیار ، کے تخمینی لیل کے ساتھ وہ دہلوی اردو ، لکھنوی اردو ، دکنی اردو ، یکمساتی اردو وغیرہ متعدد تولیوں میں بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح اردو ادب بھی اینے اسالیب، لب ولہجم، انتخاب الفاظ اور مختلف لسانی وادیی اقدار اور رجحانات کے لحاظ سے تین اسالیب یا رجحانات میں منقسم ہے. اردوکا پہلا اسلوب وہ ہے جسے مسجع ومقسنی اسلوب کہنا زیادہ صحیح ہوگا. اس میں اردو مبالغہ وبلند پروازی کے بازؤں سے اڑتی ہے اور قافیوں کے بروں سے فرفراتی ہے. شوکت الفاظ کے زور سے آسمان پر چڑھتی ہے اور استعاروں کی تیہ میں ڈوب جاتی ہے۔ مجموعی حشیت سے اس اردو کا سارا رجحان فارسی اور عربی الفاظ، تركيبين اور تلميحين هين . اردوكا دوسرا رجحان هندوستاني رجحان هے ، جس مين فلنہ ہم عربي كي نني كئے بنير هندي الاصل لساني وادبي روايات سے مل كها كر سك ، ساده ، سليس شيرين اور كومل بن جاتي ہے. اس كي دسادكي واصليت، بهاشيا سے آتئ ہے. اس میں بارہ ماسے میں ، گیت میں ، دو ہے میں اور ان سب سے بڑھ کر مندوستانی مراج اور فکرکی آمنزش ہے . تیسرا رجحان انگریزی کا رجحان ہے جس میں سادگی اور صاف کوئی (Directness) کے ساتھ عالمانہ وقار اور سنجیدگی ہے. ﴿ جَدَائِلًا اردو نثر پر اس رجحان کے اثرات گرہے ہیں. شاعری میں نظم اور سانیٹ اسی کی دین ہیں. ٹاٹی الذكر هنـــدوستاني رجحان كے علاقائي رنگ روپ دكني ، گجري اور ريخہ كے نام سے موسوم میں ، لیکن عجیب اتفاق ہے کہ شمال میں ریختہ اینسے قدیم دور میں ، زبان ہندوستان ، کی بچائے ۔ زبان اردوئے معلّ ، کی طبرف مزی ، اسکے برعکس جنوب میں دکنی نے مندوستانی ین کو جمیشہ اینائے رکھا . اردو میں لسانی اعتبار سے « هندوستانیت » کا یہ رجحان دکنی کے دور دوم سے شروع ہوتا ہے جبکہ اورنگ آباد اور اس کے نواح میں دکنی اردو اور شمالی اردو کے ملاپ سے زبان کا ایک ملاجلا رنگ پیدا ہورہا تھا . اورنگ زیب کے زمانہ میں اورنگ آباد میں شمالی اردو اور دکنی اردو کے ملاپ سے اس زبان کا جو رنگ نکھر رہا تھا اسے دکنی اردو اور شمالی اردو سے ہٹ کر اس زبان کے ابتدائی عالموں نے « اورنگ آبادی » آبادی ، کے نام سے یاد کیا ہے جو در اصل مهاتما گاندھی کی کلپنا یا تصور هندوستانی کی غیر شعوری لیکن عملی شکل ہے . اس سلسلے کی ام دستاویز عزیز اللہ ہمرنگ اورنگ آبادی کی « تفسیر چراغ ابدی ، ہے جو انہوں نے سنہ ۱۲۲۱ ہ مطابق سنہ ۱۸۰۳ ء میں لکھی ، ابتدائیہ میں ۔

• اگرچہ بعض عزیزوں نے زبان دکھی ہندی آمیز میں تفسیر جزو آخر کی لکھی ہدی آمیز میں تفسیر جزو آخر کی لکھی ہے لیکن بہ سبب الفاظ دکھنی لطف زبان ہندی کا پورا نہیں پاتا اور دل یاروں کا واسطے مطالعہ اس کے رغبت کم لاتا ہے اس واسطے خاطر قاصر میں اس فقیر کی آیا کم تفسیر جزو آخر کی زبان ہندی میں کہ بالفعل اورنگ آباد کے لوگوں کا محاورہ ہے ، لکھیے ہ ' یہ ﴿ بالفعل اورنگ آبادی ﴾ ولی ، سراج ، دؤاد ، عاجز اور شاہ قاسم کی زبان ہے جسے وہ عزیز اللہ ہمرنگ سے پہلے نظم کرتے رہے ہیں ۔

اردو کے ادیب وشاعر ، مدرسوں کے فارغ التحصیل تھیے اور عربی وفارسی ان کے ذہنوں میں گھر کرگئی تھیں غالبا یہی وجہ ہے کہ ان کی زبان اور انداز بیان میں عربی وفارسی کی چھاپ اور ان کے اسلوب پر انہیں زبانوں کا رنگ چھایا ہوا ہے . میں امن کی باغ وبہار اور میر عطا حسین تحسین کی • نو طرز ،رصع ، اور اسی قبیل کی دوسری تصنیفات جنکا تعلق فورٹ ولیم کالج سے ہے عربی وفارسی کے تراجم ھیں اور اس لحاظ سے ان ترجموں کا فارسی وعربی کے اثرات سے محفوظ ھونا غیر فطری بھی تاہم بعد کی کابرں مثلا نہال چند لاھوری کی «مذھب عشق » ، سرور کی فسانٹہ عجاتب ، سرشار کی فسانئہ آزاد ، نذیر احد کی توبتہ النصوح میں عربی وفارسی اثرات کی شدت اور مسجع

ا- اً کنر مدالمتی ؛ پرایی اردو مین قرآن شریب کے ترجمے اور تفسیریں مطبوعہ داردو ، جنوری سنہ ۱۹۲۷ع ص ۳۲

ومقفی عبارت کی بہتات ان ادیوں کی ابتدائی تعلیم اور تربیت کا نتیجہ ہے ، پھر فارسی عرصہ سے هندوستان کی سرکاری زبان کی حیثیت سے بھی رائج تھی اور عرصہ دراز سے اسکا طوطی بول رہا تھا اور تہذیب وشائستگی کا نمونہ سمجھی جاتی تھی ، لہذا اسکا تتبع غیر شعوری طور سے هماری هندوستانی فکر کا لازی جز بنتاگیا . آزاد جو فارسیت سے بہت زیادہ مغلوب ہیں ، اردو کی اس خای اور کمزوری کو محسوس کرچکے تھے اور اسے اردو کی رفتار ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ خیال کرتے تھے . انہوں نے اپنی مشہور کتاب «آب حیات ، میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے ، آزاد کے مندرجہ ذیل خیال سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اردو کو هندوستان گیر اور اسی لحاظ سے هندوستانیت سے مملو زبان دیکھنا چاہتے تھے ، اور اپنے عہد کے رجحان کو جس میں وہ فارسی کا رئی وآهنگ اور اسلوب اپنائے ہوئے تھی ، اردو کی ترویج واشاعت میں سب سے بڑی مشکل تصور کرتے تھے . آزاد لکھتے ہیں :

«خاص وعام پپیہے اور کوٹل کی آواز اور چنپا چمیلی کی خوشبو بھول گئے، ہزارو بلبل ونسرین وسنبل جو کبھی دیکھی بھی نہ تھی ان کی تعریفیں کرنے لگے. رستم واسفندیار کی بہادری، کوہ الوند اور بے ستون کی بلندی، جیحوں سیحوں کی روانی نے یہ طوفان اٹھایا کہ ارجن کی بہادری، ہمالہ کی ہری ہری بہاڑیاں، برف بھری چوٹیاں اور گنگا جنا کی روانی کو بالکل روك دیا ».

مولانا محمد حسین آزاد ادیب اور شاعر تھے اور ایک مصلح کا ذهن رکھتے تھے. آزاد کا یہ اصلاحی رجعان ادب وشعر کے ساتھ زبان واسلوب کے بارے میں بھی تھا. سنہ ۱۸۵۷ع کی انقلابی وسیاسی تحریک کی ناکامی کے بعد کی تحریکیں ، انگریزی حکومت ، انگریزی تہذیب اور انگریزی زبان سے سمجھوٹے کی حیثیت رکھتی ہیں جو اخلاقی بھی ہیں اور اصلاحی بھی ، اس عہد کی ساری علی ، ادبی ولسانی کوششیں اصلاحی مقاصد لئے ہوئے تھیں ، زبان وادب کے سلیلے میں ان اصلاحی تحریکوں کی شعوری کوششیں سر سید کا حصہ ہیں ، جنہیں اردو کو سائٹفٹ زبان بنانے کا خیال پیدا ہوا ، شدیب الاخلاق کے مصامین اور دیگر تصانیف اور اسی طرح حالی کے شری کاد نامے

ادب اور زبان ہر لحاظ سے اس ادبی ولسانی اصلاحی تحریک کے ابتدائی نقوش ہیں جو ما بعد کے ہندوستان کو ہندوستانی کے روپ میں مشترکہ زبان دیتے جو ہندوستانیت سے بُر ہوتی اور جو فارسی، عربی اور سنسکرت کے لسانی سرمایہ سے اٹوٹ رشتہ برقرار رکھتے ہوئے ایک طرف رجب علی بیک سرور، نذیر احمد، سرشار، ابو الکلام اور نیاز فتحپوری کی اردو سے الگ عام فہم، سادہ وسلیس زبان ہوتی اور دوسری طرف موجودہ ہندی سے الگ ہوکر جمودی زبان کے دھارے میں مل کر مہاتما گاندھی کی مشترکہ زبان کا الوٹ حصہ بنتی،

محد حسین آزاد زبان میں بھاشا اور فارسی آمیزش سے نیا رنگ واسلوب اور ۔ بہاؤ پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اس خیال کو • آب حیات ، سے پہلسے وہ اپنسے اس لیکچر میں بھی پیش کرچکے تھے جو انہوں نے جدید شاعری کے بارے میں سنہ ۱۸۷٤ع میں لاہور میں دیا تھا ۔ آزاد کے ان خیالات کے اعتبار سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آزاد زندہ ہوتے تو گاندھی جی کی ہندوستانی تحریك میں ان کے شانہ بشانہ چلہے ۔ کہتے ہیں :

ا کے گلشن فصاحت کے باغبانو ا فصاحت اسے نہیں کہتے کہ مبالغہ اور بلند پروازی کے بازؤں سے اڑے ، قافیوں کے پروں سے فرفر کرتے گئے . لفّاظی اور شوکت الفاظ کے زور سے آسمان پر چڑھتے گئے اور استعاروں کی تہ میں ڈوب کر غائب ہوگئے ۔ تب اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہئے ؟ ہمیں چاہئے کہ اپنی ضرورت کے بحوجب استعارہ اور تشبیبہ اور اضافتوں کے اختصار فارسی سے لیں . سادگی اور اظهار اصلیت کو بھاشا سے سیکھیں . لیکن انہیں پر قناعت ناجائز کیوں کہ اب زمانہ کچھ اور ہے ، ذرا آنکھیں کھولیں کے تو دیکھیں کے کہ فصاحت وبلاغت کا عجائب خانہ کھلا ہے ، جس میں یورپ کی زبانیں اپنی اپنی قصانیف کے گلدستے ، ھار مُطرّے ، ھاتھوں میں اور ہماری فظم خالی ھاتے الگ کھڑی منہ تك رھی ہے لیکن اب میں نشنظر ہے کہ کوئی صاحب ہمت ھو جو میرا ھاتھ پکڑ کر آ کے بڑھائے ، .

اردو کو هندوستانی رنگ روپ ، لب ولہجہ ، روز مرہ ومحافرہ دینیے کا

جحان جسکا یتہ ہمیں سر ستند اور آزاد کے یہاں ملتا ہے ، اس کی ابتدا دراصل اردو کے تشکیلی دور بھی سے شروع ہو چکی تھی اور اس مندوستانی زبان کی ترقی اور وج کی ساری عمارت جن بنیادوں پر کھڑی کی جارہی تھی وہ کسی صورت میں غیر ہوستانی نہیں تھی. اس زبان کا قدیم ادب جو اردو اور ہندی کا مشترکہ سرمایہ ہے نامی پہل پھول ، رسم وفا وجفا ، حسن وعشق اور منظر نگاری سے مر ہے ، عہد آزاد ں چونکہ قدماء کے دواویں اور تشکیلی دورکا ادب منظر عام پر نہیں آیا تھا ، اس لئے اید آزاد کو یہ خیالگذرا جسکا اعادہ انھوں نے اپنے مندرجہ بالا بیان میں کیا ہے ر جسے اپنے عہد سے فوراً بہلیے اور خود اپنے عہد میں اس مخصوص رجحان کو ہ اپنے سامنے دیکھ رہے تھے. ورنہ قدیم اردو شاعری (دکنی اور ریختہ) دونوں دوستانی خصوصیات سے کُر میں اور مقامی روز مرہ ومحاورہ کی تابع ہے. تاہم اگر قدیم ادب کو زبان کے لحاظ سے میٹروک (Obsolete) خیسال کریں تب بھی ـدوستـانی ادب کو جدید دور میں داخل ہونے وقت دکن میں ولی ، سراج اور داؤد ر شمال میں میر ، تاباں ، میرحسن ، مصحنی ، إنشا ، جسسے شاعر ملے جو برهمنت اور سلمانی کا امتزاج رکھتے تھے ، جو کعبہ وکنشت اور دیروحرم میں کوئی امتیاز نہیں ئم رکھتے تھے ، جو قومی یکجھی کے علسرداروں میں سے تھے ، جنکی تشہیریں اور تعاریے ، اور علامتیں واشاریے ہندوستانی تھےے ، اور جنکی زبان شمال وجنوب کے بط ماهمي (هرياني ، مرائهي ، گجراتي ، ينجابي) كا لازمي نتيجه تهيي . فرق صرف اسقدر ـا کــ هر مقــای شاعر یا نشر نگار فطری طور پر مقای لهجم اور اسلوب والفــاظ کا ہے آپ کو زیادہ بابند کر لیتا تھا .

هندوستانی زبان کے تشکیلی ادب کے فوراً بعد اور جدید هندی واردو سے پہلسے و زبان مهاتما گاندھی کے تصور هندوستانی کی پابندی کرتی ہے ، اسکی بہترین مثالیں حمیں لی اور اسکے معاصرین کی شاعری میں دکھائی دیتی ہیں۔ ولی کی زبان کو ہم اس ملی جلی د المانی زبان کا خوبصورت نمونہ قرار دے سکتے ہیں ، ان کی شاعری اور زبان هندی عربی فارسی تهذیبی ولسانی روایتوں کا خوبصورت امتزاج ہے۔ ولی نے جن هندی سنسکرت الاصل الفاظ کو اپنی هندوستانی شاعری کا جز بنا کر ان الفاظ کو فعال

بنانے کی کوشش کی ہے اور جس سے ہم سب متـاثر ہیں اور محبت کرنے ہیں ، ایکے چند نمونے درج ذیل ہیں:--

ساجن یا سجن بمعنی محبوب ودلبر .

سج: دهن، ادا: شان

سرجنا : پیدا کرنا

سمرن : تسبیح – سناسی : جوگی – سنگات : ساتھی

سنگرام : اوائی ۔۔ سندر : حسین ۔۔ شکر بچن : میٹھے بول

كيك : حسد - كنك : لشكر - كدمين : كبهى

دان : خیرات \_ درس یا درشن : دیدار \_ دیوا : دیا

دهرم دهاری : امان والا ــ چندر : چاند

چهبیلا : خوش وضع -- چهند بهری : نَازوں بهری

پيز : درد – پيم : عشق – پيتم يا پيا : معشوق

بنتيم: طريق ، مذهب ... انكهان: آنكهين

نين: آنكم

ولی ، سراج ، داؤد ، قاسم اور عاجز وغیرہ اورنگ آبادی شعرا کی زبان حیدرآباد اور اس کے نواح کی دکنی نہیں ہے بلکہ جیسا کہ ما قبل السطور میں بتایا جاچکا ہے دکنی اور شمالی اردو کے ملاپ اور ربط سے بنی ہے . قدیم دکنی پر سنسکرت اور پراکرتوں کے علاوہ مقامی زبان مرائھی کا اثر بھی حد درجہ غالب ہے . دکنی اردو کے اس دور دوم میں جو ولی اور اسکے معاصرین کا دور ہے ، زبان کو هندوستانی کا لب ولہجہ ملا اور وہ علاقائی اثرات کے ساتیم شمال اور جنوب میں رابطیے کی زبان کی حیثیت سے همار سے سامنے آئی ۔ ولی نے تو تاریخی ، مذهبی اور معاشرتی تلبیحوں کو کیا جائے ۔ مائی وہرداور کی حیثیت مورداور کی جگہ کاشی وہرداور کی طواف کیا ، حور وملائک کے ساتیم کرشن کی گویوں میں گھرا رہا ، سنیاسیوں اور کا طواف کیا ، حور وملائک کے ساتیم کرشن کی گویوں میں گھرا رہا ، سنیاسیوں اور جوگیوں کو اہل افلہ کی صف میں لابٹھایا ، جیحون اور سیحون کی بجائے گئگا ، جمنا اور

نربدا وتابتی سے اپنی شاعری کو جمایا اور عدکے ساتم دیوالی کے دیوں سے بھی روشنی حاصل کی .

جودھا جگت کے کیوں نہ ڈریں تجم سوں اے صنم ترکش میں تجم نین کے میں ارجن کے بان آج

اسے صنم تجھ جبیں أبر یہ خال ہندوسے ہر دوار باسی ہے تب کا مشتاق جی ہے اچھمن سوں کشن سوں جبکہ رام نامی ہے گرچہ لچھمن ترا ہے نام واپے اے سجن تو کسی کا رام نہیں زلف تیری ہے موج جمنیا کی یاس تیل اسکے جیو سناسی ہے

تری زلفاں کے حلقے میں دسے ہوں نقش رخ روشن کہ جسیے ہند کے بہتر لگیں دنوے دنوالی میں

اردو شاعری کے عہد وسطی میں میر سے لیکر غالب تك تقریباً ہر شاعر نے سہل ممتنع میں شعر کہیے ، مبر کی غزل:

یہ نمائش سراب کی سی ہے

ہستی اپنی حباب کی سی ہے

اور غالب کی غزلیں مثلا:

آخر اس دردکی دواکیا ہے

دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے

يا مومن كي غزل:

جب کوئی دوسیرا نہیں ہو تا تم میرہے پاس ہونے ہو گویا

اردو کی منتخب سادہ وسلیس غزلیں ہیں. تاہم اس عہد میں اگر کسی نے شعوری طور پر سادہ ، سلیس اور بول چال کی زبان استعمال کی ہے تو وہ تنہا نظیر کی ذات ہے. نظیر نے آج سے تقریبا ڈیڑھ سو سال پہلیے عوام کی بولی کو وہ اہمیت دی کہ خود ان کی اپنی ذات ناقدین کے لئے اختلاف کا باعث بنگئی . کسی نے اسکی شاعری کو عامیانہ شاعری کے لقب سے یاد کیا تو کسی نے نظیر کو آسمان اردو شاعری پر چمکتا ہوا تنہا ستارے

کے الفاظ سے نوازا . کو حاتم کے زمانے سے ایسے الفاظ کو جو عوام الناس کی زبانوں ر چرہے ہوتے تھے زبان سے نکالنہے کی تحریك شروع ہوچكی تھی تاہم فظیر نے اسی زبان کو رائج کرنے کی کوشش کی اور اسے شعبر وادب میں برتا تاکہ اسے عوام سمجیر سکیں اور جو ہندوستانیت سے پر ہو ، حاتم اور ناسخ کی • اصلاح زبان ، کی اس تحریك کے خلاف نظر کا یہ علم بغاوت تھا کہ جس نے • خالص اردو ، کے اس تصور کو •کارکہ شیشہ کراں، ثابت کیا اور متروکات کے ساریے اردو کے ذخیرۂ الفاظ کو وسیم کرنے میں مدد لی اور انہیں متروکات میں سے ایسےے سبك ، کومل اور خوش نما الفاظ لئے جنکا مفہوم نازك اور معنى وسيع ہيں. نظير نے صرف الفاظكى اس دروبيست -سے می کام نہیں لیا بلکہ شہے شہے الفاظ اور اصطلاحیں بھی اختراع کیں اور اس لحاظ سے اردو فرہنگ کو وسیع کیا۔ ذخیرہ الفاظ میں یہ وسعت اردو کے کسی دوسرے شاعر کے ہاں دکھائی نہیں دیتی ۔ زبان کے باب میں نظیر کی سب سے وی خصوصت ابجاد اور اختراع ہے . وہ حسب ضرورت خود لفظ گھڑتے میں اور اسکی مطلق پرواہ نہیں کرتے کہ زبان کے Purist اسے ٹکسال باہر کریں گے۔ انہوں نے ہندی کے لاتعداد الفاظ استعمال کئے ہیں ، امیلئے کہ وہ ان الفاظ کو اردو کا جز سمجھتے تھے انہوں نے ہ ہندی تعریف سے بھی بہت کام لیا ہے جیسے راجہ سے رجرا ، اور ہندی ڈھنگ پر الفاظ ترتیب دئے ہیں . . نظیر کی نظم • پری کا سرایا ، کے چند مصر مے ملاحظہ ہوں کم جن سے ان کے ہندوستانی لب ولہجہ اور •جو بولو وہ لکھو، کے خیال پر روشنی

چنون کی دغا ، نظروں کی لیٹ ، سینوں کی لڑاوت ویسی ہے گالوں کی دمک ، خوبی کی جھمک ، رنگوں کی گھلاوٹ ویسی ہے بندوں کی ہلٹ ، جھمکوں کی جھکت ، بالی کی ہلاوٹ ویسی ہے ٹھٹوں کی اڑاوٹ اور غضب ، قمہ قمہ کی ہنساوٹ ویسی ہے

اسی انداز میں غزل کے شعر ملاحظہ ہوں۔

كدهر ہے آج الى وہ شوخ چلليا كرجس كے غم سے مرا دل ہوا ہے ہے كليا

سو یار آپ نے آیا رقب کو بھیجا ۔ ہزار حیف ہم ایسے نصب کے بلیا

اردُو کو فارسے کے رنگ سے آزاد کرنے کا رجحان متاخرین کے یہاں بھی ابھرا اور اس بات پر زور دیا گیا کہ زبان کو ملکی اصطلاحوں ، محاوروں اور روز مرہ سے سمایا جائے چنانچہ داغ کا شعر ہے:

#### جس میں نہ ہو رنگ فارسی کا کتیے میں اسے زبان اردو

اردو زبان کی یہ تغریف محض شعری ضرورت اور قافیہ کا استعال نہیں بلکہ داغ کی شاعری اردو کی اس تعریف کا بھر یور نمونہ ہے. داغ نے اپنی شاعریکو فارسی تراکیب اور تشبیهوں اور استعاروں کی بجائے ہندوستانی روز مرہ اور محاورہے سے زینت بخشی . بقول مولوی عبد الحق دداغ کا کمال یہ ہے کہ وہ محاورہ یا روز مرہ اس طرح لکم جاتا ہے کہ خبر تک نہیں ہوتی ، جیسے کوئی بات چیت کرتا ہو ۔ بہت سے ایسے محاورے اور روز مرہ کے جلیے جو ابتک تحریر میں نہیں آئے تھے ، ان کے کلام کی وجہ سے محفوظ ہو گئے۔ جو مقبولیت ان کو حاصل ہوئی وہ ان کے کسی ہم عصر کو نصیب نہیں ہوئی خاص وعام دونوں ان کے کلام کا مزہ لیتے اور سر دھنتے ہیں ـ ان کے کلام کی مقبولیت کی وجہ زبان کی صفائی اور سلاست ، بیان کا بانکین اور بے ساختہ پن ظرافت اور شوخی ، بول چال کا لطف اور خاص انداز بیان ہے۔ بعض اوقات کریے مضامین اپنے خاص انداز اور شستہ زبان میں اس صفائی کے ساتھ بیان کر جاتے میں کہ حیرت ہوتی ہے. وہ غزل کے شاعر تھیے اور غزل میں جو رنگ ان کا تھا وہ انہیں پر ختم ہو گیا . تصنّع ، ثقیل الفاظ ، فارسی ترکیبوں سے احتراز

اردو شاعری پر فارسی شعبر وادب اور زبان کا اثر واضح ہے. تام یہ بھاشــا سے بھی متأثر رہی ہے۔ ولی نے اپنی غزلوں میں ہندوی اثرات کو حسن اور برکاری کے ساتیر برتا ہے ، یہی حال ولی سے پہلیے کی دکنی شاعری کا بھی ہے ، تاہم مجموعی حیثیت سے اس قدیم دور میں ہندی اور فارسی کا حسین امتزاج اس عہد کی شاعری کے حسن ١- انتخابُ والح مرب كاكار عبد الحق ، مقدمة

کی آرائش کرتا ہے. موضوع کے اعتبار سے بھی ان شاعروں کا محبوب صنف نازک سے تعلق رکھتا ہے. یہاں تک کہ خود اردو شاعری کے جدید دور میں شامل ہونے تک بھی یہ انداز باقی رہا . نظیرا کبرآبادی اکثر وییشتر اپنی غزلوں مین عورتوں سے چھیڑ کرتے نظر آتے ہیں اور اپنی نظموں میں بھی انہیں کے گیت گاتے ہیں . اردو زبان اپنے ارتقا کی مختلف منزلوں میں جہاں دیسی زبانوں سے اثر قبول کرتی دھی ہے وہیں پر اپنی مقامی ادبی روایات اور اصناف سحن کو بھی اپنانے میں کبھی پیش وپس نہیں گیا . چنانچم اردو نے جہاں فارسی سے غزل ، مشوی ، قصید ہے اور رباعی کو اپنایا وہیں پر ہسندی الاصل ادبی روایات سے دبارہ ماسم ، گیت اور دوھے اپنائے .

موسم کی تبدیلیاں اور ختکی وگری همیشہ سے مزاج پر اثر انداز ہوتے وہے ہیں یہ اثرات مردوں کے مقابلیے عورتوں پر سب سے زیادہ ہوتے ہیں، موسموں کے ان اثرات اور جذبات کے آثار چڑھاؤ کو جو برہ میں ان پر گذرتے ہیں، هندی میں صنف ہ بارہ ماسہ کے ذریعہ ان کا اظہار کیا گیا ہے، هندی کی یہ روایت غالبا کالیداس کی «ریتو سنگرہ» سے آئی جس میں چیم موسموں کا حال ملتا ہے، هندی میں ریتو سنگرہ کی یہ روایت سے آئی جس میں چیم موسموں کا حال ملتا ہے، هندی میں بیت مقبول بنی، و بارہ ماسم، کی اس اودھی کے ملک عمد جائسی کی پدماوت، قطبن کی مرگاوتی اور مولانا داؤد کی چندائن سے آئی جو بعد کے زمانے میں ادبی لحاظ سے هندی میں بہت مقبول بنی، و بارہ ماسم، کی اس روایت سے اردو نے بھی فیض پایا، چنانچہ افضل (متوفی سنہ ۱۰۳۵) کے بعسد لحساط سے اردو میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، افضل (متوفی سنہ ۱۰۳۵) کے بعسد غلام نبی رسلین ، احقر ، آیت اللہ جوہری ، کاظم علی جوان ، عبد الله افصاری ، شاہ طالب فیصرہ نے اس صنف شاعری میں بھی طبع آزمائی کی اور هندی سے اپنے ادبی رشتہ کو مصبوط بنایا ، افسوس ہے کہ بعد کے شعراء نے اس صنف سے اپنے ادبی رشتہ کو مصبوط بنایا ، افسوس ہے کہ بعد کے شعراء نے اس صنف مشتر کہ تہذبی ، لسانی وادبی راستہ کے تعین میں ضرور مدد لی جاسکتی ہے . بارہ ماسوں کے مشتر کہ تہذبی ، لسانی وادبی راستہ کے تعین میں ضرور مدد لی جاسکتی ہے . بارہ ماسوں کے سلیلے میں شاء طالب کے « تیرہ ماسم ، سے چند شعر ملاحظم ہوں :

اسازه, آیا کوں کیا تجم سے احوال سکھی جوگزرا مجم پر سن تو فی الحال

بیا بن کرتی تھی میں آہ وزاری مراک نے جان چھپر گھر بنایا بیسی گسھر ہسوتیا پیاری نبیل مسلوم وہ کون سے دیس عبت کا بسرا آزار بھینا بن سکھی میری بری حالت پیا بر اری سب نے یہ پوجا ہے مینا اساڑھ اب ہوگیا آیا نہ یسیم

برس اس میں گئی ال بدری کاری افراری اور چسوبارہ سمایا وہ اس موسم کے کرتا کار جاری جو لاؤں اس کو کرکے جوگیا بھیس ادی مجمعے کو برا ناچار کہنا نہیں آرام مجمع کو رات اور دن مجھے سوجھے نہ کھانا اور بینا کوں کیا ہے بڑا طالب مجھے غم

اردو شاعری کو « مندوستانی ، کسی راہ پر چلانے کی کوششوں کے کامیاب نمونے اردوگیتوں میں بھی ملتے ہیں ، گیت ایك صف سن کے اعتبار سے اردوكو هندى کی دین ہے. حفیظ ، الطاف مشهدی میراجی ، اختر شیرانی ، جوش ملیح آبادی ، جمیل الدین عالی ، ڈاکٹر مسعود حسین وغیرہ اردو کے بے شمار شاعروں نے ہندی اثر کے تحت کیت لکھیے. ان کیتوں کی « ہندوستانی ، ضنا موضوع اور زبان دونوں اعتبار سے قابل تقلید ہے. ان گیتوں کے سلسلے میں عظمت اللہ خاں کے دسریلیے بول، اردو کا وہ بیش قیمت سرمایہ ہے کہ اسے اردو میں ہیئت اور زبان دونوں اعتبار سے عظمت اللہ خان کا اجتهادی کارنامہ سمجھا جاسکتا ہے. عظمت اللہ عان نے یہلی مرتبہ جب سریاہے بول کو کنگنانا شروع کیا اس وقت فارم اور بحر ہر اعتبار سے یہ اردو دنیا کو چونکا دینیے کے لئے کافی تھا . انہوں نے اردو شاعری کی تاریخ میں پہلی مرتبہ فارسی وعربی کی بحروں سے یرے ہٹ کر ہندی پنگل میں شعر کہنے اور اس طرح نہ صرف زبان بلکہ عروض کے لحاظ سے بھی اسے ہندوستان فینا اور ہندوستانی شعری روایات سے ہم آہنگ کرنے کی کامیاب کوشش کی . اردو کے داستے هندوستانی زبان کو عظمت الله خان کی یہ بہت بری دین ہے. جب ان کی نظم دبرکھا رت کا پہلا مینہ، چھپی تو مولوی عبد الحق نے فارسی وعربی عروض کی بجائے ہندی ینگل اور فارسی آمیز زبان کی بجائے بھاشا کی شیرین کے استعال اور اس کے اثر کی وجہ سے جو نوٹ تحریر کیا ، اس سے نہ صرف عظمت الله عان کے اس تجربے کو سراما کیا ہے بلکہ اس سے خود مولوی عبد الحق

کے یہاں ہندوستانیت کی طرف رجحان کا بھی پتہ چلتا ہے. • اردو شاعری پر فارسی کا زیادہ تر اثر اس اٹسے بھی ہوا کہ اس نے شروع سے فارسی (عربی) عروض اختیار کیا اور ہندی عروض ( ینگل ) اختیار نہ کرنے سے وہ بہت سی خوبیوں سے محروم رہ کئی. ذیل کی نظم اس خیال کی تاثید میں پیش کی جاتی ہے. یہ خاص ہندی چیز ہے. ھندی ھی بحر میں ادا کی گئی ہے جو اسکے لئے موزوں بھی ہے. ھندی کے پیار سے اور شیرین الفاظ کا میل اردو فارسی لفظوں کے ساتھ اس طرح ملایا ہے کہ کلام کا حسن دوبالا ہوگیا ہے. اور سریلاین کہیں ہاتھ سے نہیں جانے پایا۔.

عظمت الله خاں کے سریلسے بولوں سے چند مثالیں ملاحظہ ہوں:

بھے پیت کا یاں کوئی پھل نہ ملا مرے جی کو یہ آگ لگا سی گئی

مجھے عیش یہساں کوئی پل نہ ملا مرے تن کو یہ آگ جلا سی گئی

میں بھی ننھی سی جمان غریب بڑی کبھی بھول سے دکھ نم کسی کو دیا نہ تو روٹھی کبھی نہ کسی سے لڑی مری باتوں نے گھر کو ہی موہ لیا

تھے تو بالے می تم یہ تھا تم کو بڑا مرا دھیان ، کسی کو مجال نہ تھی

جھے ٹیا می نظر سے بھی دیکھے ذرا مجھے کھیل میں بھی تو کیا نہ دکھی

مرے سر میں تمہارا ھی دھیان بسا مری جاہ کے راج دلارہے بنے تمہیں دیوتا مان کے من میں رکھا مری بھولی سی آنکھوں کے تاریے بنے

« دام میں یاں نہ آئیہے ، سے چند بند ملاحظہ ہوں:

جان مل مے اسلتے دکھ میں اسے کھلائے عر ہوا ہے کچھ نہیں سانس میں بس ازائیے دام میں یاں نہ آئیے ، دل نہ یہاں لگائیے حسن بھی ہے عارضی ، چاہ بھی ہے تو دل لگی لاک لگاؤ سب ریا ، جگکی سرشت مطلبی دام میں یاں نہ آئیے ، دل نہ یہاں لگائیے اس بحوعہ سے شاعرہ روما متی کے دو بند دیکھنے:

كامني كومل تهي تو حسن رسيلا ترا کوکتی کویل تھی تو سے سریلا ترا ییت کی ماری ستی شاعرہ رویا متی

عشق کی دیوی تھی تو شعر میں یکتا تھی تو حسن کی بتلی تھی تو ایک کویتا تھی تو بیت کی ماری ستی شاعرہ روپا متی

عظمت اللہ کے تجربے کی طرح جو انہون نے اردو شاعری کے ضمن میں سریلیے بولوں میں کیا ہے ، اردو کے ایك اور مشاق غزلگو آدزو لکھنوی نے بھی انی جہان آرزو اور فغان آرزو کے ساتھ یہی تجربہ سریلی بانسری میں برتا ہے. سریلی انسری میں آرزو نے یہ المتزام کیا ہے کہ خالص مندوستانی مزاج اور رنگ میں غزلیں ، رباعیاں اور قطعے لکھیے جائیں اور اس کے لئے جو زبان استعمال کی ہے اس میں عربی وفارسی کے الفاظ کم استعال کئے میں اور ہندی روز مرہ ، محساورے اور ترکیبوں سے اپنی شاعری کی مشاطکی کی ہے. آرزو کے اس مجموعے کا نام دسریلی بانسری، بھی ایك ام اشمارہ دیتا ہے. بانسری كے نام سے ممارا ذهن فوراً كرشن كنها اور اس روماني وعشقيه ماحول كي طرف جاتا ہے جو هندوستاني تهذيب وتمدّن اور هندو دیو مالا کا ایك اهم جز ہے. « سریلی بانسری» سے چند نمونے ملاحظہ ہوں۔

> ایك می دهن بحائے جا تو بھی لگی بجھائے جا ديتـا ہے جو وہ اور ہے َ جننی یوں بسلائے جسا

جس نے بنا دی بانسری کیت اسی کے گائے جا سانس جماں تك آئے جائے هاں مسری ڈیڈیائی آنکے دیکے بندھی رہے یہ دماک وہ بھی لگائے جائے آگ مهر ل میں ماس بھل میں وس آس نم توؤ جي نم ڇهوڙ

یہ اشعار آرزو نے اپنے بجموعہ کلام میں بطور حد لکھے ہیں۔ اگرچہ اس میں عربی فارسی الفاظ کے استمال کی گنجائش تھی پھر بھی انہوں نے ہندی الفاظ اور ہندی کا رنگ اپنے کلام پر طاری کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے اسی طرح آرزو کی ہندوستانی مزاج اور ہندی الفاظ سے لیس یہ غزل دیکھئے۔

جی جلنسے میں جو سانس ہے جھونکا ہے وہ لوکا پھنک جاؤنگا اُنھا جو یونہی لوکے پہ لوکا

ھیرے کی یہ کنیاں تھیں کہ امڈنے ہوئے آنسو پی جانے پہ دو بوند لہــو سیروں ہی تھوکا ``

کہنا ہے وہ کچم آرزو ان سے وہ کہیں کب جب دیکئیے ہے پھول سا منہ لال بھبھوکا

دسریلی بانسری، میں بھد لینا ، بھر بھندنا ، بجوک پڑنا ، بس جانا ، بکس جانا ، چندرانا ،
ہیل میل ، ان تلوں میں تیل نہیں ، ییل منڈھے چڑھنا ، مت ماری جانا ، مگھم بات ، بھانس
کے رکھنا ، جیسی کرنی ویسی بھرنی ، تھوکا ہوا چائنا اور دھان پان ہونا جیسے بے شمار
روز مرہ اور محاورے استمال کئے ہیں ۔ چند شعر مثالاً دیکھئے۔

جاہ میں جس کو پھانس کے رکھا اس کو پھر تانس تانس کے رکھا
تھا یہاں کیا کہ سانس نے برسوں کچتہے دھاکے میں پھانس کے رکھا
سکم ملا ہے تو دکم بھی سہنا ہے نہیں لہنا تو پھرا لسنا ہے
جیسی کرنی ویسی بھرنی آرزو تھوکنا ہوگا لہو چاٹا ہوا

وہ دھان یان یان سا ہے تو سینک مان سا

کت کاروں کی طویل فہرست میں جن میں کے چند نام اوپر گنائے گئے ہیں ، میرا جی نے برا نام پایا ۔ «مسیرا جی کے گیت، «اور گیت ہی گیت، ان کے گیتوں کے بحو مے میں ۔ انہیں کے ہاں سے گیت کا نمونہ ملاحظہ ہو: جیون چود انوکھا ، پیارہ جیون چود انوکھا
آنکیر کھل کی کھل رہے اور قدم قدم پر دیوے دھوگا ، جیون چود انوکھا
رات کا اس کو دھیان نہیں ہے ، دن میں اپنا کام بناوے
جب الجھیے تو ببھر کر آوے ،
اس کی لگائی کون بجھاوے ، اننت ناک ہے
اس کی لگائی کون بجھاوے ، ایسی آگ ہے
اندھا ساگر کس نے روکا ، پیارے جیون چور انوکھا
تو بولے سب میرا خزانہ ، میں واجا جگ پرجا
یہ بولے گھر گھاٹ نہ تیرا الیم کر اپنے گھر جا
تجم کو راہ میں کس نے دوکا پیارے جیون چور انوکھا
گھات لگا کے چرائے شکتی
گھات لگا کے چرائے شکتی
بھوٹ بھڑک لیکے چرائے سکتی
بھوٹ بھڑک لیکے چرائیادی

ڈاکٹر مسعود حسین خان اردو کے مشہور محقق اور ماھر لسانیات ھیں جنہوں نے گیت بھی لکھے ھیں۔ لسانی اور ادبی دونوں اعتبار سے ڈاکٹر صاحب کی نظر گہری ہے .
انہوں نے گیت لکھنے اور چھوڑنے کی دلچسپ عالمانہ توضیح کی ہے اور اپنی لسانیاتی زرف بینی کے پیش نظر گیتوں اور آئدہ چل کر اردو شاعری کی زبان کے بارے میں عاکم بھی کیا ہے . وہ لکھتے ھیں جہاں تك ھیئت كا تعلق ہے میں نے اس لسانیاتی گنگا جنی سے پورا پورا فائدہ اٹھایا ہے جس سے آج اردو كا شاعر دوچار ہے . هندی شاعری سے متاثر ھوكر میں نے پہلے پہل گیت كو اپنایا اور كوشش اس بات كی كی كم هند ستانی پریم كی ریت كو ٹھیٹے زبان کے ٹھاٹے میں پیش كیا جائے . كھیے دنوں تك هند خوش اسلوبی کے ساتھ ذریعتہ نجات بنا رھا لیكن میرے ذھنی سفر میں یہ بہت جور تك ساتھ كرے ساتھ كرے ہول جهنكار کے ساتھ گہرے ہوں جنكار کے ساتھ گہرے ہوں جنكار کے ساتھ گہرے ہوں جنكار کے ساتھ گہرے ہوں نہ پیسیدا كرشكے . یہ عسوس ھونے لگا كم گیت میں گہرائی لانے کے لئے

آریاتی زبان کے ڈھائی ہزار سال کے جالیاتی عمل میں ڈوبنا پڑیگا۔ یہ میرسے بس کی بات نہ تھی اسلئے غیر شعوری طور پر اس کی جگہ رفتہ رفتہ غزلوں اور فظموں نے لے لی، اور اس بات کا اظهار کیا کہ اردو زبان اب دارتقا کی اس منزل پر پہنچ گئی ہے جہاں اسے عربی وفارسی کے تتبع کی چندال ضرورت نہیں. اس سلسلے میں ہمارا عروض سب سے پہلے زد میں آئیگا۔ اگر هندی الفاظ کے دالف، دو، اور دی، دبائے جا سکتے هیں تو اس اصول سے مفر عربی وفارسی الفاظ کو بھی نہیں ہونا چاہئے کہ دونوں ہم قدر صوتی اکائیاں میں. اسی طرح ہمیں عربی فارسی الفاظ کی زیادہ پاسداری اور ددیسی، الفاظ کی وضی اصول مدون کرنا چاہئے۔ اردو کے جدید شاعر کو بحور کے تئے تجرب کر کے تئے عرصی اصول مدون کرنا ہونگے! ، جذبات ، مجت اور عقیدت کا احرام کرنے کے عرصی امول مدون کرنا ہونگے! ، جذبات ، مجت اور عقیدت کا احرام کرنے کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ تہذیبی اور اسانی الٹ پھیر میں مفرس ومعرب ادبی ولسانی باوجود یہ حقیقت ہے کہ تہذیبی اور اردو هندی کی لسانی وادبی تاریخ میں گنگا جنی یا هند الالمانی هندوستانی هندی واردو سے تاریخ کا اہم تقیاضہ ہے۔

هندی شاعری کے زیر اثر اردو نے بارہ ماسے ، گیت اور دوھے اپنائے اور فراق نے روپ کی رباعیاں کہیں جبکی ساری فضا بھاشا کی فضا ہے . گیتوں اور بارہ ماسوں کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے . دوھوں کی ذیل میں خواجہ دل محمد اور جمیل الدین عالی نے غالبا پہلی بار اس صنف شاعری کو اپنی اصلی فضا میں اردو میں برتنے کی کوشش کی اور بے حد کامیاب رہے . عالی کے دوھے اپنی ہندوی فضا کی وجہ سے بہت حسین ودل آویز ہیں اور ان دوھوں کے راستے بھاشا کا سارا حسن اردو شاعری میں در آیا ہے جسے اردو زبان اور شاعری کا بیش قیمت سرمایہ تصور کیا جائیگا . عالی نے یہ دوھے من کی آگ بچھانے کے لئے کہتے ہیں ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے قادی کے من کی آگ بچھانے کے لئے کہتے ہیں ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے قادی کے من کی آگ بچھنے کی بجائے اور تیز ہو جاتی ہے . خدا کر نے ان دوھوں کی مشتر کہ سرمایہ میں ہر آن اضافہ ہو تا رہے اور ان اضاف کے راستے اردو ویدی کا دامن اس طرح سل جائے کہ انہیں کوئی الگ نہ کرمکے اور وہ ہندوستانی کے وسیع دھاؤے اس طرح سل جائے کہ انہیں کوئی الگ نہ کرمکے اور وہ ہندوستانی کے وسیع دھاؤے اس طرح سل جائے کہ انہیں کوئی الگ نہ کرمکے اور وہ ہندوستانی کے وسیع دھاؤے ۔

میں مل جائیں : عالی کے چند دوہے ملاحظہ هوں :

کدھر ھیں وہ متوارے نیناں کسدھر ھیں وہ رتمنار نس نس کھینچے ہے تن کی جیسے مدرا کرے اتار

کھنی کھنی یہ پلکسیں تسیری یہ گسرماتا روپ توھی بتا او نار میں تجم کو چھاؤں کھوں یا دھوپ

کو چندرماں آج کدھر سے آئے ہو جوت بڑھائے میں جانوں کمیں رستے میں میری ناری کو دیکھہ آئے

روپ بھــرا مرے سپنوں نے یـا آیـا مــیرا میت آج کی چــاندنی ایسی جس کی کرن کرن سنگیت

پورب کی ابلا ، دکن کی ابلا یا پنجاب کی نار عالی اپنے من پر سب کے گرے گرے وار

نا تری ایسسی بالی عمسریا نا ایسسی نادان پرجب م کوئی بات کہیں تو بنسے یوں می انجسان

ٹھنسٹی چساندنی ، اجسلا بستر ، بھیگی بھیگی رہن سب کچھے ہے پر وہ نہیں جن کو ترس گئے مرے نین

ساجن م سے ملے بھی لیکن ایسے ملے کہ مانے

اس مندوستانیت و کے چند نمو نے جدید دور میں نہ صرف ہندوستانی شاعر بلکہ پاکستانی شاعر و بلکہ پاکستانی شاعروں کے ہاں بھی ملتے میں اور نتیجہ کے طور پر کہا جاسکتا ہے ، کہ یہ رجحان وسیع معنوں میں ہندوستان گیر رجحان ہے ، عالی کے دوہوں کے علاوہ یہ لسانی وادبی رجحان ابن انشا ، قتیل اور ناصر کاظمی کے یہاں بھی موجود ہے :

تنہائی میں تمیری یاد جیسے ایک سسریلی دھن جیسے چاند کی ٹھنڈی لو جیسے کرنوں کی کن من جیسے جل پریوں کا ناچ جیسے پایل کی جھن جھن (ناصر کاظمی) ۔

میٹھی بولی میں پہیہے بولے گنگنیاتا ہوا جب تو نکلا (ناصر کاظمی)

کلی کلی آباد تھی جن سے کہاں گئے وہ لسوک دگی اب کے ایسی اجنزی گھسر گھسر پھیلا سوک سارا سارا دن گلسیوں میں پھسرتے ہیں بیسکار راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہیں اس نگری کے لوگ سہیے سہیے بیٹھیے ہیں راگی اور فن کار بھور بھتے اب ان گلسیوں میں کیون سناتے جوگ

اردو میں ہندوستانی کے ابتدائی نقوش جہاں تک نثر کا تعلق ہے فورٹ ولیم کالج کی کتابوں میں ابھرتے ہیں. میر امن کی \* باغ وبہار ، اور گنج خوبی ، مظہر علی ولا اور للو لال جی کی بیتال پچیسی اور فورٹ ولیم کالج کے باہر انتئا اللہ خان انشا کی معروف درانی کیتکی کی کہانی ، اس کی چند مثالیں ہیں اور تینوں کتابیں اپنی سلاست وروانی اور ہدی اردو کے اتصال کا بہترین نمونہ ہیں . کو اول الذکر دو کیتابوں میں بدیسی شہدوں

سے بچنسے کی خواہ مخراہ کوشش نہیں کی گئی ہے تاہم مؤخر الذکر میں انشا نے یہ شعوری

کوشش کی ہے کہ وہ ایک ایسی کہانی لکھیں کے کہ جس میں « هندی چھٹ اور کسی بولی کی بٹ ، نہ ملے تاکہ ان کا « جی پھول کی کلی کے روپ میں کھلیے اور ، باہر کی بولی اور گنواری کچھ اوس کے بیچ میں نہ ہو » . انشا اپنے اس مقصد میں بڑی حد تک کامیاب بھی ہوئے . انھوں نے عربی ، فارسی الفاظ کے استعمال سے بچنے کی کوشش کی ہے اور اس کوشش اور تجربے میں وہ ایک ایسی مصنوعی زبان گھڑ نے میں کامیاب بھی ہوئے . «رانی کیتکی کی کہانی » کی زبان میں گاندھی کے تصور هندوستانی کے ابتدائی نقوش ابھر سے ہیں اور اگر انشا حسب ضرورت عربی فارسی الفاظ بھی استعمال کرتے تو رانی کیتکی کی زبان اور اسکا اسلوب هندوستانی کا بہترین نمونہ ہوتے . اگر انشا بدیسی نقوش اپر سے اس حد تک پر ہیز نہ کرتے تو یہ کتاب اردو هندی کے هندوستانی روپ کی ترکیب اور امتزاج (Synthesis) کا قابل نقلید نمونہ ہوتی . تاہم موجودہ حالت میں بھی اس مختصر کہانی میں اتنی سکت ہے کہ وہ اردو هندی کو لسانی اعتبار سے دو راہے پر لاکر انصال اور اختلاط زبان کے امکانات کے راستے دکھا ئے . رانی کیتکی سے ذیل کی دو عارتیں ملاحظہ ہوں : ۔۔

د کنورجی کا انوپ روپ کیا کہوں کچھ کہنے میں نہیں آتا ، نہ کھانا ، نہ پینا ،
 نہ لگ چلنا ، نہ کسی سے کچھ کہنا ، نہ سننا ، جس دھیان میں تھے اوسی میں گوتھے رہنا اور گھڑی گھڑی کچھ کچھ سوچ سوچ سر دھنا ،

مرانی کیتکی کا بھلا لگنا لکھنے پڑھنے سے باہر ہے، وہ دونوں بھووں کی کھیجاوٹ اور پتلیوں میں لاج کی سماوٹ اور نوکیلی پلکوں کی دونداہٹ اور ہنسی کی لگاوٹ، دنتایوں میں مسی کی اوداہٹ اور اتنی بات پر دوکاؤٹ سے ناك اور تیوری چڑھا لینا اور سیلیوں کو گالیاں دینا اور چل نکلنا اور ہرنیوں کے روپ سے کرچھالیں مار پڑے اوچھلنا کچھ کہنے میں نہیں آتا،

کنوراود ہے بھان کے اچھے پنے میں کچھ چل نکلنا کس سے موسکے۔ مائے
 رہے ، اون کے اوبھاد کے دنوں کا سہانا پن اور چال ڈھال کا اچھن پچھن ، اولھی موٹی کونیل کی پھین اور مکھڑ ہے کا گدوایا ہوا جوین جیسے بڑے تر کے ہرے

بھرے پاڑوں کی گود سے سورج کی کرن نکل آتی ہے ، یہی روپ تھا . اون کی بھیکتی مسوں سے رس ٹیکا پڑنا اور اپنی پرچھائیں دیکھ کر اکڑنا ، جہاں جہاں جہانہ تھی اوس کا ڈول ٹھیك ٹھاك اون کے پاؤں تلے جیسے دھوپ تھی ،

ہندوستانی کی مندرجہ بالا عبارتیں ایسی ہیںکہ ان پر اردو اور ہندی کی انشا ردازی ناز کریگی . زبان وبیان کے لحاظ سے تقریباً یہی حال ، بیتال بجیسی ، کا ہے۔ اس میں یجیس کمانیاں سنائی گئیں ہیں جو ان گنت اخلاقی نکات سے بھری ہوئی ہیں اور تمام تر هندوستانی تهذیب اور معاشرت اور هندوستانی طرزِ تخیّل کی نما تنده هیں. زبان کر اعتار سے بھی ہرکہانیاں ہندوستانی اسلوب پیش کرتی ہیں اور بھاشیا کے اثر کے تحت لکھ گئی ہیں۔ اکثر عبارتوں میں ہندی الاصل الضاظ بھی استعمال ہوئے ہیں جو اکثر ایسے مشکل اور غیر مانوس میں کہ اس سے عبارت کی سلاست وروانی اور خوبصورت ﴿ بِهَاشًا بِن ۚ مَنَاثُرُ هُوجَاتًا هِے . ليکن اس کے عام اسلوب کی بنیا ہر یہ انداز بیان اور زبان اسے اصطلاحی • ہندوستانی • کی بہترین نمائندہ بنادیتی ہے . انشا کے برخلاف ویریم یجیسی، میں عربی وفارسی کے لفظ بھی اسی کثرت سے آئے ہیں جو اہتمام اس کے مترجمین نے ہندی الفاط کے استعمال میں کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ • رانی کیتکی کی کہانی ، کے مقابلیے میں بریم بچیسی کا انداز بیان مصنوعی اور بناوٹی نہیں معلوم هو تا بلکہ بری حد تك فطری بنگیا ہے. بیتال یجیسی میں ایسے کئی مقامات میں کہ جلوں اور عبارتوں میں کبھی غیر مانوس ہندی شبد استعمال ہوئے ہیں تو کہی نامانوس فارسی عربی لفظوں کا یربوگ کیا گیا ہے جو ایکے کسن کو داغدار کردیتھے ہیں ، لیکن انہیں داغوں کے پس بشت اور انہیں بادلوں کی اوٹ سے ملکی ملکی روشن کرنیں بھی نمودار ہوجاتی میں جو «ہندوستانی، کے لحاظ سے روشنی دیتی ہیں، امید بندھاتی ہیں اور آج جکہ زبان لسانی دوراہے پر کھڑی ہے . ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ پریم پچیسی کی روشنی میں بھاکان کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں.

ابك راجا مكٹ نام بنارس كا تھا اور اس كے بیٹےےكا نام بحر مكٹ تھا . ایك دن كنور اپنے دیوان كے بیٹے كو ساتھ ليكر شكاركو گیا اور بہت دور چنگل میں

# 1979 251 ABU 05 284

جانكلا. جنگل كے بيچ ميں ايك سندر تالاب تھاكہ اس كے كتار نے ہنس چكور چكوى،
بكلے مرغابياں سب كے سبكلول ميں تھيں. چاروں طرف بحتہ گھاٹ بنسے ہوئے، كنول
تالاب ميں كھليے ہوئے كتاروں پر طرح طرح كے درخت لگے ہوئے كہ جنكى گھنى
گھنى چھاؤں ميں ٹھنڈى ہوا آتى تھى. نيچے پكھيرو درختوں پر چھچھوں ميں تھے.
رنگ برنگ كے پھول بن ميں پھول رہے تھے. اُن پر بھوٹروں كے جھنڈ كے جھنڈ كے جھنڈ

بیشال پچیسی کی چوتھی کہانی میں بیتال چمپاپور کی رانی سلوچنا کے حسن کا بیان ملاحظہ ہو :۔

اس کا مکم چندر ماں سا ، بال گھٹا سے ، آنکھیں مرک کی سی ، بھوں دہنش جیسی ، ناک تیرکی سی ، گلا کپوت کا سا ، دانت آنار کے دانے سے ، ہوٹلوں کی لالی کندرو کی سی ، کمر چیتے کی سی ، ہاتیم پاؤں کومل کونل سے اور رنگ چمپے کا سا ، سولھویں کہانی میں رتن دت سیٹیم کی لڑکی کے حسن کا ذکر یوں ہوا ہے:۔

محسن گویا اندھیر ہے گھر کا اجالا ھے ، آنکھیں مرک جیسی ، چوٹی ناگن جیسی ، پھویں کمان کی سی ، ناک تیر کی سی ، بتیسی موتی کی لیڑی ، ھونٹ کنول کیے ہے ، وہ چندر مکھی ، چمپک بدنی ، ھنس گنی اور کوکل بینی تھی ، بیسویں کہانی میں رتبے دت بنتیے کی بیٹی کا مجبوب عشق کی آگ میں جل رہا ہے . اس کا بھی بیان دیکھیئے :۔

وہ بھی برہ سے بیاکل ہو رہا ہے . اس کا متر گلاب کے پانی مین چندن کہس اس کے بدن میں لگاتا ہے اور کیلیے کے کومل پاتوں سے پون کر رہا ہے . تس پر بھی برہ کی آگ سے وہ گھبرا کر جلد می جلد پکارتا ہے ، مجموعی حیثیت سے فورت ولیم کالج اور فورث ولیم کالج کے باہر انشا کی «ہندوستانی» فینا اردو نثر کو راست دکھاتی رہی ہے انیسویں صدی میں اردو کی اسی تحریك نے سائٹفك سوسائٹی اور پھر سرسید کے اس نثری رجحان کو آگے بڑھایا جس میں یہ کموشس کی گئی ہے کہ اردو نثر اجداس لحاظ سے اردو زبان سادگی وسلاست کا نمونہ ہو ، اس عد میں حسب ضرورت

انگریزی لفظوں کو اپنانے اور نثر اور نظم دونوں میں استعال کرنے کا خیالی پیدا ہوا .
اردو ادب کی ترق کے عہد وسطی میں سرسید ، اور حالی اس رجحان کے سب سے بڑے نمائندے میں . بحوی حیثیت سے سرسید کی تحریریں اور حالی کی نثر اور نظم شعوری اصلاحی کوشئیں میں جنہیں وہ اردو زبان اور ادب میں رائج کرنا چاہتے تھے۔ اس مختصر مقالے میں تفصیلات کی گنجائش نہیں تاہم یہی نثر ونظم کا اصلاحی رجعان ، غالب کے خطوط سے موتا ہوا جدید دور میں پریم چند ، سدرشن ، کرشن چندر ، بیدی وغیرہ کے افسانوں اور ناولوں میں دکھائی دیتا ہے تو دوسری طرف زبان ویبان کا یہ انداز خواجہ حسن نظامی ، صلاح الدین احمد ، ڈاکٹر ذاکر حسین اور مولوی عبد الحق جسے محققین اور نثر کے اتمہ کی نگارشات میں بکھرا پڑا ہے۔

اردو کی ادبی تاریخ میں عبد الحق کی خدمات اتنی کرانقدر میں کہ انہیں ایك فرد نہیں بلکہ کئی افراد تصور کرنا ہڑتا ہے. وہ ایك ذات نہیں تھے بلکہ ایك ادارہ اور ایك انجمن تهہے. انہوں نے اپنی انجمن ادب سے علم وادب کی جو خدمات کی تھیں ، اس کے صلے میں انہیں بابائے اردو کے خطباب سے نوازا گا ، لکن اردو کے اس سامی نے جب بھی موقع ہوا اردو کیے ساتھ ہندی کی حمایت میں بہل کی ، آسان اور سلیس زبان کیے استمال پر زور دیا اور ہندی اور اردو دونوں کو ایك دوسر مے کی طاقت قرار دیا ، عبد الحق نے سرسید اور حالی کی زبان کی حمیشہ یابندی کی اور ایسی زبان اکھی جسے ملك كا هر چهونا برا آساني سے سمجھ سكتا ہے اور هميشہ اس بات كا مشورہ ديا كہ هم آسان سے آسان زبان استعبال کریں. مولوی صاحب کی زندگی کا صرف ایك مقصد تھا بعنی ہندوباك میں اردو كى اشاعت وترقی ـ اپنے اس مقصد كو حاصل كرنے كے لئے آنہوں نے لڑائی بھی لڑی۔ یہ لڑائی ، جیسا کہ معلوم ہے ہندی کے ان حامیوں سے رہی جو اردو کو دفن کر کے اس کی قبر پر ہندی کا تاج محمل تعمیر کرنا چاہتے تھے ، یا جو بہت ہی مشکل قسم کی ناقابل فہم زبان کو ہ مندی، کا نام دیکر واتیج کرنا چاہتے نہے. عد الحق نے ان کے خلاف جنگ میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصّہ لیا جو ہندی کے پرچار کے پردے میں آسان اردو یا ہندوستانی کے خلاف طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیلاتے تھے۔ ان کی اس لڑائی کی وجم سے جو بناوٹ کی سادگی سے تھی بہت سے لوگ انہیں

وہندی، کے دشن سمجھنے لکے اور مشکل ہندی کے حامی ان کے خلاف ہوگئے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اردو اور ہندی کا جو چول دامن کا ساتھ ہے ، اسکے پیش نظر مولوی صاحب کو ہندی کا مخالف یا دشن سمجھنا بڑی نادانی ہے۔ وہ نہ صرف یہ کہ ہندی کے مخالف نہیں تھے ، بلکہ اس سے محبت کرتے تھے . انہیں معلوم تھا کہ اردو کو ہندی سے اور ہندی کو اردو سے بہت کچھہ لینا ہے اور یہی وہ واحد ذریعہ تھا کہ جس سے دونوں زبانوں کی مغاثرت دور کی جا سکتی تھی . تعصب کی ایسی فضا میں صرف چند لوگ ایسے تھے جو زبان کو سیاسی آلودگی سے پاك دکھنا چاہتے تھے اور حقائق کے سارے مسئلہ زبان کو حل کرنے کے حامی تھے مولوی صاحب ان میں سے ایک حقائق کے ساتھ وہ اپنے اصول سے انحراف نہ کرتے ہوئے وری ایمانداری اور سچائی کے ساتھ اردو اور ہندی کے مقام کو پہچانتے ہوئے آسان زبان کے کثر حامیوں میں سے تھے اور ہندی اردو دونوں کی خصوصیات کو اپنانے کی حسب موقع تلقین بھی کرتے تھے۔ اور ہندی اردو دونوں کی خصوصیات کو اپنانے کی حسب موقع تلقین بھی کرتے تھے۔ اینے ایک خطبے میں مولوی صاحب نے کہا : ۔

دجہاں کہیں میں نیے ضرورت سمجھی ہندی کی حمایت ہی کی، اس بیان کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انھوں نیے عثانیہ یونیورسٹی کیے منتظمین کو اس بات پر رضامند کیا کہ وہ ہندی کی تعلیم کا بھی انتظام کریں'۔

آزادی کے بعد هندوستان کی سرکاری زبان هندی قرار دی گئی لیکن واقعہ یہ ہے کہ جنوبی هند میں اس زبان کے حق میں دوستانہ فضا پیدا نہ ہوسکی. یہی حال آج سے بیس سال پہلیے بھی تھا، عبد الحق کے پاکستان جانے سے پہلیے هندی کے حامیوں کا یہ خیال تھا کہ هندی کی اس مخالفت سے عبد الحق خوش ہونگے اور مخالفین کی مدد بھی کرتے ہونگے، لکن حقیقت اس کے برعکس ہے: عبد الحق نے اپنے ایك خطبے میں لکھا ہے.

داحاطة مدراس میں هندی کی اشاعت اور پروپیگنڈے کا بھی ذکر آیا تو ،بین نے یہی کہا کہ حمیں ہرگز اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہئے کیوں کہ جس قـدر ان میں هندی کا رواج عام هوگا اسی قدر وہ ہم سے قـریب هوجائینگے کیوں کہ

١-ديكوني خطبات عبد الحق مرتبه عبادت برياوى ص ١١١

ہندی سے زیادہ ہندوستان کی کوئی زبان اردو سے زیادہ قریب بلکہ اقرب نہیں ہے،

مولوی عد الحق کو جنیں ہندی کا دشمن سمجھا گا تھا ، واقع یہ ہے کہ ہندی سے کبھی دشمنی نہیں کی بلکہ عملی طور سے اسے عام کرنے کی کوشش کی اور اس کے لئے ضنا هموار کرتبے رمیے ، اسلتے کہ هندی کی طاقت اردو کی طاقت بھی تھی۔ ان دونوں اسالیب کا ایك دوسر سے سے كر اخونى رشتہ ھے. وہ هندى كى يارى ، سبك ، دلكش تركيوں سے محت کرتے تھے اور اس کے آسان ، سلیس اور کومل شیدوں سے اردو کے دامن کووسیع سے وسیع تر کرنا چاہتے تھے۔ وہ نہایت فراخ دلی کے ساتھ ہندی کے ایسے بھ شمار الفاظ اردو میں استمال کرتے تھے کہ جس کی مدد سے اردو اور ہندی کو ایك مركز -پر لانے میں آسانی ہوتی اور جس سے گاندھی جی کے ہندوستانی کے خواب کی تعبیر نکلتی۔ عبد الحق نے اپنی تحریروں اور تقریروں میں ہندی شبدوں کے علاوہ ہندی کے عاور ہے اور روز مہے ہے جن جن کہ استمال کئے میں اور حد تو یہ ھے کہ دیابائے اردو، کسی خوبصورت ترکیب کی تلاش میں عام قاعدہے سے ہٹ کر الفاظ بنانے سے بھی نہیں چوکتے تھے۔ قومی زبان کے لئے دیش بھاشا، ، بین الاقبوای زبان کے لئے • جگت بھاشا ، اور کلاسیکی کتاب کے لئے « مہا تصنیف ، کی اصطلاحوں کو اردو میں رائج کرنے کی ابتدائی کوششیں عبد الحق می نے کیں۔ اصطلاح سازی کا یہ طریقہ مہدی افادی کے مقياس الشباب، أدب العالبي، مادة اختراعي أور «مقاس الحرارت، سيم بالكل مخالف طريق تھا جسے عبد الحق نے هندی پریمی کی حیثیت سے دائیج کرنے کی کوشش کی۔

اردو کے لحاظ سے ہندی کے چند غیر مانوس شبد جنہیں عبد الحق نے اپنی تحریروں میں استمال کیا ہے اسکی مثالیں حسب ذیل ہیں۔

اسکا دوش (الزام) میں ان کو نہیں دیتا

اگرچہ اس کو اٹھانے والے بہت سے مہا پرش

اس بس بھرے شہر میں

دوسروں کو چنونی (چیلنج) دینا اور اپنی فوقیت جتانا

عد الجن نے هندی روز مرمے اور محاورہے بھی استمال کئے ہیں . اسکی چند مثالیں دیکھئے :

انجمن ترقی اردو ایك مدت سے انکل یمو كام كرتی ہے

اسكى ابتدا بھى اسى الاپ سے كى ھے

یہ لہلہاتا چمن ایك دن جهاڑ جهنكاڑ ہو جائے گا

عبد الحق كي زبان وبيان كي سادكي (هندوستانيت) كي ايك مثال ملاحظ هو :

دسر انٹونی میکڈانل کے عہد جبروت مہد میں اس دبی آگ کو پھونکیں مار مارکر سلکایاگیا اور ابھی کچھ دم نہ لینے پائیے تھے کہ شدھی اور سنگٹھن نہ وہ شطے بھڑکا ئے جنکی آنچ ابتك كم نہ ہوئی اور جو آتاگیا ایك آدھ كیا تیل كا لنڈھاتا گیا،

اس سیدھی سادی عارت کی بلاغت کے آگے انشا پردازی اور دنگین نثر کا بانکپن ویسے ھی پھیکا پڑ جاتا ہے جیسے غازہ وریشم میں ملبوس نئی تہذیب کی حتوا کا حسن، دیہاتی سادہ مصوم مگر پرکار حسن کے سامنے موم کی طرح پگھل کر بہہ جاتا ہے . عبد الحق هندی کے روز مربے ، محاور بے اور الفاظ خاص طور سے اپنے خطبات میں زیادہ استعمال کرتے ھیں اور شاید اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ سامعین میں بھی ان الفاظ کے چان کو عام کرنا چاھتے تھے ، اور اس طرح ان الفاظ کا استعال اردو کے حق میں مفید سمجھتے تھے . اس هندی کے بارہے میں جسے عام طور سے هندوستان کی جنتا بولتی ہے اور جس سے حمیشہ اردو رس کھینچتی رھی ہے اردو هندی مین ملاپ ، دوستی اور یگانگت کے خیال سے عین اس زمانے میں جبکہ اردو اور هندی کے حامی اپنی اپنی جگہ آپس میں بر سر پیکار نیام سے تلواریں کھینچے ہوئے اپنی اپنی پدمنیوں کے لئے لڑ رہے تھے تب عبد الحق کے نیام سے بندوں اپنی رائے کا اظہار اس طرح کیا تھا کہ:۔

باہمی رقابت اور مخالفت کی کوئی وجہ نہیں: هندی کی اشاعت سے هندی سیکھنے والے اددو سے اور اددو سیکھنے والے هندی سے زیادہ قریب ہوجائیں کے کوئکہ کوئی دو زبانیں باہم اتنی قریب نہیں جتنی اددو هندی ہے اس کے ساتھ یہ بھی یاد

رکھنا چاہیے کہ کوئی شخص اردو زبان کا اعلی ادیب اور محقق نہیں ہوسکتا جب تک ہندی نہ جانے اور اسی طرح ہندی کا ادیب اور محقق ہونے کے لئے اردو کا جاننا لازم ہے۔ ان دو زبانوں کا مطالعہ اصلی معنوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے اور اس لئے ایک دوسرے کی مخالفت لا حاصل ہی نہیں بلکہ مضر ہے! .

هندوستانیت کا یہ رجحان جسکا مختصر جائزہ پچھلی سطور میں لیا گیا ہے جدید تر اردو شاعروں ، افسانہ نگاروں اور ناول نویسوں کے ہاں بھی ملتا ہے ، سدرشن ، کرشن چندر ، بیدی ، مہندر ناتھ ، رشك ، وغیرہ افسانہ نگاروں اور ناول نویسوں کا ذکر اس سے پلے ہو چکا ہے . جدید تر شاعروں میں جنگی ایك طویل فہرست ہے ، \* هندوستانی ، لب ولہج ، بھاشا کا رس اور مقامی بولیوں کی خوشبو کے لحاظ سے اردو کے ایك نوجوان شاعر ندا فاضلی کی سب سے بڑی خصوصیت ہے . لسانی وادبی ہر دو اعتبار سے اس کی ضرورت ہے کہ ہم ایسی زبان کو اپنائیں جس میں مختلف علاقائی زبانیں اور مقامی بولیاں ہوں ، ایسی نرم اور نازك آوازیں اور لب واہجہ میں وہ نرمی ہو جو لوك گیتوں کی خصوصیت ہوتی ہے . اردو میں اسكا رجحان ابتدا ہی سے ہے . ضرورت ہے کہ اس روایت کو ایك تحریك اور اردو میں اسكا رجحان ابتدا ہی سے ہے . ضرورت ہے کہ اس روایت کو ایك تحریك اور زیادہ قابل قبول ہونا چاہئے ، هندوستانی کا یہ انداز اردو هندی کے لئے سب سے زیادہ قابل قبول ہونا چاہئے ۔ نرائن پر ساد بیتاب نے \* مہا بھارت ، نامی ایك ڈرامہ لکھا فی اس ڈرامہ میں دو کردار بات چیت کرتے ہیں ۔ اس میں سے ایك پوچھتا ہے کہ میں اپنا مدعا اردو میں بیان کروں یا هندی میں ۔ اسیر دوسر سے کردار نے جواب دیا میں اپنا مدعا اردو میں بیان کروں یا هندی میں ۔ اسیر دوسر سے کردار نے جواب دیا

نہ خالص اردو نر ٹیھٹھ هندی زبان کویا ملی جلی هو الگ رهیے دوده سے نر مسری، ڈلی ڈلی دوده میں دهلی هو

ٹھیٹھ ہندی اور خالص اردو والوں کے لئے یہ پیغام آج بھی «پیغام حق، ہے

١- خطبات عبد الحق مرتبه عبادت بريلوي ^

## اردو کی ترقی میں ہندؤوں کا حصہ

مجان زبانِ اردو اور اس کے ادیوں میں یہ تصور جڑ پکو گیا ہے کہ اردوکی پرورش وپرداخت اور ارتقا میں مسلمان ادیبوں کے ساتیم ساتیم هندو ادیبوں نے بھی کافی هاتیم بٹایا ہے. مرحوم نصیر الدین ہاشی نے انجمن ترق اردو ، بمبئی کے زبر اہتمام ایک مقالہ ۱۹۵۲ع میں دکن میں اردو کے هندو شعرا کے تذکر ہے ، پیش کیا تھا ، مرحوم ہاشمی صاحب نے ایک کتابجہ میں بھی ان هندو شعرا کا ذکر فرمایا ہے . هر کمیں اس واقعہ کی طرف اشارہ ملے گا کہ ارتقائے اردو میں هندو ادیبوں نے بھی کافی جانفشانی برتی ہے . حال ہی میں شری کالیداس گپتا متخلص بہ رضا متوطن کینیا ، آفریقہ نے اپنے کلام شعلة خاموش میں اپنے اس یقین کا اس طرح اظهار کیا ہے

کیا داغ ِ دل ِ زار دکھاتے ہو جھے تم یوں شمع مری بزم میں ہر رات جلی ہے قسمت سے بھی بڑھکر ہے زمانہ ترا قائل جو باٹ کہی تونے وہ مشکل سے ٹلی ہے ہدو ہے نہ مسلم ہے رضا مذہبِ اردو دونوں ہی کی آغوش میں یہ پھولی پھلی ہے (صفحہ ۲۹٦)

اردو زبان کے قدموں کی علامتیں اواخر ساتویں صدی اور اوائل آنھویں صدی ہجری میں رونما ہوئیں. نویں صدی میں اس کا ادب پیدا ہونا شروع ہوگیا تھا، خصوصاً دکن میں ، دسویں صدی میں اس نے بال ویر کھولے اور گیارہویں صدی اُس کے عنوان شباب کا زمانہ ہے. اس صدی کے اختام پر اردو زبان نے کافی استطاعت ویھتگی حاصل کولی تھی، اس زبان کی نشوونما گیارہویں صدی کے آخر تک خاص طور بر دکن ہی میں ہوئی، شمال میں کہیں شاذ و نادر ہی کوئی ادیب پیدا ہوا ہو تو ہو،

مرحوم هاشی نے اپنی کتاب دکن میں اردو میں زبان کی ترقی کے سات دور قرار دیے میں جو کسی معیارادبی یا تنقیدی یا لسانی یا اور کسی معیاری قدروں کو ملحوظ رکھ کر نہیں قرار دیے میں . شاید ان کے سامنے محض حاکموں کا عروج وزوال رہا ہے . تاہم سنہ ۱۲۲۰ مطابق سنہ ۱۸۰۰ کو موصوف نے پانچویں دور کا آغاز قرار دیا ہے جو ایک لحاظ سے مبنی بر صداقت ہے . اس لئے کہ تقریبا اسی دور میں جس بھاشا کو دکنی کہا جاتا تھا وہ عام طور سے متروک ہونا شروع ہوگئی . دوسرا اہم جزو جو سیاسی حالات کا نتیجہ تھا یہ کہ کلکتہ میں انگریزی حکومت کے زیر سایہ اردو اور هندی کی ترق کی الگ الگ کوششیں شروع ہوگئیں . اب تک دکنی یا هندی یا اردو ایک ہی زبان متصور ہوتی تھی . اب کے دو زبانوں کا قصور سامنے آیا اور اسی بنیاد پر متواتر کوششیں جاری رہیں . ان سطور میں ہم اردو یا هندی یا دکنی کے هندو شاعروں کا جائزہ سنہ ۱۲۲۰ ہ تک ہی محدود رکھیں گے .

#### اردو كاتصور

عربی فارسی رسم الخط میں لکھی گئی اس زبان کو اس کے ادیبوں نے ابتدا میں کے نام سے پکارا تھا ہرات سے بھارت آئے ہوئے حکیم یوسنی نے دسویں صدی ہجری کے اوائل میں اس زبان کو ہندی کے نام سے یاد کیا اور اپنا قصیدہ «در لغات ہندی» منظوم کیا ، بیجاپور کے مشہور صوفی شاہ میراں جی شمس العشاق اور ان کے فرزند شاہ برھان الدین نے اس زبان کو ہندی ہی کے نام سے عوام تک پہنچایا ، صوفیت میں اسی خاندان سے لگاؤ رکھنے والے قاضی محود بحری نے سنہ ۱۱۱۲ ہم سنہ ۱۷۰۰ عیسوی میں اعلان کردیا ہے کہ

هندی تو زبانچہ ہے هماری کہنے نہ لگے هن کو بھاری (بیت ۲۷۸، من لگن)

دکن کے کئی شاعروں نے اس زبان کو دسویں صدی ہجری کے اواخر میں دکنی کے نام سے بھی یاد کیا ہے۔ اس کو خواہ دکنی کہنے یا ہندی اس کی اصلیت یا حقیت میں کسی نے کوئی فرق نہیں دیکھا . ہندی کہنے پر کسی کو کوئی دوسری چیز متصور

نہیں ہوتی تھی. البتہ فارسی کے قدرداں اس ہندی یا دکنی کو حقارت کی نظر سے دیکھتسے تھسے. اس کا جواب ملک الشعرا ملا نصرتی نے اپنی مشہور رزمیسہ مثنوی علی نامہ (باب ہفتم) میں دے دیا ہے. وہ کہتا ہے

کرے بات انگے کوئی جو دکھنیاں پوبد اگر کوی ہو معنی کوں کس آرسی اگر ہے او کامل سمجھ کا دھنی بزرگی ہے ہندی میں اکثر سکائی

سند لیا کو یو شعر کرتا ہے رد پٹرے رزمیسہ ہندی یا فارسی تو اس یک نے ہوئے دو ہنرسوں غنی وگر نئیں تو مضمون کی کاں بڑائی (ابیات ۱۱۲، ۱۱۲، ۱۱۶ و ۱۲۲)

مختصر یہ کہ شروع شروع میں شاعروں نے اس زبان کو هندی نام دیا۔ لیکن چونکہ دکن میں زبان هندی کے علاوہ دیگر زبانیں مثلا گجراتی، مراٹھی، کنٹر اور تلگو بھی بولی جاتی تھیں اس لئے هندی کے ادیبوں نے اس کو دکنی، دکھنی یا دکھنی بھی کہا ہے. آخر الذکر لفظ بہ تشدید صوتیہ «کم» عادلشاہی شاعر عاجز نے اپنی مشنوی «لیلی مجنون» مطبوعہ «قدیم اردو» مرتبہ مسعود حسین خان حیدر آباد، بیت ۱۶۳ میں اس طرح استمال کیا ہے.

کہیے ہاتنی فارسی نظم سوں کیا دکّمہٰی قصّا اس، عزم سوں

ایک لحاظ سے دکھی ہندی بعد میں بولی جانے والی اردو سے مختلف ہے. یا اسی حقیقت کو یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ ایک طرف ناگری رسم الحظ میں لکھی جانے والی ہندی اور دوسری طرف عربی فارسی حروف میں لکھی جانے والی اردو ، دونوں زبانوں کا قدیم روپ دکھی ہے. ہندی بھارت کی اور اردو پاکستان کی قومی زبانیں ہیں ، دونوں زبانوں کی ادبی اور لسانیاتی تواریخ دکھی اردو کے گرے مطالعہ کے بغیر نہیں لکھی جاسکتیں .

دکنی اردو کے ادیبوں نے اس زبان کے نیچر یا اصلیت کے بارے میں کمیں کھیں ذکر کیا ہو تو اس کا ہم کو علم نہیں ہے اور یہ بات عماری نظر سے نہیں گذری۔

البتہ صنعتی نامی شاعر نے اپنی مثنوی قعشہ بے نظیر (مولفہ سنہ ۱۰۰۵م سنہ ۱۶۳۰ع) میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ زبان کو عام فہم بنانے کے لئے اس نے سنسکرت کے لفظ کر استمال کئے ہیں۔

ولے کے عزیزاں کو یوں ذوق تھا جو سیپی نے موتی نمن زولنا ادك بولنسے نے رکھیا ہوں امول سو دکھئی زباں ان کو آسان ہے کیا اس نے آسانگی کا سواد (ابیات ۲۹۸، ۳۷۸ تا ۲۷۲)

اسے فارسی بولنا شوق تھا کہ دکھنی زباں سوں اسے بولنا رکھیاکم سمنسکرت کے اس میں بول جسے فارسی کا نہ کچھ گیان ہے سو اس میں سمنسکرت کا ہے مراد

اردوکی موجودہ بناوٹ اور روش کو دیکھتے ہوئے دکھنی اردوکی تین چار خصوصیتیں ممارے سامنے آتی ہیں . اولا یہ کہ تمام موجودہ انڈوآرین زبانوں کی طرح ، دکھنی اردو یا هسدی کا تمام تر ذخیرہ الفاظ بھی بھارتیدیہ تنشسم اور تندبہ و لفظوں پر مشتمل ہے اور دیشی یا دیشج الفاظ بھی دیگر انڈین زبانوں کی طرح اس زبان میں بھی موجود ہیں . ثانیا اس زبان کا صرف ونحو بالکلیہ وہی ہے جو گجراتی ، مراٹھی ، بنگالی وغیرہ کا ہے . اور آج کی اردو کا صرف ونحو بھی وہی ہے . اس خصوص میں دکنی اور اردو میں فرق صرف اتنا ہوا ہے کہ مختلف حروف کی ایک کثیر تعداد دکنی میں مستعمل ہوئی ہے . جبکہ اردو میں خان آرزو اور مظہر کے زمانے ہی سے ان حروف میں سے ایک چھوٹی ہی تعداد کو برقرار رکھ کر باقی ثقیل اور بار طبع حروف کو نکالدینے کی کوشش شروع ہوگئی . تاہم لسانیاتی نقطہ نظر سے اردو زبان دکھنی ہی کا بدلا ہوا روپ ہے . ثالثا ہے کہ جب تک دکھنی ہندی ایک مروجہ زبان رہی اس میں بھارت اور بھارت کی سماجی ، تہذیبی حالت کا عکس نظر آتا رہا اور بھارتیے ہاشاؤں کے مروجہ اصول کے تحت دکنی زبان میں استعمال ہونے والیے فارسی عربی جیسی بدیشنی زبانوں کے لفظوں پر دکنی زبان میں استعمال ہونے والیے فارسی عربی جیسی بدیشنی زبانوں کے لفظوں پر دکنی زبان میں استعمال ہونے والیے فارسی عربی جیسی بدیشنی زبانوں کے لفظوں پر دکنی زبان میں استعمال ہونے والیے فارسی عربی جیسی بدیشنی زبانوں کے لفظوں پر دکنی زبان میں استعمال ہونے کے بعد ان کو زبان ،ین جگم ملتی تھی . گویا دیگر بدیشی پر کیشنی تھی . گویا دیگر بدیشنی پر کھری کی دیاتی تھی . گویا دیگر بدیشی

زبانوں کے الفاظ کو امالے کے ساتھ دکنی میں استعمال کیا جاتا تھا . یہ چار باتیں دکنی اردو کی خصوصیتیں تصورکی جا سکتی ہیں . دکنی کے اردو سے کسی حد تك مختلف مونے میں ان لسانیاتی تبدیلیوں کے علاوہ بھی اور جت سے عناصر کا حصہ ہے .

## زبان ریختہ کیا ہے؟

شمرا وادبائے اردو نے اس زبان کے دہلی اور شمال میں رواج پانے کے ابتدائی زمانے میں اس زبان کو ریختہ کہا اور پھر کچھ ھی مدت بعد اس کو زبان اردو نے معلے اور زبان اردو کے نام سے یاد کیا گیا۔ مرور زمانہ کے ساتھ زبان کا لفظ محذوف ہوگیا اور صرف اردو کا لفظ اس زبان کے لئے مستعمل ہونے لگا. یہ واقعہ سنہ ۱۲۵۰ ہجری کے لیگ بھگ کا ہے۔ مرحوم ڈاکٹر عبد الحق کے قول کے مطابق دزبانِ اردوئے معلی، کا لفظ سب سے پہلسے استادِ زبانِ اردو میر تق میر نے ایسے تذکرہ نکات الشعرا میں استعال کیا ہے۔ موصوف نے اس بجموعی ترکیب کا استعال اردو زبان کے لئے صرف ایك جگہ پر کیا ہے اور ساتیم ہی اپنی مذکورہ بالا كتاب كا نام خاتم مين اس طرح درج كيا هـ. • تمام شد نكات الشعراء هندى من تصنیف میر مخمد تق میر تخلص، بحسب الفرمائش حضرت سید عبد الولی صاحب وقبلم عزلت تخلص، اس سے ظاہر ہے کہ میر صاحب نے دزبان اردوئے معلی، کے الفاظ بطور صفت ، زبان ہندی کے لئے استعمال کئے ہیں. ان کا یہ منشاء معلوم ہوتا ہے کہ ان الفاظ سے اس زبان کی تشریح ہو ، نہ کہ اس کا نام تبدیل ہوجائے. زبان کا نام تبدیل کرنے کی تجویز میر صاحب نے پیش کی ہو اس کا کیں یتہ نہیں چلتا۔ البتہ اس بات کا پتہ ضرور چاتا ہے کہ جس ہندی زبان کو وہ ریختہ کہتے ہیں وہ زبان کیا ہے اور کسی ہونی چاہئے. تذکرۂ نکات الشعرا کا بورا مضمون خاتمہ اسی کی وضاحت میں لکھاگیا ہے. زبان ریختہ کی چھ خصوصیات میر صاحب نے گنوائی میں. اس یوری عبارت کو بہاں دھرانا باعث طوالت ہوگا۔ وہ کہتیے ہیں کہ ریختہ کی یہ چند قسمیں ہوتی ہیں۔ اول قسم یہ کہ شعرکا ایك مصرع فارسی هو تا ہے اور دوسرا مصرع هندی مدوسری قسم یہ کہ ایک ہی مصرع میں آدھا مصرع ہندی ہوتا ہے اور بقیہ آدھا فارس، ریختہ کی تیسری

قسم وہ ہے جس میں تمام حرف وفسل فارسی ہوا کرتے ہیں اور اس قسم کو موصوف نے قبیح قرار دیا ہے۔ گریا یہ طریقہ ان کو منظور نہیں۔ چوتھی قسم وہ ہے جس میں ترکیات فارسی آتی میں . وہ فرمانے میں کہ ایسی ترکیات زبان ریختہ سے مناسبت رکھتی ہیں اور یہ جائز ومناسب ہے. ایسی ترکیبوں کو غیر شاعر نہیں جانتا. اسی طرح ایسی ترکیبات جو زبان ریختہ کے لئے نامانوس ہوں معیـوب سمجھنی چاہئیں۔ ایسا سمجھنا سلیقئہ شاعری پر موقوف ہے اور استمال کرنے والیے کے مزاج پر منحصر ہے. اگر ترکیب فارسی زبان ریختہ کی گفتگو سے موافقت رکھتی ہو تو اس کے استعال میں کوئی مضایقہ نہیں۔ یہ انکی رائے وصلاح ہے۔ پانچویں قسم ایہامکی ہے جس کا رواج شعرائے سلف میں موجود تھا۔ لیکن ان کا خیال مے کہ آج کل اس صنف کو پسند کرنے والے شاعر کم نظر آتے ہیں. شستگی کے ساتیر اس کا استعال ہونا چ<u>اہئ</u>ے. ایہام کے معنی بتلاتے ہوئے لکھا ہے کہ کوئی لفظ کسی بیت میں اس صنف کا مستعمل ہو تو اس لفظ کے دو معنی ہو تے ہیں. ایک معنی قریب اور دوسر ہے معنی بعیـد. شاعر کی نظر میں قریبی معنی متروك اور معنی بعید ملحوظ ہوتے ہیں . اس بحث میں سب سے اہم اور آخری بات جو میر صاحب نے فرمائی ہے وہ ہے ریختہ کے انداز کی. وہ فرمانے میں کہ انداز وہ ہے جو ہم نے اختار کیا ہے. یہ انداز تجنیس، ترصیع، تشبیہ ،گفتگوکی صفائی ، نصاحت ، بلاغت ، ادابندی ، خیال وغیرہ کو محیط ہے . اور ہم کو ان باتوں سے لطف آتا ہے . ہم اس سے محظوظ ہو تے ہیں. ہر کوئی جو اس فن میں طرز خاص کا مالك ہے اس کے معنی سمجتا ہے ، عام لوگوں سے اس کا سروکار نہیں ۔ یہ اپنے جیسے مزاج رکھنے والے یاروں کے لئے لکھا جاتا ہے. ناکہ ہر کسی کس وناکس کے لئے. کیونکم سخن کا میدان بہت وسیع ہے اور اس چمنستان کے رنگ برنگی مناظر سے ہم آگاہ ہو تے ہیں اس کی سند میں میر صاحب یہ مصرع پیش کرتے ہیں :

## مر کلے وا رنگ وہوسے دیگر اُست،

میر صاحب کی مذکورہ بالا زبان ریخہ کی خصوصیات پر نظر ڈالنے سے پہلسے یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ ریخہ نام ہے ایک خاص انداز بیان کا جس میں دو یا دو

سے زیادہ زبانیں استعمال کی جاتی ہیں. اس خاص طرز کو سنسکرت میں کرمبھک شیلی کہا جاتا ہے: وشوناتھہ پنڈت امیر خسرو دہلوی کا ہمعصر اور علم الادبیات سے متعلق ایک کتاب ساہتیہ درپن साहित्यवर्गण کا مصنف ہے. وشوناتھہ پنڈت نے کرمبھک شیلی کی تعریف اپنی اس کتاب میں درج کی ہے اس نے لکھا ہے کہ کرمبھک کے معنی ہیں پھیلا ہوا ، ملا ہوا . وہ طرز تحریر جس کے معنی الگ الگ زبان پاروں میں پھیلے ہوئے ہیں کرمبھک کہلاتی ہے ، کرمبھک کی تعریف وشوناتھہ نے اس پرکار دی ہے .

#### करम्भकं तु भाषाभिविविधाभिविनिर्मितम ।

- विश्वनाथस्य साहित्यदर्पेणो

کرمبھک وہ (طرز یا شیسلی) ہے جو الگ الگ بھاشاؤں پر مشتمل ہے. سنہ ۱۷۰۰ عیسوی کے لگ بھگ اس طرز میں مرا بھی کے کچھہ شاعروں نے کئی ابیات لکھی ہیں. اس پر بحث کی یہاں گنجائش نہیں. امیر خسرو دہلوی نے بھی طرز ریختہ میں کئی اشعار لکھیے ہیں. خسرو نے سنہ ۲۵۵ ہم ۲۳۲۵ع میں وفات پائی. ریختہ لفظ (ریختن بمنی پھیلانا ، کئی زبانوں میں لکھنا) اسی کرمبھک لفظ کا ہم معنی ہے. دونوں ایک ہی طرز یا شیلی یا انداز بیان کو پیش کرتے ہیں.

میر محد تنی میر نے ریختہ کی جو چیم خصوصیات بیان کی هیں ان پر انھوں نے اپنی رائے بھی دیدی ہے کہ کونسی خصوصیات قابل قبول هیں . اول الذکر دونوں خصوصیات پر میر صاحب نے کسی رائے کا اظہار نہیں کیا . دونوں اقسام پر گویا سکوت اختیار کیا ہے . شاید یہ دونوں ان کو پسند نہیں . صاف ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا ، نہ ان کو سراها ہے . ریختہ میں فارسی کے حروف وافعال کو میر صاحب نے معیوب اور ناقابل تقلید قرار دیا ہے . هندی زبان میں فارسی ترکیبات جو ریختہ کے مزاج سے موافقت رکھتی هوں میر صاحب کے لئے قابل قبول هیں . بعد میں اردو میں یہی هوتا رها . ایہام کا استمال محدود طریقے پر اور شستگی کے ساتھ موصوف نے جائز قبرار دیا ہے . قسم ششم کو میر صاحب نے گویا ریختہ کی جان قرار دیا ہے جو بالکلیہ درست وصحیح ہے . هر زبان صاحب نے گویا ریختہ کی جان قرار دیا ہے جو بالکلیہ درست وصحیح ہے . هر زبان میں ادیب کا انداز بیان هی اس کا سرمایئم عظیم هوتا ہے . ریختہ کے لئیے بھی یہ میں ادیب کا انداز بیان هی اس کا سرمایئم عظیم هوتا ہے . ریختہ کے لئیے بھی یہ

موزوں می ہے میر صاحب کے استدلال کا لب لبـاب یہ ہے کہ ریختہ وہ زبان ہندی ہے جو متذکرۂ بالا خصوصیات کی حامل ہو .

#### مندؤوں کا حصہ

اب دیکھنا یہ ہے کہ اردو زبان کی پنج صد سالہ زندگی میں ہندو ادیبوں نے کس حد نك حصر ليا ہے. سنہ ١٢٢٠ هم سنہ ١٨٠٥ع كے بعد كا دور اور اس زمانے كے اديبوںكو ان سطور میں شامل نہیں کیا گیا۔ حال میں لکھی ہوئی کتابیں بھی دیکھی گئیں۔ کتاب • هند وشعراً ، مصنفہ خواجہ عشرت لکھنوی ۱۹۳۱ع میں صرف انسیسویں اور موجودہ ـ صدی کے ادیبوں کا ذکر ہے۔ متقدمین کا تذکرہ اس میں نہیں پایا جاتا۔ جناب سید رفیق ماره وی کی کتاب • هندؤوں میں اردو • مطبوعہ سنہ ۱۹۵۷ع میں بھی هندو ادیبوں کا تعارف ہے مگر یہ موجودہ صدی کے شاعروں کا تذکرہ ہونے کے باوجود بہت ہی ہے ترتیب ھے. کتاب میں ایك بھی عنوان یا باب نہیں ہے. ٢٨٦ صفحات كا سفينہ بس چل رہا ھے. نہ کیں ادیوں کی فہرست مے نہ ان کے زمانے کا لحاظ رکھا گیا ہے. اشاریم کی امید می کیا کریں. مصنف نے اردو کا تاریخی پس منظر پیش کیا ہے. اس کتاب میں بھی متأخرین ہی کا چرچا ہے. بڑی کاوش سے چندر بھان برہمن کے علاوہ ایك اور شاعر ولی رام ولی کا ذکر مل سکا جو دارا شکوه کا درباری اور همعصر تھا . نصیرالدین هاشمی نے سنم ۱۲۲۰ تك كى اردوكى زندگى كو چار ادوار ميں تقسيم كيا ہے . پہلسے دو دور اورنگ زيب کے بیجابوری اور قطب شاہی حکومتوں کا خاتمہ کرنے پر ختم ہوتے ہیں . موصوف نے بنلایا ہے کہ دور اول سنہ (۹۰۰ هم ۱۳۴۷ع تك) ان كو كوئى هندو شاعر يا اديب دكھائى نہیں دیا . دور دوم میں انہوں نے ایك رام راؤ نامی شاعر كا ذكر اسٹوارٹكی فہر سبت كى بنياد پر كيا ہے. اس رام راؤ كا تخلص سيوا تھا. ليكن كوئى كلام دستىياب نہيں. ہاشمی صاحب نے تیسرا دور صرف ۳۹ سالوں کا قرار دیا ہے جو سنہ ۱۱۰۰ سے سنہ ١١٣٦ ه تك كا هـ. يه محض قياسي دور هـ جس مين كوئي خصوصيت نهين . سوات اس کے کہ آخرِالذکر سال میں آصف جہاہ اول نے دکن میں حکومت قائم کی. سج پوچھو تو تیسرا اور چوتھا دور مسلسل ایك می قرار دیا جاسكتا ہے. سنہ 11۰۰ سے

سنہ ۱۲۲۰ ہ تک کا زمانہ اردو کے گوناگوں حالات پر مشتمل ہے. اسی دور میں اس زبان نے اپنا نام تبدیل کیا. اسی دور میں اس زبان کے اکثر وبیشتر تذکرے لکھیے گئے.

شاعروں اور ادیوں کے تذکرے سرتب کرنا یہ اردو زبان ہیکا خاصہ ہے. یہ رواج اردو نے زبان فارسی سے لیا ہے۔ فارسی میں تذکرے لکھنسے کا رواج بہت ھی پرانا یعنی نویں صدی عیسوی سے رائم ہے۔ اردو کا پہلا تذکرہ لکھنے کا سہرا دکن کے ایك شاعر کے سرھے. ١١٦٥ هم ١٤٥٢ع میں اورنگ آباد مهاراشٹرا کے باشند ... خواجہ خان محمد نے کلٹنگفتار نامی تذکرہ شعرا مرتب کیا۔ اس نے (۳۰) شاعروں کا ذکر اپنی اس چھوٹی سی کتاب میں کیا ہے۔ یہ ریختہ مندی یا اردو کا اولین تذکرہ ہے جو دکن ہی میں لکھا گیا۔ ان میں ١٦ شعراء دکن کے رہنے والے میں اور بقیہ شمالی ہند کے ، اس تذکرہ اولین میں صرف ایک ہندو شاعر کا ذکر پایا جاتا ہے۔ دوسرا تذکرہ میر محمد تقی میر صاحب کا ہے جس کا ذکر اوپر ہوچکا ہے۔ اس تذکرہ میں کل (۱۰۳) شعرا کے کلام کا تعـارف کرایا گیـا ہے۔ جن میں چار ہندو شعرا بھی شامل ہیں۔ نکات الشعراہے ہندی ۱۱۶۹ھ میں مرتب ہوا۔ فتح علی گردیزی نے ایسا تذکرہ ریختہ گویاں ۱۱۹۹ ہ میں مکمل کیا ۔ یہ ایک ناقص کتاب ہے جو میر صاحب کے تذکرہ کے جواب میں لکھی گئی ہے۔ اس میں (۹۸) شاعروں کا ذکر کیا گیا ہے اور تین شعرا از اهل هنود اس میں شامل هیں۔ ۱۱٦٨ ه میں قیام الدین قائم چاندیوری نے مخزن نکات لکھا اس میں (۱۱۸) شعرا کا حال درج ہے۔ منجملہ نو شعرا ہندو ہیں۔ ١١٧٥ ميں لچھمي ناراين شفيق اورنگ آبادي نے ١٨ سال کی عمر ميں چمنستان شعرا نامی تذکرہ مرتب کیا۔ اس کتاب میں (۲۱۳) شاعروں کے بسندیدہ کلام کا ایک گلدستہ پیش كياكيا ہے. اس ميں صرف (١٢) شعرا هندو پائے جانے هيں. بقيم سب مسلمان هيں. اس کے بعد ۱۲۰۹ء میں غلام حمدانی مصحنی نے اپنی کتاب تذکرہ هندی تصنیف کی. موصوف نے (۱۹۳) شاعروں کے کلام سے حمیں متعارف کرایا ہے . ان میں کل نو شاعر هندو هیں. ۱۲۲۰ ه میں میر قدرت الله متخلص بر قاسم نے، آج تک لکھیے ہوئے سارے تذکروں سے ضمنے وبسیط تر تذکرہ مجموعہ نغز کے نام سے مرتب کیا جس کو مرحوم محود شیرانی نے لاہور سے شائع کیا . اس تذکرہ میں جلم (۱۹۳) شاعروں

کے کلام سے روشناس کرایا گیا ہے . ان میں (٥٩) شعراً مندو ہیں. ۱۲۳۰ ہ میں احدعلی خاں یکتا اکمہنوی نے اپنی تصنیف دستور الفصاحت میں ، ریختہ کے قواعد صرف ونمو کے علاوہ زبان کی فصاحت وبلاغت واضح کرنے کے لیئے (۳۵) شاعروں کے کلام سے مدد لی ہے . ان شاعروں میں صرف ایک ہندو شاعر ہے . ان تذکروں میں ، بلحاظ تعداد شعراء شفیق اورنگ آبادی ، مصحنی اور قاسم کے تذکر سے اہم ہیں . بقیہ تذکروں میں شعرا کی تعداد قلیل ہے . ان تین تذکروں میں ہندو شعرا بالـترتیب فی صد ۲ ء ٥، ۱ ع۲م اور ۵ ء ۸ میں . ان سات آنیم تذکروں میں مذکور تمام شاعروں کو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ان کی تعداد (۱۲۸۳) ہوتی ہے اور ان میں ہندو شاعروں کی تعداد (۹) ہے . یہ یاد رہے کہ بعد کے تذکروں میں اول الذکر تذکروں کے شاعروں کا بھی ذکر کیا ہے .گویا بعد کے تذکروں میں ان شاعروں کے تذکرے کا اعادہ کیا گیا ہے . یہ بات ہندو اور مسلمان دونوں شعراء پر صادق آتی ہے۔ اس یوری تعمداد شعراء میں هندو شعراءکی تعداد r فیصد سے کچھ کم یعنی (r r o فیصد) ہے. ما حصل یہ کہ ہندو شعراء کی تعداد 7 فی صد کے لگ چک ہے . یہ صورت حال سنہ ۱۲۲۰ هم ۱۸۰۵ء تک یائی جاتی <u>ہے</u>. یہ وہ زمانہ ہے جب دہلی اور لکھنو کا شیرازہ بکھر رہا تھا . یہ جدید دور کا آغاز بھی ہے جب کہ کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج کی بنیاء پزرھی تھی اور حیدرآباد اردو داں شاعروں کا مرکز بن رہا تھا ۔ یہی دور ہے جب کہ دکھنی ہندی متروک ہوتی گئی اور مروجہ اردو کو فروغ حاصل ہوتا رہا .

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ متذکرہ صدر تمام تذکر ہے گو ریختہ یا ہندی زبان کے ہیں، لیکن فارسی زبان میں لکھیے گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوسکتی ہے؟ فارسی کا جو حال ہو سو ہو، لیکن سنسکرت اور پُراکسُرت کا یہ حال ضرور دیکھنے میں آیا ہے کہ پراکرت کی قواعد صرف ونحو ہمیشہ سے سنسکرت میں لکھی جاتی رہی ہے. ماڈرن انڈو آرین بھاشاؤں کے بارہے میں بھی یہی اصول کار فرما نظر آتا ہے. پراکسُرت اور ایسٹسرنس کا صرف ونحو مشہور عالم ہم چندر نے ۱۱۵۰ میں سنسکرت ہی میں مرتب کیا تھا ، ماڈرن انڈو آرین زبانوں میں شاید آودھی یا کوشلی ہی ایسی ایمل زبان ہے جس کو اپنا صرف ونحو قدیم ترین زمانے میں لکھا جانے کا شرف خاصل ہے. گوشلی کا

صرف ونحو سنسکرت زبان میں واکئی ویکئی پُرکرن ، اسکتاب کو ڈاکٹر سنسی گمار عالم دامودر پنڈت نے قبل ۱۱۵۰ع تحریر فرمایا تھا . اس کتاب کو ڈاکٹر سنسی گمار چشرجی نے جو لسانیات کے مسلم الثبوت استاد ہیں ۱۹۵۳ع میں بمبئی سے شایع کیا ہے . ہمیمچندر اور دامودر پنڈت ہم عصر ہیں جو امیر خسرو سے سو ڈیڑھ سو سال قبل ہوگذر ہے میں . اس سے پتہ چلتا ہے کہ هندوستانی زبانوں کے صرف ونحو عوماً سنسکرت زبان میں لکھیے جاتے تھے . شاید یہی طریقہ کار اور رواج ریختہ یا هندی کے صرف ونحو اور تذکرات شعرا کے لئے اُدبائے فارسی داں نے اختیار کیا . نہ محض تذکرات ، بلکم لفات هندی بحروف فارسی بھی فارسی زبان میں لکھیے گئے . امیر خسروکی خالق باری عالموں کے سامنے ہے . اسی طرح عبد الواسع ہانسوی کی غرائب اللغات مندی اور اس کا وہ نسخہ جو سراج الدین علی خان آرزو کے ہاتھوں مرتب ہوا ، دنیا کے سامنے ہے جس کو ڈاکٹر سید عبد الله نے کراچی سے از سر نو مرتب کرکے سنم ۱۹۵۱ع میں شائم کیا ہے .

#### ما حصل

ریختہ یا اردو کے زیر بحث دور میں اس زبان کا نام حمیشہ سے هندی حی چلا آیا ہے. دکن والوں نے اس کو دکنی کہا . مصحفی نے اپنے تذکر ہے کا نام تذکرہ هندی رکھا اور میر محمد تنی میر نے اپنے تذکر ہے کو نکات الشعرا هندی سے نامزد کیا . سراج الدین علی خان آرزو نے سنہ ۱۱۹۳ هم سنہ ۱۷۵۰ع کے لگ بھگ ، عبد الواسع هانسوی کی تصنیف غرائب اللغات کو بنیاد بنا کر نوادر الالفاظ تیار کی . ڈاکٹر سید عبد الله نے ، آرزو کی بیان کی هوئی اردو کی نوعیت یاهیئت اصلیہ پر روشنی ڈالتے ہوئے مقدمے میں لکھا ہے کہ داس میں جہاں کہیں اردو کا لفظ استعال ہوا ہے وہ هماری زبان اردو سے براہ راست علاقہ تو نہیں رکھتا . مگراس سے زبان اردو کے بنیادی منی ومفہوم اچھی طرح واضح حو جاتے ہیں . گویا آرزو کے نزدیك زبان اردو وہ ہے .

- (1) جس میں بادشاہ ، امرا وسلاطین تکلم کرتے ہیں .
  - (۲) شہری زبان ( بقابلہ قسیات کی زبان کے)

(۳) وہ ﴿ زبان مقرر ﴾ (یا ٹکسالی اور میعاری زبان) جو ادب وشعر انشاکی زبان بننے کے قابل ہوتی ہے اور لوگ اسیکو معیاری زبان سمجھتے ہیں، (ص ۲۲)

### آکے چل کر ڈاکٹر سید عبد اللہ صاحب رقطراز ہیں۔

ہ مگر اردو ان کے نزدیك محاورۂ مولدین ہے. یعنی ہنـدی کی وہ خاص شکل ہے جو عربی فارسی الفاظ کی آمیزش سے تیار ہوئی ہے..

#### اور آکے کہتے میں

دان اقتباسات سے هندی ، زبان هندئی اهل اردو ، اور ریختم کی حدود بهت حد تك معین هو جاتی هیں »

اس بحث سے یہ بات صاف ہوجاتی ہےکہ اردو کی ہیئت اصلیہ واقعتہ ہندی بھاشا کے ایک مخصوص اسلوب یا شَبلی کی سی ہے جو مسلمان بادشاہ ، امراء ، ادبا ، شعرا نے بحروف عربی اپنائی ہے.

دوسری اهم ترین بات یہ ہے کہ اس ریختہ مندی یا دکنی یا اردوکا ارتقاء بطور قوی زبان ہوتا آیا ہے. ہماری نظر میں قوی زبان وہ ہے جو اپنی جائے پیدائش کے علاوہ دوسرے علاقوں یا پردیشوں میں ملک کے ہر بین العملاقائی کاروبار میں استعمال ہوتی ہے. جب مسلمانوں نے بھارت میں مرکزی حکومت قائم کی تو عوام سے ربط پیدا کرنے کے لئے فارسی سے کام نہیں بن سکتانھا وہ دفتری زبان ہو سکتی تھی لیکن فوج اور عوام کی روز مرہ کی زندگی کی ضروریات پوری نہیں کر سکتی تھی. اس لئے بول چال کی زبان کے لئے مسلمانوں نے شروع سے دھلی کی اطراف واکناف کی کھڑی بولی کو اپنایا. مسلمانوں کاگذر زیادہ تر شمالی ہندوستان اور مغربی حصوں میں رہا. شہال میں راجستھانی ، پنجابی ، برج ، کوشلی ، میتھلی جیسی ہندی کی بولیاں مروج تھیں. مسلمانوں کی مستعملہ کھڑی بولی یا ریختہ ہندی ان حصوں میں کافی آسانی سے سمجھ میں آسکتی تھی . گجرات میں اس ریختہ ہندی کی مستعملہ کھڑی بولی یا ریختہ ہندی ان حصوں میں کافی آسانی سے سمجھ میں آسکتی تھی . گجرات میں اس ریختہ ہندی

نے آسانی سے جگہ پالی. مہاراشٹر میں مذھبی آمد ورفت کی وجوہ کی بناء پر برج بھاشا کا رواج زمانشہ قدیم سے (قبل ۱۷۲۲ع) جاری تھا۔ مسلمانوں کی یہ زبان یہاں کے عوام آسانی سے سمجھ سکتے تھے۔ دفتری خط وکتابت کے لئیے نہ سہی ، ریختشہ هندی اوروں کے ساتھ مسلمانوں کی بات چیت اور بول چال کی ضروریات پورا کرتی تھی۔ آھستہ آھستہ اس بول چال کی بھاشا نے تحریری صورت اختیار کرلی اور چند صدیوں میں اس نے ادبی روپ اختیار کرلیا۔ اس قومی زبان کے اپنی جائے پیدائش کے باہر پھلنے پھولینے کا یہ فطری اور نیچرل طریقہ تھا۔ پہلنے پہل اس نے بول چال پر قبضہ کیا . کچھ استطاعت حاصل کرنے پر ادبی میدان جیت لیا اور اور قوت پانے پر وہ سرکاری دفاتر پر بھی حاوی ہوگئی۔ مرکزی حکومت کے دفتروں پر قبضہ کرنے کا موقع پانے میں اس کو دیر لگی ۔ یہ کام بھی حصول آزادی اور دستور هند کے نفاذ کے بعد کچھ حد تك آسان ہوگیا۔

مسلمان ادیبوں اور شاعروں نے کھڑی ہولی بحروف عربی کے علاوہ ، اودھی ، برج اور راجستھانی میں مثنویاں لکھنے اور دیگر اصناف سخن میں دستگاہ حاصل کرنے کی کوشش کی ۔ ملا داؤد کی مثنوی چنداین کوشلی کی شاید اولین تصنیف ہے ۔ منجھن کی مثنوی مَدهُو مالتی برج بھاشا میں کافی پرانی ہے ۔ راجستھانی بھاشا میں جان شاعر کی مثنوی قیام خاں راسا ، اب روشنی میں آچکی ہے ۔ 'مراٹھی زبان میں تو مسلمانوں نے خاص مقام حاصل کرلیا ہے ۔ مراٹھی کے مسلمان شاعروں میں شیخ محمد نے (بہ قید حیات سنہ ۱۹۲۰ع) کافی اونچا مرتبہ پایا ہے اور اسکے کلام کو مستند کتاب نَونِیت میں جگہ ملگئی ہے ۔ زبان سندھی کی ترقی میں بھی مسلمان ادیبوں نے کافی ہاتھ بٹایا جو عتاج تعارف نہیں .

اس کے برعکس ریختہ ہندی میں ہندوؤں کا تصاون بہت ہی کم ہے. اس کے مکنہ وجوہات کیا ہوسکتے ہیں؟ یوں دیکھا جائے تو شمالی ہندوستان کی ہندی بھاشا کے لئے غیر ہندی حصوں یا پہردیشوں کے لوگوں میں کوئی نفرت کا جذبہ نہیں پایا جاتا. ہم مراٹھی کے مزاج سے بخوبی واقف ہیں. مراٹھی بھاشا کی ادبی تاریخوں سے یہ بات بخوبی ثابت ہے کہ مراٹھی ادیبوں نے برج بھاشا میں تیرھوں صدی عیسوی کے وسط سے اپنی

ادبی دستگاه کا ثبوت پیش کیاہے. اس خصوص میں وقتے موہن شرما کی کتاب \* مرانھی سنتوں کی هندی کو دین، بحروف ناگری اب دنیا کے سامنے ہے. ساتیے ساتیے ڈاکٹر کرشن دیواکر کی کتاب \*مرانھی ادیبوںکا هندی لوگ ساهیته، ما بعد کی صدیوں کے ادب پر روشنی ڈالتی ہے. اس سے واضح ہے کہ مہاراشٹر هندی بھاشا کو ناگری حروف میں بہت پہلے سے اپنائے ہوئے تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہی صورت حال هندی بھاشا کے دیگر پڑوسی بھاشاؤں کی ہے. اس صورت حال کے باوجود یہ واقعہ اظہر من الشمس ہے کہ سلطت منایہ کے ختم ہوئے تک ریختہ هندی یا اردو میں ایک وسیع ادب موجود ہوئے کے باوجود ، اس میں هندوؤں کا حصہ آئے میں نمک کے برابر بھی نمیں معلوم ہوتا ہے هندی کو فارسی رسم الخط میں اس زمانے کی هندو جنتا اور عوام اور عالموں نے همدردانہ نظر سے نہیں دیکھا ، اور نہ اس میں پیدا ہوئے والے شعر وادب میں کوئی رائے زنی ہمارے دیکھنے میں نہیں آئی . البتہ سنسکرت کی ایک تاریخی تصنیف مولفئہ مها پنڈت جے رام پنڈیا (سنہ ۱۳۵۸ء اور سنہ ۱۳۷۷ء) موسومہ \* رادھا مادھو ولاس چنیو \* میں حسب ذیل تذکرہ مانا ہے .

ततः तैः सह प्रविष्टो जयरामकवीश्वरः स्वस्ति इति उक्त्वा निर्दिष्टप्रदेशे उपविश्य द्वादणना-रिकेलफलानि उपहारीचकार । राजा सकुतूहलं कि इति द्वादशफलानि उपहारीचञ्कीयंते इति साकूनं अपृच्छत् । कवेः द्वादेशभाषासु संस्कृतप्राकृत गोपाचलीय गुर्जरवक्तर दृंदार पंजाब हिंदुस्थान बग्गुलयावनी दाक्षिणात्ययावनी कार्णाटकाख्यासु निरगंलं कवयामि इनि झापायनुमिति ।

تب ان کے ساتیر جیسے رام کبیسر نے داخلہ کیا . اس نے اشیرباد دیا اور مقررہ جگم پر جا بنیا . اس نے راجا کو دوازدہ ناریل پھلوں کا نذرانہ پیش کیا . راجا نے سکوت کے ساتیر یہ پوچھا کہ یہ دوازدہ پھلوں کا نذرانہ کیوں ؟ جواب ملا شاعر دوازدہ بھاشائیں جاتنا اور ان میں شعر وسخن کرتا ہے . ان پھلوں سے اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے . بارہ بھاشائیں یہ ھیں . سنسکرت ، پراکرت مراد مرانهی ، گوپا چلی یعنی گوالیاری یا برج ، گھراتی بحکر ( نامعلوم ) ، ڈھنڈھار یعنی مشرقی راجستھانی ، پنجابی ، ھندوستانی ، بگول یعنی مرانھی کی اھرانی بولی ، یاونی یعنی فارسی ، دکھنی یاونی یعنی دکن کے مسلمانوں کی زبان مینی دکنی ھندی یا اردو اور کئے .

یہاں پر یہ یات دلچسپ اور قابل توجہ ہے کہ جسے رام پنڈت نے گوالیاری برج کے علاوہ ، ہندوستانی اور مسلمانی دکنی ان دو بھاشاؤں کا تذکرہ کیا ہے . ہمارے خیال میں یہ دونوں زبانیں ایک ہی ہیں . ہندوستانی وہ کھڑی بولی ہے جو ناگری لیہی یا رسم الخط میں ہندوئی کہلاتی تھی اور جس کا سب سے قدیم گرنتیم \* قطب شَدّك ، بحروف دیو ناگری اب بتوسط ڈاکٹر ماتا پرسادگئیت شائع ہو چکا ہے . جسے رام پنڈت فارسی اور دکنی اردو جاتتا تھا ۔ اس کے باوجود اس نے ہندوستانی اور یاونی دکنی کا دو الگ الگ بھاشاوں کے طور پر ذکر کیا ہے . واقعتا یہ دونوں بھاشائیں ایک ہی ہیں . عن رسم الخط الگ ہے اس سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ دکنی اردو کے بارے میں ہندو شاعروں کا کیا نظریہ تھا . وہ اس کو بحض مسلمانوں کی زبان کہتے تھے .

اس نظر ہے کی بنیاد یہی ہو سکتی ہے کہ اس دور میں مسلمان فاتح کی حیثیت سے ہندوستان آئے تھے ، فارسی زبان سرکاری دفتروں پر حاوی تھی . زبان کی اجنبیت کے ساتھ ساتھ اس کا رسم الخط بھی اجنبی اور بدیشی تھا ان فاتح مسلمانوں کے لئیے ہندو عوام میں ،کم سے کم ، ہمدردی کا بھی فقدان تھا . اسی بنا پر فارسی اور فارسی رسم الخط میں لکھی ہوئی دکنی ہندی کو محض مسلمانوں سے منسوب کیا گیا ہے . یہ قرین قیاس ہے کہ اسی نظر ہے کہ مد نظر ہندو عالموں اور پنڈتوں نے فارسی اور ریختہ ہندی کو شروع میں بالکل نہیں اپنایا ، مرور زمانہ سے کدورت کم ہوئی گئی . کچھ ادیوں نے اس زبان میں بھی طبع آزمائی کی . لیکن اس خصوص میں بھی ایك خاص بات یہ ہے کہ ریختہ ہندی میں لکھنے والے عموما بادشاہ وقت کی ملازمت سے منسلك تھے . ثانیا ان ریختہ ہندی میں لکھنے والے عموما بادشاہ وقت کی ملازمت سے منسلك تھے . ثانیا ان ملازم اور كايستھ ہی نظر آتے ہیں . اس كا مطلب یہ ہے کہ جو عالم حكومت وقت سے ملازم اور كايستھ ہی نظر آتے ہیں . اس كا مطلب یہ ہے کہ جو عالم حكومت وقت سے ملازم اور كايستھ ہی نظر آتے ہیں . اس كا مطلب یہ ہے کہ جو عالم حكومت وقت سے ملازم اور كايستھ ہی نظر آتے ہیں . اس كا مطلب یہ ہے کہ جو عالم حكومت وقت سے ملازم اور كايستھ ہی نظر آتے ہیں . اس كا مطلب یہ ہے کہ جو عالم حكومت وقت سے ملازم اور كايستھ ہی نظر آتے ہیں . اس كا مطلب یہ ہے کہ جو عالم حكومت وقت سے ملازم اور كايستے ہی نظر آتے ہیں . اس كا مطلب یہ ہے کہ جو عالم حكومت وقت سے ملازم اور كايستے ہی نظر آتے ہیں . اس كا مطلب یہ ہے کہ جو عالم حكومت وقت سے ملازم نظر نہ ہیں كی .

## ماخن

۱ ــ نوائے ادب ، رسالہ . اپریل سنہ ۱۹۵۲ع ، بمبئی

٢-شعلئه خاموش. كاليداس كيتا رضا، بمبئي سنم ١٩٦٨ع

٣- نكات الشعرا ، مير محمد تقي مير ، مرتبه عبد الحق ، اورنك آباد سنم ١٩٣٥ع

۳۔دکھنی ہندو اور اردو ، نصیر الدین ہاشمی حیدر آباد سنم ۱۹۵۸ع

۵-گلشن گفتار . حمید اورئک آبادی سنر ۱۱۹۵ همرتبر عبد الحق اورئک آباد ۱۹۳۰ع.

۲- تذکرهٔ ریخته گویان . فتح علی کردیزی سنه ۱۱۳۳ ۵ مرتبه عبد الحق اورنگ آباد
 سنه ۱۹۳۳ع

کسیخزن نکات، قائم چاند پوری سنه ۱۱۹۸ ه مرتبه عبد الحق اورنگ آباد
 ۸سیچمنستان شعرا، لچهمی نرائن شفیق سنه ۱۱۷۵ ه مرتبه عبد الحق حیدر آباد
 ۹ستذکرهٔ هندی، مصحفی ۱۲۰۹ ه مرتبه عبد الحق اورنگ آباد سنه ۱۹۳۳ع
 ۱۰سیجموعهٔ نفز، قدرت الله قاسم ۱۲۲۱ ه مرتبه محمود شیرانی لاهور ۱۹۳۳ع

۱۲۔ رادہا مادھو ولاس کیشیو ، از جیرام پنڈت ، مرتبہ وی ، کے ، راجواڑے پونا سنہ ۱۹۲۲ع

١١ – نوادر الالفاظ، سراج الدين على خان آرزو مرتبه سيد عبد الله ١٩٥١ع

# جون ٹی پلیٹس۔ایک عظیم ماہر لغت

جنگ پلاسی کے بعد انگریزوں کے قدم سر زمین ہند پر پختگی سے جم گئے۔ انھارویں صدی کی آخری دہائی میں انگریزوں کی فتح مکمل ہونے پر سماج ، ادب اور انتظام ریاست کے لئے ناظموں اور منتظموں کی ضرورت کو انفرادی شخصیتوں اور اجتماعی اداروں نے علیحدہ علیحدہ اور من حیث المجموع پورا کیا . ادب وشعر کے نغیے بلند ہوئے تو دوری اور مغاثرت کی دیواریں بھی ہننے لگیں . تاریخ کے ابواب شاہد ہیں کہ انگریزوں نے ذاتی طور پر معاملات ملکی سے زیادہ ہندوستانیوں کے نجی معاملات اور ان کی دلچسپیوں میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا چنانچے دہلی کا پہلا ریذیڈنٹ اختر لونی سرسید کے نانا فرید الولہ اور ولیم فریزر نواب احمد بخش کے یہاں عزیزوں کی طرح آئے جاتے تھے۔

سنم ۱۸۰۰ء میں فورٹ ولیم کالج کے قیام نے اردو نثر کا دامن الفاظ کے دخاتر سے بھر دیا ۔ جان گلکرسٹ ، اس کے رفیقوں اور جانشینوں کی اردو نوازی سے انکار ممکن ہے نہ انحاض بہتر ا خبث نیت سے بحث نہیں ، یہاں حسن عمل سے سروکار ہے . زبان کو سمجھنے سمجھانے اور اس کے ممانی ومفاهیم ومطالب کے 'لئے لفت ہی واحد اور موثر ترین وسیلہ عوا کرتی ہے جانچہ ابتدا لفت نویسوں نے بھی اپنی فرمے داریاں سنبھالیں موثر ترین وسیلہ عوا کرتی ہے جانچہ ابتدا لفت نویسوں نے بھی اپنی فرمے داریاں سنبھالیں اور Bates کی ڈکشنریاں مرتب ہوئیں انہیں بنیادوں پر پلیلس نے ایک نئی اردو سے انگریزی ڈکشنری ترتیب دی .

تذکروں میں John Thompson Platts کے بارسے میں تفصیلی معلومات تو نہیں ملتیں کھیے نمایاں اور ناکزیر باتیں ضرور معلوم ہوتی ہیں. جس سے اس فاضل ماہر لغت کے جالات بڑندگی کا ایک دهندلا سا مرقع سامنے آتا ہے.

سی. ای. بک لینڈ C. E. Buckland کی مشہور زمانہ سی. ای. بک لینڈ Biography کے صفحہ ہم اللہ کے وہ یم المحلوم کے صفحہ ہم المحلوم کا سن ولادت سنہ ۱۸۳۰ء ہے. غدر کے دوران مرکزی صوبے جات میں بحیثیت انسپکٹر آف اسکول متعین رہا ، بنارس کالج میں ہیڈ ماسٹر رہا ، بیاری کے سبب لندن واپس ہوگیا . سنہ ۱۸۸۰ء میں آکسفورڈ میں فارسی کا استاد ہوگیا . انڈین سول سروس کے امتحانات کے لئے « صندوستانی » کا ممتحن ہوا . ایک اردو انگریزی لاکشنری مرتب کر کے شائع کی . علاوہ بریں فارسی گرام پر جزوی کام کیا . نیز فارسی مضامین کا ترجم کیا . (کس زبان میں ؟ اسکی وہاں کوئی صراحت نہیں ) سنم ۱۹۰۳ء میں انتقال کرجانے پر ۲۹ ستمبر کو آکسفورڈ میں دفنایا گیا .

تحقیق مزید پر معلوم ہوا کہ پلیٹس کی محولہ بالا دو کتابوں میں گرامر کا نام ہے Archives کے Grammar of Hindustani Language میں اس کا کوئی نسخہ دستیاب نہیں. دوسری ڈکشنری کا نام ہے Crdu, Classical Hindi and English"

پلینس کی اس ڈکشنری کے نہ صرف کرم خوردہ نسخے ملجاتے ہیں بلکہ ماسکو سے اس کا ایک نیا ایڈیشن بڑے اہتمام کے ساتھ شائع ہوا ہے جو دو حصوں پر مشتمل ہے اور بآسانی دستیاب ہو جاتا ہے. پلیٹس کی یہ ڈکشنری بڑی خوبیوں کی حامل ہے. آج تک اردو داں حضرات نے جو کچھ اس خن میں کیا ہے اسکی حثیت اس کے مقابلے میں ثانوی ہے، بڑی دیدہ ریزی اور جاں کاھی سے اسکو مرتب کیا گیا ہے. یہ درست ہے کہ پلیٹس کا یہ کارنامہ کمیں خلا میں نہیں ہو گیا ہے اس سے قبل ہی کئی دیدہ وروں نے جو کام کئے وہ اپنی جگہ سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں. پلیٹس نے اسی دیدہ وروں نے جو کام کئے وہ اپنی جگہ سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں. پلیٹس نے اسی بنیاد پر ایک مہم بالثان عمارت کھڑی کردی۔ Forbes کی ڈکشنری بھی کافی اہمیت کی حامل ہے، تاہم وہ ایک خاص مدت تک بے نظیر ہونے کے با وصف آنے والے عہدوں حامل ہے، تاہم وہ ایک خاص مدت تک بے نظیر ہونے کے با وصف آنے والے عہدوں کی ضرورت محسوس ہوئی جس کا اظہار اس نے اپنے دیباچے میں بھی کیا ہے، پلیٹس کی ضرورت محسوس ہوئی جس کا اظہار اس نے اپنے دیباچے میں بھی کیا ہے، پلیٹس کی باس الفاظ کا زیادہ ذخیرہ ہے اور لسانی تبدیلیوں پر اس کی نگاہ کچھ زیادہ ہی

رس مے یہ اس لئے بھی کہ اسے ایک بنے بنائے کام میں اضافہ کرنا تھا کوئی نئی بنیاد ، اٹھانی تھی . ۱۸ ویں صدی کے اواخر سے ۱۹ ویں صدی کے اوائل تک اردو نے ، تنزی سے ترقی کی منزلیں طے کیں اس کے لئے یہ لازی موگیا تھا کہ اس دور کا ئ اهـل نظر ان ضرورتوں کو محسوس کرتا جو ان نئے حالات میں بیش آرھی تھیں. تر یرانے الفاظ ، محاور بے وتراکیب متروک ہو رہے تھیے . نئی نئی اصطلاحیں الفاظ اکیب اختراع هو رهی تهیں. زبان کا ظرف وسیع سے وسیع تر هوتا جا رہا تھا. ایک اج بن رها تها . كو زبان كا كيندًا اس وقت تك نهيں بنا تها . تاهم رد وبدل اور اخذ وقبول سلسلہ بہت تنزی سے حرکت میں آچکا تھا. پلیٹس نے ان نئے لسانیاتی تقیاضوں کو جہتے ہوئے نئی لغت کی تدوین کی . اس کے لئے فاضل مرتب نے ہندی اردو کتب ِ ان تمام رسائل وجرائد کا جو اس کے زمانے میں موجود تھےے ایک طویل مدت تک گاه غائر مطالعہ کیا . ہندوستانیوں سے تعلقات استوار کئے. ان کی مجلسوں اور محفلوں میں ست وبرخاست کی . مشرقی مجالس میں حاضریاں دیں . نئے نئے محاوروں ، ترکسوں . اصطلاحوں کو چکھے چکھے ذہن میں بھی جمع کرتا رہا اور نوٹ بھی کرتا رہا. ، ہمہ گیر مطالعہ اور باہمی گفتگو سے اس کے سامنے یہ حقیقیت آئی ہوگی کہ کتابوں علمی زبان ، مقالوں کا سنجیدہ اسلوب بیان ، رسائل وجرائد میں شائع ہونے والے ہلکے کے مضامین کی سلیس وشگفتہ زبان اور اخباروں کی صحافتی طرز نگارش میں بتین فرق نا ہے. ماہر لغت کی حیثیت سے زبان والفاظ کے استعمال پر پلیٹس کی نگاہ دقیقہ سنج مع موئی ہے. ذاتی یاد داشتوں اور وقتاً فوقتاً لئے گئے ان نوٹوں نے اس کو عملی ام كى طرف رجوع كيا يهاں تك كم وہ وقت جلد هي آلگا جب تدوين لـغت كا ذهني وبه کاغـذ پر منتقل هونا شروع هوا، حتی که یه چهوٹا سا منصوبه ایک ضخیم کـتاب کی ڻ ميں مرتب هوگيا .

جہاں تك Bates كى ذكشرى كا تعلق ہے وہ بنيادى طور پر هندى داں حضرات ، ضرورتوں كے پيش نظر لكھى گئى ہے جبكہ پليٹس كے سامنے اردو داں طبقے كى ورتيں تھيں . يوں بھى پليٹس كى نكاہ ميں نہ صرف يہ كہ Bates كے كام كوئى اضافہ نہيں كيا بكم النا مضر ثابت ہوا . پليٹس نے يہ دلچسپ بات كمى ہے كم

Bates کی لغت میں Forbes کی خوبیاں منتقل نہیں ہو سکی ہیں ، اس کی تمام خامیاں بے کموکاست اپنا لی گئی ہیں . اسی طرح Dr. Fallon کی ڈکشنری ایک خاص مقصد کے تحت لکھی جانے کے سبب بہت ہی تہی دامن اور کم مایہ ہے . یہ وہ عوامل تھے جنھوں نے پلیٹس کی توجہ اپنی طرف منعطف کرا کے ایک نئے کام کا کامیاب آغاز کیا . پلیٹس نے اپنی ڈکشنری مرتب کرتے ہوئے پرانے چراغوں سے نیا چراغ ضرور جلایا ، تام آنکھیں بند کر کے ان کی مکمل پیروی نہیں کی بلکہ ان کی خامیوں پر نگاہ رکھنے ہوئے جمیرت کی دوشنیوں کو عام کرنے میں مدد دی .

بلیٹس کی ڈکشنری کی بنیادی خصوصیات میں اردو کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ مندی کی حیثیت ضنی ہے۔ اس کا طریق ترتیب اس طرح ہے کہ سب سے پہلے وہ اردوكا لفظ لكهنا ہے. اس كے بعد ديو ناگرى رسم الخط ميں اسى لفظ كو لكهتا ہے، اس کے سامنے انگریزی میں اس کے معنی لکھتا ہے ، مصادر پر روشی ڈالتا ہے مثلاً ابندا كا بدا . ابتداع كا بدع . ابتلا كا بلا . معانقه كا عنق ، عانق ، معانقه يعني مختلف تدریجی شکلیں بھی رزا رکھتا ہے. اسی طرح لفظ کے معنی کے ساتھ ساتھ اگر وہ لفظ کی محاورے سے متعلق ہے ، ادھورا استعال ھوا ہے ، محاورے کا نصف اول نمف آخر یا درمسیانی لفظ ہے ، تب اس یورسے محساورے کو معنی کے سساتیم بیان کرتا ہے. الف مقصورہ اور الف عدودہ کی تخصیص کے ساتھ ساتھ جو فرق محساوروں میں واقع ہو جاتا ہے اسے بسیان کرتا جاتا ہے مشکّر آب کے ضمن میں آب آب هونا، آب جانا آب وتاب وغـــیره سبکو اسی ذیل میں جــع کرتا جاتا ہے. مفرد ومرکب الفاظ وتراکیب بھی اسی سلسلے میں لے آتا ہے مثال کے طور پر آپ حوال ، آب خور ، آب حیات ، آب خوره ، آبرو ، آبرو ریزی وغیره . اس سے جہاں اس کی معلومات اور محنت پئر وہی کا علم ہوتا ہے وہیں اس دور کی اردو کی وسعت بیان اور اسمیں زیادہ استعال ہونے والے الفاظ کا پتہ لگتا ہے، اس دور کے روز مرہ اور محاورات کا درك بھي حاصل هو تا ہے. ابھي زبان ترقي كي شاهراه پر نئي نئي گامزن هـونى تهى اسمين كسى لالــه رخ كى تازگى اور كسى شوخ چشم كى اِچـپـلــتا آنى باقى تهى. عربی اور فارسی کا بڑا پورا عمل دخل تھا اسی لئے مرتب نے الفاظ کا وہ بیش بھا ذخیرہ

جمع کردیا ہے جو اس زمانے کا معیار کمال تھا ، وہ زبان جھلکتی ہے جو ثقہ حضرات اور مستند عالم برتتے تھیے . ابھی مقامی محاورے کو وہ مرتبہ نہیں ملا تھا جو آگے چل کر زبان کی نکسال میں سکہ رائج الوقت ٹھہرا۔ ابھی ان مولے مولے الفاظ کو ترش ترشاکر ادو کے قالب میں ڈھلنا تھا۔ اسی لئے وہ سبک پن نہ تھا جو بعد کے ادوار میں اردو کا معیار مطلوب ٹھرا .

پلیٹس الفاظ کے اصل مخرج وسر چشمے کی نشاندھی کرتا ہے اس کے لئے انگریزی حروف تہجی اشار ہے کے بہ طور مقرر کئے ہیں. مثال کے طور پر فارسی کے لئے 'P' عربی لفظ کے لئے 'A' سنسکرت شبدوں کے لئے 'S' ہندی اور ہندوستانی نؤاد کے لئے 'H' نیز ترکی لفظ کے لئے T. اردو لفظ سے پہلے لکھتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ لفظ اردو میں اپی اصل کے لحاظ سے کہاں سے آیا ، اس سلسلے میں اس نے مشہور ماہر لفت شیکسپر'کی تقلید میں یہ اصول بنایا ہے کہ جو لفظ جس زبان میں نیادہ استعال ہوتا ہے چاہے وہ اپنی اصل کے لحاظ سے زبان کے کسی دوسر سے ہی خانواد ہے سے تعلق رکھتا ہو وہ موخر الذکر زبان ہی کا قرار دیتا ہے مشکل عربی کے بہت سے الفاظ پر اسنے فارسی کا ٹھتے لگا دیا ہے.

پلیٹس کا بہت بڑا کارنامہ الفاظ کے مشتقات کو پیش کرنے کیلئے مختلف زبانوں کی معیاری اور کردینا ہے. اس نے لفظوں کے مشتقات کو پیش کرنے کیلئے مختلف زبانوں کی معیاری اور مستند کتابوں سے مدد لی ہے چنائیے ہندی مشتقات کے ضن میں Beam کی معیاری اور Grammar of the Modern Aryan Languages of India Essays on the پروفیسر کویل کی پراکرت گرامسر پروفیسر کویل کی Collection of Hindi Roots پروفیسر کے Collection of Hindi Roots سے مدد کی ہے .

فارسی مشتقات کے لئے محدو بنے Justi کی Handbuch der zendoprache اور Bundehesh سے بڑی مدد لی Bundehesh سے اور Vullers کی محدد لی استان میں معاصر رہے کہ یہ معروف ٹرامہ لگار ٹکسٹر نہیں بلکہ بلیس کا بیش رو مامر انت ہے .

ھے. عربی مشتقات کیلئے کیمرج یونیورسٹی میں شعبہ عربی کے پروفیسر ڈاکٹر رائٹ سے گراں قدر مشورے حاصل کئے، اسی طرح سنسکرت مشتقات کے لئے پروفیسر موثیز ولیم کی ڈکشنری سے زبردست استفادہ کیا .

مرتب نے اردو ہندی الفاظ میں اختصاص برتنے ہوئے یہ ترجیحی سلوك بھی اردو كے ساتھ روا ركھا ہے مگر اس لفظ كے ساتھ روا ركھا ہے مگر اس لفظ كو ديو ناگری رسم الحط میں نہیں لكھا جس كا تعلق ہندی ہندوستانی یا سنسكرت زبان سے مثلا

آبادی آبان آبائی ابتدا وغیره

ايسے الفاظ هيں جنہيں ديوناگري رسم الخط ميں نہيں لکھا .

ایك طرح لکھے جانے والے مختلف المعانی الفاظ کے مختلف مفاھیم ومطالب اور ان کے اصل سر چشمے کی نشساندھی بھی قابل مولف نے بڑی خوبی سے کی ہے جو اس کی دقت نظر پر دال ہے. مثال کے طور پر :

«اب، عربی میں باپ کو کہتے ہیں اس کی أصل ابو ہے اردو میں اب ایسا اس طرح کے معنی میں بھی استمال ہوتا ہے جب، تب کے وزن پر بولا جاتا ہے، حال کی نشاندھی کرتا ہے. اس کی طویل صراحت ہمیں پلیشس کی ڈکشنری میں ملتی ہے، مرتب نے بڑی ھی شرح وبسط کے ساتھ مختلف شکلوں میں اس کے استمال کو دکھایا ہے. یہاں ہم نمونے کے طور پر «آب، کے سلسلے میں پلیٹس کی محنت پٹروھی، الفاظ ومعانی تك دستگاہ اور محاورہ وروز مرہ پر دسترس اور لسانی تبدیلیوں پر گہری نگاہ کا معمولی خاکہ پیش کرتے ہیں. آب کے ضمن میں جو کچھ جمع کردیا ہے وہ یہ ہے:

نوعیت نمبر ۱ آب ، آب آب هونا ، آب اترنا ، آب وتاب ، آب جانا ، آب دار ، آبرو ، آبرو اترنا ، آبرو برباد دینا ، آبرو بگژنا ، آبرو پانا ، آبرو پیدا کرنا ، آبرو حاصل کرنا ، آبرو خاك میں ملانا ، آبرو دینی ، آبرو رکھنا ، آبرو ریزی ، آب رو ریز ، آب رو کا لاگو هونا ، آبرو لینا ، آبرو میں بشا لگنا ، آبرو میں فرق آنا اور جانا ، وعیت نمبر۲ آب بارال ، آب بازی ، آب بست ، آب پاشی ، آب جاری ، آب جو ، آب جوش ، آب چشم ، آب کشی ، آب حرام ، آب حسرت ، آب حیات ، آب خضر ، آب حیوان ، آب خانه ، آب خاصت ، آب خور ، آب خورد ، آب ودانه ، آب خوره ، آب خوره ، آب خوره بهرنا ، آب دار ، آب دار خانه ، آب داری ، آب ودانه ، آب دست ، آب دست کرنا ، آب دست لینا ، آب دندال ، آب دهال ، آب دیده ، آبدیده هونا ، آب روال ، آب ریز ، آب زر ، آب ذلال ، آب شار ، آب شناس ، آب شور ، آب شورا ، آب عشرت ، آب کار ، آب کاری ، آب کش ، آب کش ، آب کوثر ، آب گوشت ، آب گوهر ، آب گیر ، آبگینه ، آب معانی ، آب نقره ، آبائے ، آب نوشی ، آب ودنگ ، آب و نمك ، آب وهوا ، آب یار ، آب یاری ، آب یخی .

مذکورہ مثال سے نہ صرف پلیٹس کی ہمہ دانی پر روشنی پڑتی ہے بلکہ یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اردو نے ابتدا ہی میں کس تیزی سے ترق کی منزایں طے کرنا شروع کردی تھیں . تمام زبانوں کیلئے کشادہ دلی کے ساتیم اپنی آغوش واکردی تھی۔ یہی فراخمدلی اسکی آئندہ ترقیوں کا موجب بنگئی۔ اس نے دیگر زبانوں کے الفاظ وتراکیب کو بلا تکلف وبلا تامل قبول کیا اور جیسے جیسے اردو کا کینڈا متعین ہوتا گیا وہ انہیں اپنے مزاج ومنہاج کے مطابق اپنے قالب میں ڈھالتی رہی۔ یہاں بیکم کو بلا تردد بیگم بناکر زباں زد خاص وعام کردیاگیا۔

پلیٹس کا یہی عظیم الشان کارنامہ اِسے حیات جاوید بخشنے کیلئے کافی ہوگا اردو داں طقہ ایکے کارنامے سے گراں بار احسان رہےگا۔

# پارسیوں کی اردو خــدمات

پارسی اور اردو؟

یہ بات کچھ عجیب سی معالوم ہوتی ہے لیکن ہے سو فیصد حقیقت جس سے ۔
انکار نا ممکن ہے . پارسیوں نے اردو کی وہ عظیم الشان خدمت انجام دی ہے اور ایک
ایسی صنف کو جنم دیا ہے جو اردو ادب میں ایک بہت بلند مقام رکھتی ہے . پارسیوں
نے اردو تھیٹر کو اس معیار پر پہنچایا ہے جہاں مشرق کا کوئی تھیٹر آج تک نہ پہنچ
سکا . یہ ایک بہت بڑے فن کی بہت بڑی خدمت ہے .

پارسی قوم اس آبشار کے مانند ہے جس کا پانی اپنے ماحول کے مطابق اپنا رخ بدلتا رہتا ہے. وہ جس میدان میں جاتا اسی کو سیراب کرتا. اپنے لئے ایك راستہ نکالتا اور نا قابل عبور وادیوں کو پھلانگتا رواں دواں آکے بڑھتا رہتا ہے.

آپ آج کے کسی پارسی سے اس کے آباء واجداد کے متعلق دریافت کیجئے تو وہ صاف اور صریحی الفاظ میں جواب دے گا کہ وہ نہیں جانتا . اس کا گھر آپ کو خاندانی یادگاروں ( سوائے چند روغنی تصویروں اور اعزازات کے ) سے معرا نظر آئے گا . وہ ہر سال جشن نوروز ( پاتی تی ) کے موقع پر اپنے گھرکو آلائشوں سے پاک کردیتا ہے . اس میں اس کی ذاتی وصفاتی اور قومی یادگاریں بھی شامل ہوتی ہیں .

پارسیوں کی ادبی اور صحافتی تاریخ مرتب کرنے کیلئے یہ ضروری ہے کہ ان کی قومی لائبریریوں کو کھنگالا جائے مشکلا پارسی پنچائٹ کے کتب خانے ، پیٹٹ لائبریری، پیوپلز لائبریری ، کاما اورینٹل انسٹی ٹیوٹ وغیرہ وغیرہ . ان ،یں آپ کو پارسیوں کے متعلق ہزارہا صفحات پر بکھری ہوئی معلومات ملیںگی . جہاں تك اردو تھیٹر ، اردو اسٹیج

اور اردو ڈراما کا تعلق ہے آپ کو کافی کتابیں اور تصویریں راقم الحروف کے کتب خانے میں بھی مل جائینگی .

اب هم پارسیوں عاصکر ان کی اردو خدمات کا جائزہ لینگے.

همارے لئے یہاں پارسیوں کا پس منظر پیش کردینا اسلئے ضروری ہے کہ اردو داں طبقہ ان کی حیرت انگیز صلاحیتوں سے کلیتا نا واقف ہے . جب سے «اردو تھیٹر» اور «ببلوگرافیا اردو ڈراما » کی چند جلدیں شائع ہوئی ہیں ہمارے ادیب ان کی طرف متوجہ ہوئے ہیں اور اکثر ان کے متعلق استفسارات کرتے رہتے ہیں لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ میں خود بھی تاریخ کے پس منظر میں ان کی اردو خدمات کا جائزہ لے رہا ہوں.

اس مختصر مضمون میں پارسی تاریخ کے مختلف ادوارکا ضمنیّا بھی ذکر کرنا مناسب نہ ہوگا' اس لئے میں ایران پر مسلم اقتدار کے قیام اور مغربی گھاٹ پر ان کی آمد سے تاریخ کے اس باب کی ابتدا کرتا ہوں جو ہمارے لئے بہت ام ہے.

فاتحین اسلام نے صرف دو لڑا ابوں میں ایرانیوں کی ہزارہا سال پرانی حکومت کا تختہ الث دیا اور ان کی قوت وجبروت کے پھریرسے سرنگوں کردئے. پہلیے ان کو سنہ ۲۳٦ع میں نہوند پر شکست دیکر ملك میں اسلامی راج قائم کردیا. زرتشتوں نے بہ آسانی اپنی شکست قبول نہیں کی اور وہ حسول آزادی کے منصوبے بناتے اور حاکم وقت سے جنگ پیا رہتے تھے لیکن جب ان کی قوت مدافعت جواب دے گئی تو انہوں نے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے مختلف ممالك كا راستم لیا اور وہاں کے تمدنی دھارہے میں بہتے چلے گئے.

کچے پارسیوں نے مغربی کھاٹ میں بھی پناہ لی. ان کی تعداد کا صحیح اندازہ اور اس ملك میں ان کی آمد کی صحیح تاریخ اب تك گوشہ گمنامی میں پڑی ہوئی ہے. خیال

, 5

استارس الدار سلاطين ايران مثلا PARTHIAN - ACHAEMENIAN - KAYANIAN - PESHDADIAN

<sup>1.</sup> A Brief History of Persia by S.H. Jhabvala. ع المر SASSANIAN ع المر SASSANIAN علي Bombay 1922.

<sup>2.</sup> High Lights of Parsi History by P.P. Balsara Bombay. 1963.

ہے کہ انہوں نے سنہ ٢٩٣٦ع سے مغربی گھاٹ پر اترنا شروع کیا . سنہ ٢١٦ع میں سنجان ، وریاوا اور کھمبات میں آباد ہوئے . پارسی تاریخ کے ابتدائی ماخذات میں حمیں صرف ایک طویل نظم ملتی ہے جس کا عنوان ہے • قصہ سنجان ، یہ نظم تاریخ سے زیادہ قصہ کوئی کی حامل ہے۔ اس کے مصنف بہمن جی کیقباد ہیں . یہ نظم ٨٦٨ اشعار پر مشتمل ہے اور اندازا سنہ ١٦٠٠ع میں ضبط تحریر میں آئی ہوگی .

پارسیوں نے اپنی محنت اور ایمانداری سے کافی دولت پیداکی اور اس کے صحیح استعمال سے انہوں نے ہر میدان میں عزت وعظمت حاصلکی ا

هندوستان میں پارسیوں کی آمدکا زمانہ تین ادوار میں تقسیم کیاگیا ہے۔ دور اول. یہ سات سو سال پر مشتمل ہے. سنہ ۷۰۰ع سے سنہ ۱۶۰۰ع تک. دور دوم سنہ ۱۶۰۰ع سے سنہ ۱۵۰۰ع تک۔ یہ وہ دور ہے جس میں ان پر آسانی بلائدیں نازل ہوئیں اور ہر قسم کے مصائب سے ان کو دو چار ہونا پڑا۔ تیسرا دور سنہ ۱۵۰۰ع سے آج تك كا ہے كہ وہ برابر ترق كى منزايں طے كر رہے ہیں.

پارسیوں کے تعلقات دور اول ہی میں مسلم حکمرانوں سے قائم ہوگئے تھے۔
سنہ ۱۰۳۱ع میں محمود غزنوی نے کالنجر سے کاٹھیاواڑ تک کا علاقہ فتح کرلیا تھا . اس کے
بعد قطب الدین ایبلک نے گجرات کو ایک صوبہ کی حیثیت سے اپنی سلطنت میں شامل کیا .
چونکہ پارسی پہلے ہی سے مسلم سلاطین کے عادات واطوار ، فکر وتعلیات اور طرز
رہائش سے واقف ہوگئے تھے اس لئے مغائرت کا پردہ درمیان سے اٹیم گیا تھا اور وہ
سرکاری ملازمتوں میں داخل ہونے کے علاوہ ملک کی تجارت اور صنعت میں بھی ترقی
کی منزلیں طے کرنے لگے تھے .

پارسی دور دور تك ملك میں پھیلتے چلیے گئے. سنجان کے بعد انھوں نے نوساری کو اپنا مستقر بنایا (سنہ ۱۲۲۸ع). پھر وہ دریائے نربدا پارکر کے بروچ اور کھمیات میں گھتے چلیے گئے. جنوب میں انہوں نے تھانہ

<sup>1.</sup> The Imperial Gazetteer of India. vol. IX pp. 292 - 3

آباد کیا ( سنہ ۱۳۲۰ع ) لیکن دو سال بعد جب پرتگالیوں نے سالسیٹ پر قبضہ کیا تو وہ کلیان میں منتقل <del>مرکث</del>یے .

وقت کا دھارا تیز رفتاری سے اپنی منزلیں طے کرتا رہا. سلاطین دھلی کے بعد شاھان مغلیہ کو عروج حاصل ہوا.

سنہ ۱۵۷۳ع میں جب اکبر سورت کا محاصرہ کئے ہوئے تھا تو اس نے دستور مہرجی رانا کو جو پارسیوں کا پہلا موید تھا نوساری طلب کیا . ڈاکٹر اسمتیم اور دوسرے مورخین یہ بتلائے سے قاصر ہیںکہ دستور مہرجی رانا اکبر کے ساتیم ہی دھلی گیا تھا یا بعد میں لیکن اس سے انکار نہیںکہ وہ سنہ ۲۵۔۸۵۰۱ع میں دھلی ہی میں تھا اور اکبر نے ایسے نوساری کے قریب دو سو ایکڑ زمین عطا فرمائی تھی . بعدہ اسی موبد کے بیٹھے کیفاد کو بھی اس نے ایک سو بیگم زمین دی تھی . اکبر کے بعد دیگر شاھان مغلبہ بھی پارسیوں کی سرپرستی فرماتے رہے".

مغلیہ دربار میں پارسیوں نے کیا کیا اعزاز حاصل کئے اس کا ہمارہے پاس کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے جہاں وہاں سے جو اشارہے ملتے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ۱۔ رستم جی مانك جی سورتی نے اورنگ زیب سے انگلش تاجروں كیلئے سفارش كى تھی (سنہ ۱۹۲۰ع). ۲۔ سوراب جی كاوس جی شاہ سورتی نے شہنشاہ محمد شاہ كى اس گھڑی كی مرمت كی تھی جو سلطان تركی نے ایسے بطور تحفہ بھیجی تھی اور اس كاركردگی سے خوش ہوكر شہنشاہ نے ایسے دنيك ساعت خان كا خطاب دیا۔ پانچ سو سواروں اور تین ہزار پیدل كا سردار مقرر فرمایا تھا . نیك ساعت خان كے ہمراہ ادواژہ كا ایك باشدہ دستور كاوس جی رستم جی ، بھی تھا . شہنشاہ نے اسے بھی مرزا خسرو بیگ ، كا خطاب عطا فرمایا تھا . اس كے علاوہ شہنشاہ نے سوراب جی دمرزا خسرو بیگ ، كا خطاب عطا فرمایا تھا . اس كے علاوہ شہنشاہ نے سوراب جی

<sup>1.</sup> AKBAR, The Great Mogul by Dr. V. A. Smith pp 163.

<sup>2.</sup> PARSI LUSTRE ON INDIAN SOIL. Vols I & II by D. D. Darukhanawala

السسمير على عنه مين دو عكس تصويرس هيں . ايك ميں مخل سياع منعقد هـ . اكبر وجيانگير ايك بلند مقام

بر بينه عني . ان كے سامنے دستور كتب ادان دستور مهرجی دانا هيں . دوسرا عكس دستور كتب ادكا هـ

حو مقال: بينانسگ بر سائو بر هـ .

کے دو صاحبزادوں کو بھی خطابات سے نوازا تھا . برجور جی کو <sup>و</sup> بہر مند خان ، اور پستن جی کو • طالع یار خان ، کے خطابات دئے تھے . برجور جی کے صاحبزادہ • آرڈیشر ، کو • آرڈیشر بہادر کوٹوال ، کے خطاب سے سرفراز کیا گیا تھا .

یہ خطابات آج تک پارسیوں کی خاندانی عظمت کا باعث اور ان کے نام کے جز بنے ہوئے ہیں. وطالع یار خاں و کے خاندان میں مندرجہ ذیل افراد کا پتہ چلتا ہے. ۱۔ مانک جی کاوس جی شاہ ، ۲۔ خان بہادر پستن جی جہانگیر ، ۳۔ ڈنشا آرڈیشر ، ۲۔ دیوان بہادر فیروز شاہ اور ۵۔ جہانگیر شاہ۔ ہوی جیے۔ ایچ. طالع یار خاں چند سال قبل تک حکومت مہاراشٹر کے منسٹر تھے اور آج بھی صوبہ کے یار خاں چند سال قبل تک حکومت مہاراشٹر کے منسٹر تھے اور آج بھی صوبہ کے بڑے لیڈروں میں شمار ہوئے ہیں. و نیک ساعت خان ، کے خاندان میں سوراب جی کاوس جی نے کانی شہرت پائی ہے. و بہرہ مند خان ، کے خاندان میں جے۔ اے۔ بہادر بہت مشہور ہوئے ہیں.

عهد مغلیہ کے دیگر سلاطین اور روسا عظام نے بھی پارسیوں کو خطابات سے نوازا ہے. ان کی فہرست یقینا طویل ہے. میں نے پارسی تاریخوں ، سوانح عمریوں اور پنچانت کے ریکارڈوں سے چند نام جمع کئے میں لیکن یہ معلوم کرنے سے قاصر رہا ہوں کہ کس حکران یا رئیس نے ان کو کس زمانہ اور حالات میں ان خطابات سے نوازا تھا. یہ فہرست اگرچہ نا مکمل ہے لیکن میرے نظریہ کی تاثید کے لئے از بسکہ ضروری ہے. اب میں بحروف تہجی ان خطابات کو پیش کرتا ہوں.

آغا ۱ ـ جمشید جی برجور جی . برجور سوراب شاہ جمشید جی .

انصاف ۱ ـ پیسی تهمورسپ هیرا مانک .

باره لاكير 1 ـ مانك شاه فرام جي دوباش.

تنبولي ١ ـ فريني منچر جي.

حکیم ۱ ـ دارا رستم جی . ۲ ـ ایدل جی پستن جی . ۳ ـ رستم جی ایدل جی نات سی آی ای . ۲ ـ جشید جی سهراب جی . ۵ ـ ایریج شاه جشید جی. ٦ ـ آرڈیشر ایرچ شاہ. ۷ ـ رستم فرامروز. ۸ ـ پالن جی کرسٹ جی.

خان ۱ ـ بهیکا جی فرام جی. ۲ ـ اپرداد رستم شاه.

خبردار ١ ـ آرڈیشر فرام جي.

خسروی ۱ ـ خدا مراد خسرو . ۲ ـ خسرو خدا مراد . ۳ ـ فریدون خدا مراد .

شهريار رئيس ١ ـ رستم جي.

قاصد ۱ ـ پستن جي رتن جي ايدل جي . ۲ ـ دهنجي شاه پستن جي رتن جي .

كبير ١ - بهرام جي هرمن جي ٢ - هرمن جي بهرام جي .

کوتوال بهادر ۱ ـ آرڈیشر دہنجی شـــاه . ۲ ـ نوروز جی رستم جی . ۳ ـ برجـور جی جہانگیر جی .

لشکری ۱ ـ جمشیند جی فرام جی . ۲ ـ هرمن جی داراب جی . ۳ ـ فنریدون جی هرمن جی .

مجوسی ۱ - برجور جی نسروان جی بلیموریہ . منچر جی برجور جی بلیموریم .

مرزا ۱ ـ ڈاکٹر ہرمزدیار دستور کایو جی.

منشی ۱ ـ خورشید جی فرام جی . ۲ ـ فرام جی جشید جی .

نشان علمي ١ ـ يستن جي دوسا ٻهائي مارکر.

وکیل ۱ - سسردار سر رستم جی جہانگسیر. ۲ - ڈاکسٹر جال رستم جی . ۳ - سر نسروان جی پستن جی نائث سی آئی ای . ۳ - خان بہسادر نوروز جی نسروان جی . ۵ - کرسٹ جی جیواجی مستری . دہلی کی عظمت جب نظام دکن کو منتقل ہوئی تو شہنشاہان مغلیہ کی طرح سلاطین دکن نے بھی پارسیوں کی سرپرستی فسرمائی. ان کو نہ صرف معنوز عہدوں پر فائز کیا بلکہ منصب اور اعزازات بھی عطا فرمائے. سلاطین دکن نے کن کن پارسیوں کو اعزازات بھی عطا فرمائے. سلاطین دکن نے کن کن پارسیوں کو اعزازات بھی اسکی فہرست طویل ہے. میں یہاں چند ناموں پر اکتفا کروں گا.

١- نواب سهراب نواز جنگ بهادر (سهراب جي جمشيد جي چنائي) .

٧ ــ نواب داراب جنگ بهادر (داراب جي باپو جي چنائي).

٣\_نواب فرامروز جنگ بهادر .

٤ کثر نواب رستم یار جنگ بهادر (رستم جی نسروان جی کرلا والا) اور
 ۵ یکم نوشابه کیقباد جنگ (دختر نیك اختر نواب فرامروز جنگ بهادر)

حکومت پاکستان نے بھی پارسیوں کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ان کو خطابات سے سرفراز فرمایا ہے. سوراب جی کاترك انہیں میں سے ایك ہیں جن کو مستارہ خدمت یاکستان ، کا اعزاز ملا ہے.

ایسٹ انڈیاکنی اور سلاطین برطانیہ عظمی کے دور حکومت میں پارسیوں کے اور جو ہر کھلسے اور وہ ساتوں سمندر پارکی سیر کرنے لگے. حکومت مغلیہ کے آخری دور میں چین سے آکے ان کے لئے علاقہ ممنوعہ تھا لیکن انگریزوں کی سر پرستی نے ان کے رنگ وروغن اور چمکا دئے اور وہ نہ صرف پریوی کونسلسر (مثلا رائٹ آنریبل سرڈنشا فردون مُسلا) بلکہ دار العوام برطانیہ عظمی کے رکن بھی منتخب ہوئے مشلا۔ ۱۔ ڈاکٹر دادا بھائی نوروز جی (لبرل) ۲ – سر منچسر جی بھاؤنگری ۔ کے سی آئی ای (کنزرویٹیو) ۳ – شاپور جی سکلات والا (کونسٹ) بیرونٹ رائٹ آنریبل اور آنریبل اور آنریبل نائٹ بسے۔ درجنوں نے سی ایس آئی ۔ کے بی ای ۔ شمس العلماء وغیرہ کے خطابات پائے . نان جادر اگر ہزار نہیں تو کئی سو تو ضرور ملیں گے . خان صاحبوں کا ذکر ہی کیا . ان کی تعداد کا علم تو اقد ہی کو ھے .

پارسیوں نے دنیا کے کونے کونے سے خراج تحسین حاصل کیا لیکن ان کی عرت وعظمت کی بنیاد عہد مغلیہ ہی میں پڑچکی تھی جہاں دربار داری اورفرائٹس منصبی کی انجام دھی کیلئے انہوں نے عربی ، فارسی اور ترکی میں مہارت حاصل کی تھی تاکہ مقابلہ میں وہ اپنی صلاحیتوں کا سکہ بٹھلاسکیں . آخری دور مغلیہ میں جب صرف فارسی اور اردو زبانیں باقی رہ گئیں تو انہوں نے اردو پر بھی عبور حاصل کیا . پارسیوں کے قومی کتب خانوں اور ذاتی لائبر پریوں کے مطالعہ سے جو بروج ، نوساری ، اُدواڑہ ، سنجان ، سورت اور کھمبات میں محفوظ ہیں ان کے فارسی اور اردو مخطوطات کا پتہ چلایا جاسکتا ہے .

جہاں تک پارسیوں کی اردو خدمات کا تعلق ہے وہ آبداآلاباد تک سراھی جاتی رھیںگی . اردو تھیٹر کے معیاری ادب کے براہ راست اور بلاواسطہ وہ ھی خالق ھیں . آپ کو اردو ادب میں ایسی کوئی صنف نہیں ملیگی جس کے متعلق آپ یہ وثوق سے کہ سکیں کہ اس کے خالق ھندو یا مسلمان تھے لیکن جہاں تک اردو تھیٹر کا تعلق ہے جب سے ھمارا اسٹیج قائم ھوا اور جب وہ موت کی آغوش میں سویا آپ کو بہترین ڈراما نویس پارسی ھی ملیں کے یا ان کی سرپرستی اور رھنمائی میں پروان چڑھے ھوئے ھندو ، مسلمان ، سکم وغیرہ . اردو اسٹیج کے وہ تمام اداکار جنہوں نے انیسویں اور ابتدا سے بیسویں صدی میں ھانگ کانگ سے لندن تک اردو کا پھریرا اڑایا اور ھندوپاک، جاوا ، سہاترا ، بورنیو وغیرہ میں اس کا بول بالا کیا وہ سب آپ کو پارسی ھی نظر جاوا ، سہاترا ، بورنیو وغیرہ میں اس کا بول بالا کیا وہ سب آپ کو پارسی ھی نظر آئیں کے . اگر ھندو ، مسلمان ، سکم وغیرہ ملیں کے بھی تو انہی کے پرورش کردہ اور انہی کی آغوش میں یاہے ھوئے .

اب ہم یہاں ان اردو مطبوعات کا ذکر کریں کے جو سنہ ۱۸۶۷ع سے قبل اہل زرتشت نے پیش کیں اور ان مطابع خاص کر لیتھو پریس کا بھی جن میں اس زمانہ میں عموماً اردوکتابیں چھپتی تھیں. پارسیوں کے اس دور کے متعلق میری معلومات بہت محدود ھیں. میں یہاں صرف دوکتابوں کا ذکر کروںگا جو پارسیوں نے تصنیف کیں .
ان میں سے ایک سنے ۱۸۵۳ع کی معلوعہ ہے اور اس کا نام ہے «پریم ساگر» اس کے مصنیف ھیں رستم جی ، دوسری کتاب سنہ ۱۸۹۳ع کی مطبوعہ ہے اور اس کا نام ہے ۔

دراجہ الدرکا دربار، اس کے مصنف ہیں دوسا بھائی سوراب جی منشی. ایك کتاب کا اور بھی پتہ چلا ہے. اس کا نام ہے غزلستان. یہ اردو اور فارسی غزلیات کا بجوعہ ہے اور اس کے مرتب ہیں نسروان جی.

سنہ ١٨٦٧ع سے قبل يعنى آج سے ايك سو ايك سال پہلے صوبہ اور شہر بمبئى ميں ايك سو آئيم پريس تھے. ان ميں سے باون ليتھو كے چھائے خائے تھے. صرف احمد آباد كے اكيس پريسوں ميں سے بيس پريس ليتھو كے تھے. ان پر يقيننا اردوكى كتابيں چھپتى ھوںگى. بلگام كے تينوں پريس ليتھو كے تھے. بمبئى كے چھ پريسوں ميں سے ايك ليتھو كا تھا. چونكم اس زمانہ ميں پارسى سب سے زيادہ با اقتدار ، تعليم يافتہ اور دولتمند تھے اس لئے كافى پريس ان كى ملك ھوں كے اور ان ميں اردو اور فارسى كى كتابيں ، رسالے اور روزنامے چھپتے ھوں كے .

سنہ ۱۸۶۷ع کے بعد سے اب تک کوئی ایسی فہرست مرتب نہیں ہوئی ہے جو ان تمام تصانیف ، رسائل اور اخبارات کی نشاندھی کرسکے جو شائع ہوتے رہے . یہ کام اگرچہ دشوارگذار ضرور ہے لیکن گورنمنٹ آف مہاراشٹر کے آرکائیوز ، کیوریٹر آفس ، ایشیانکٹ سوسائٹی لائبریری ، کاما انسٹی ٹیوٹ ، بمبئی یونیورسٹی لائبریری اور ہر دو پیوپلز لائبریریز (۱۔ دھونی تبلاؤ ۔ ۲ بوری بندر ) کی موجودگی میں ناقابیل تسخیر نہیں ہے .

میں نے بعض مقامی اخبارات اور بمبئیگورنمنٹگزٹ سے جو مختصر لیگن نا مکل معلومات حاصل کی ہیں وہ پیش خدمت ہیں .

<sup>1.</sup> Bombay Courier (From 1811 — ), Bombay Gazette (1814 ), Bombay (Times (1814 — ), Times of India (1860 — ), Bombay Guardian (1851 — )

And Native Opinion (1867 — )

|              | to a more della      | -           |                                                  |          | این ایم خان صاحب آرام                                  |                           |  |
|--------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|---------------------------|--|
| •            | a - depression       | 124         | <u>. اور</u><br>:                                | ڈر اما   | دراما ایدل جی کھوری                                    | اَیمتیار پریس - بمبئی     |  |
| <del>,</del> |                      |             |                                                  |          | がいが                                                    | يمنى                      |  |
| >:           |                      | . 4.        | دل چمن گائن                                      | 1.       | کانے مرتبہ اُمید بھائن جیواجی بھائی                    | مرکونداس زوتم داس پریس-   |  |
| <b>N</b>     |                      | بر<br>مرکزی | جمشید اور سمن ناز                                | المالة   | ڈراما فرامروز دادا بھاتی پونڈے                         | ورتمان پريس - بمبئى       |  |
| <b>ال</b>    |                      | 4           | دل چین گائن سنگره                                | od<br> - | کانے کاوس جی پستن جی شراف                              | فورڻ پرفتگ پريس - بمئي    |  |
| <b>O</b> ,   |                      | بېن         | بكاولى وتاج الملوك                               | فراما    | خراما ايدل جي كهوري - ايك مسلان منشي ايونين پريس - بيش | يونين پريس - يمي          |  |
| -2           |                      | Ğ.          | لىل وگوھر اور نازنين ويٹھان                      | قارا ما  |                                                        | بمبئى سماجار پريس - بمبئى |  |
| ₹.           |                      | ر بي        | 40%                                              | فراما    | ڈراما ایدل جی کھوری                                    | ورتمان پريس – يمبئ        |  |
| ~            |                      | ه ال        | من يسند كان سكره                                 | 0.       | کانے پستن جی کاوس جی                                   | يرنبرذ بريس - يجئي        |  |
| 7            | TAVIS                | جنورى       | رامی بامی (اردو ڈراموں کے) گانے کوسٹ جی مروان جی | 1        | کرسٹ جی مروان جی                                       |                           |  |
| 3            | <b>}</b> -           | 1           | آهنف                                             | £.       | مصنف ، مرتب وغیره                                      | معلم - ناشر               |  |
| £ 2          | 7.<br>9.<br>2.<br>2. |             | پارسی مصنفین                                     | رمولفين  | پارسی مصنفین ومولفین کی تصانیف وتالیفات                |                           |  |

| 1                    |                                  | r                           |                              |                                                           |                            |                          |                     |                     |                           |          |                                                      |                                                                  |                   |
|----------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| يونين پريس - بجئي    |                                  | مورث پرنتک پریس - بیتی      | بمبق سماچار پريس - بمبق      | ا جاب پرنتک پریس - بمبئی                                  | اپارسی پرنٹری پریس - بمبق  |                          | امپریل پریس - بمبقی | وکنوریہ پریس - بیتی | ورتمان پريس - بجئي        |          | فورٹ پرنتک پریس - بیتی                               | أيختيار پريس - بمبقي                                             | مطبع - ناشر       |
| دُراما ایدل جی کھوری | اورا   اڏيئر فرسود ماهڻام - بيئي | ڈراما   نسروان جی این پارکھ | کانے مرتبہ مالک بمبئی سماچار | نسروان جي اين پارکھ                                       | کانے پتن جی فرام جی ولایتی |                          |                     |                     | ذراما   کاوس جی ڈنشا کیاس |          | کاوس جي پستن جي                                      | ذراما ایدل جی کھوری<br>این ایم خان صاحب آرام ایختیار پریس - بمثی | مصنف ، مرتب وغیره |
| فراما                | اوپرا                            | فراما                       | 5.                           | دُراما                                                    | 5.<br>V.                   |                          | (E:                 | 1                   | فراما                     |          | 1.                                                   | 5                                                                | £:                |
| قرازمان              | なら                               | خلک سور اور سلیم            | غزلستان _ حصر أول _ بار دوم  | سلمانی شمشیر عرف نردوش نورانی افراما انسروان جی این بارکھ | ڈراموں کے فارسی کانے       | زوراسٹرین ڈرامیٹک کلب کے | راجہ اندر کی سبھا   | رائک گیان شکره      | بهرام گوز اوز بانو حوشک   | کلین کے) | نائک گیان سنگرہ (بارسی نہیئریکل گانے کاوس جی پستن جی | نور جہان                                                         | تهند              |
|                      |                                  | ابریل                       |                              | بقن                                                       |                            | 5                        | بولاني              |                     | نې                        |          | 5                                                    | ٠<br>١<br>١٠.                                                    | 1                 |
|                      |                                  | 37415                       |                              |                                                           |                            |                          |                     |                     | AAVIS                     |          |                                                      |                                                                  | 1                 |
| ۲.                   | 3                                | <b>5</b> .                  | ź                            | ĭ                                                         |                            | 10                       | 7                   | 7                   | 7                         |          | 2                                                    | -                                                                | ٦.                |

| 7                | V7V13    | Ğ,      | باغ کل چین             | 5        | کانے مرتبہ منہو جی جشید جی                                     | خدا بخش پریس - مورت      |
|------------------|----------|---------|------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 7                | ,        | 5       | غزلستان – حد چیارم     | J.       |                                                                | 55 55                    |
|                  |          |         | اول مع خا              | 1        | 1. 1.                                                          |                          |
| 3                | 77713    | اير مل  | غزلستان (بمبئي سماچار) | 01<br>V. | کانے   مرتبہ مانك جى يُرجور جى منوچر   بعبئ سماچار پريس ـ بعبق | بعبثی معاچار پریس - بعبق |
| 7                |          |         | روميو اور جوليث        | فراما    | دُراما دوسا بهائي آر - رائدهيريا                               |                          |
| , 7,             | 17713    | جنورى   | ظالم ذور               | خراما    | ایدل جی جے کھوری                                               | وزیمان پریس سه بعبئی     |
| ۲۸               | 07113    | ويعز    | · 大                    | 2        |                                                                | حيدري پريس سئي           |
| 7                |          |         | راجہ گوبی چند (ڈراما)  | 4        | گانے انسروان جی ایم خان صاحب                                   | جاب پرنشک پریس بعبتی     |
| 7                | ,        | اکنوبر  | غزلستان ـ حصر دوم      | ~        |                                                                | يمثى سماچار پريس - يمبئى |
| 70               |          |         | سرود دل آرام           | ~        |                                                                | فورٹ پرنٹک پریس - بمق    |
| . <del>.</del> . | <u> </u> | به.     | ناف کار سنگر           | 0.       |                                                                | ورتمان پریس - بمبئی      |
| 7.               |          | ن<br>پې | فريلون                 | عراما    | ڈراما  کخسرو این کابرا جی                                      | دفتر أشكارا پريس - بمبقى |
| 7                |          | ;       | ليلى وبجنون            | فراما    | رسم ایرانی                                                     |                          |
| 3                | -        | હુ.     | جائگیر سبھا اور کومر   | اميرا    | اوپرا   نسروان جی ایم خان صاحب                                 | جاب پرفتک پريس - بمئي    |
| 4.               | ŀ        | 4       | . تصنف                 | نغ       | مصف ، مرتب وغیره                                               | مطبع - ناشر              |
|                  |          |         |                        |          |                                                                |                          |

| 32          |                                                                                                                | (2)     | رنق                           | اويرا     | اويرا  نسروان جي ايم خان صاحب  | زنایا ساکر پریس-بسبی      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------------|
| 3           |                                                                                                                |         |                               | ذراما     | دُراما ايدل جي فرام جي ڏھونڏي  | جام جشيد پريس - بعبق      |
| 30          | 11113                                                                                                          | جولاني  | 11 11                         | 7.        |                                | 11 11 11                  |
| 3,5         |                                                                                                                |         | هندوستانی کاین سنیکره حصر دوم | J.        | کانے جانگیر جی بہن جی کرانی    | رزایا ساکر پریس-بمبئی     |
| 34          |                                                                                                                | . يو مو | گیان پرکاش (اردو مرمنی)       |           |                                | پرسازک پریس - بمبئی       |
| 34          |                                                                                                                | ď.      | کل اور بلل                    | اميرا     | اوپرا ايدل جي ڏي مستري         | الاننس پرفتگ پريس - بىئى  |
| 37          | e / / / ·                                                                                                      | ايميل   | فرامروز (ڈراما)               | 1.        | کانے اومن جی نوروز جی          | ورتمان پريس - بعبقي       |
| 3           |                                                                                                                | دسمبر   | اوكاهران                      | 1.        | اویرا دامور رتن سی سومانی      | پارسی پرنتنگ پریس - بعبقی |
| 7           |                                                                                                                | اكتعير  | هندستانی گائن سنکره حصہ اول   | V.        | کانے جمانگیر جی بہن جی کرانی   | نزنایا ساکر پریس- بعبثی   |
| 7>          |                                                                                                                | 5       | وناش کانو ہے                  | الما الما | ڈراما   کیغسرواین کابراجی      | ابىغى سماچار پريس - بىئى  |
| 77          | :                                                                                                              | بون     | لیا بخون                      | فراما     | خراما ،، ،،                    | کنیت کرشن جی پریس - بعبق  |
| 1           | والمراجع وا |         | هوائی مجلس یغی پرستانی سیرگاه | غراما     | ڈراما  مروان جی ایدل جی بامبوٹ | پارسی پرفتک پریس ۔ بعش    |
| 40          |                                                                                                                | المرابع | او کوش                        | ذراما     | ڈراما   کینصرو این کابرا جی    | دفر آئکارا پریس - بعثی    |
| 1           | 67713                                                                                                          | جورى    | الہ دین (ڈراما)               | 2         | کا نے ایج - بام جی             | مکنیت کوشن جی پراس-بعبق   |
| <b>18</b> . | }·                                                                                                             | 1       | تمنف                          | مننى      | صنف مسف ، مرتب وغيره           | مطبع - ناشر               |

|            |                 |            |                                                               |        |                                                           | بعبى                          | 474       |
|------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| •          | ٥٩ ١٨٨١ء اكتوبر |            | فیروزی گائن                                                   | 1.     | اکانے فیروز شاہ رستم جی بائلی والا ایام جشید پرنٹنگ پریس۔ | جام جشيد پرنتنگ پريس-         | كتوبر     |
| >          |                 |            | مذهب عثق عرف بكاولى وتاج الملوك أذراما                        | خراط   | 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1                  |                               | 1         |
|            |                 |            | خريد خورشيد                                                   |        | ،، ایک مسلمان منشی   جهانگیر بیجن جیکرانی-بعبثی           | جهانگير بيجن جي کراني ـ بعبثي |           |
| <b>°</b> < |                 |            | باک عصمت نازنین عسرف زر                                       |        | ايدل جي کھوري                                             |                               |           |
| 10         | 2111            | 5          | کل بر صنوبر چہ کرد                                            | دُرلما | دُراما فسروان جي ايم خان صاحب                             | رپن پرنځنگ پريس - بعبثي       |           |
| 0          |                 |            | پریوں کی ہوائی بجلس                                           | اوپرا  | 99 99                                                     | 46 46 64                      |           |
| 0          |                 | ريعي .     | × الدين                                                       | فراما  | ذراما گزشا فرام جي آرسي والا                              | اورنيل پرنشک پريس-بىشى        | ۸۳        |
| 97         |                 |            | لىسال وكومو                                                   | اويرا  | 11 11                                                     | 66 66 66                      |           |
| 94         | 27715           | ي<br>پولائ | 3 <del>7.</del> K                                             | اويرا  | اوپرا   نسروان جی ایم خان صاحب                            | جهانگیر بهمن جی کرانی-بمبئی   |           |
| 9          |                 | ريه.       | نوشیرواں سمن گان اور شیرین شبستان افراما افوشیروان جی آر واچا | ذراعا  | نوشیروان جی آر واچا                                       | جام جشید پراس - بمبئی         |           |
| 0          | ,               |            | لی بخون و پهل بناؤ مومنا رانی الافرامی                        | ۲فرام  | 19 19 99                                                  | . 25                          |           |
| **         |                 |            | للى بجسنون                                                    | ئراما  | 99 99                                                     | 16 66 66                      | ن         |
| <b>%</b>   |                 | . من       | چهل بئاۋ موهنا رانى .                                         | ٥٠     | ڈراما مروان جی ایدل جی بام بوٹ                            | اورنيطل پريس-بعبثي            | تانی زبار |
| ٠٤.        | t               | 4          | . نین                                                         | نن     | مصنف . مرتب وغیره                                         | معلم - ناشر                   | هندوسن    |
|            |                 |            |                                                               |        |                                                           |                               |           |

•

इन बोहोंको वेखकर यह अनुमान सहजही लगाया जा सकता है कि ताहाने अपनी ६२ वर्षकी आयुमें हिन्दी साहित्यको बहुत कुछ दिया होगा किन्तु कालचक्रकी गतिमें पिसकर सारी चीजें नष्ट होती जा रही हैं। जतः आज ताहाके जितनेभी दोहे प्राप्त हो सकते हैं उन्हींके आधारपर उनकी सेवाका अनुमान लगाया जा सकता है। इनकी रचनाएँ साहित्यिक दृष्टिसे बहुत सुंदर हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता है, किन्तु सुंदर न होने मात्र से उनका महत्त्व नहीं घट जाता। हिन्दी साहित्यमें योगदानकी दृष्टिसे उनके दोहे महत्त्वपूर्ण हैं। ऐसे नजाने कितने मुस्लिम व सूफी संत कवियोंने हिन्दी (हिन्दुस्तानी) में रचनाएँ की होगी और देशकी साम्प्रदापिक एकतामें महत्त्वपूर्ण योग दिया होगा। किन्तु आज उनकी सेवायें विस्मृत हो चुकी हैं। वर्तमान स्थितिमें देशको ऐसे ही अनुसंधानों व खोजों ही संगठित किया जा सकता है।

ं ताहा सूरत मित्रकी चढ़ी रहे नित चिता। चाओ पिओ सुबं करी याद<sup>ी</sup>रखो यह नित।

(इसमें जनर वैम्यामका प्रभाव दिखाई पड़ता है।) और नीक्षेक्र दोहेमें क्कीरका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है—

ताहा तनका विवा कर्ष वाती गर्वन से जिया। लोह तेल जलारा के तू मुख देखूँ पियू।।

ताहा कहते हैं वह तो सब जगह है, फिर मनुष्य उसे रूम (रोम), साम (सीरिया) या सुरासानमेंही क्यों ढूँडता है?

ताहा पी ढूंडीया रूम, शाम, खुरासान ।
 गरनेडी बतलाइया न को जान पंछान ।।

ताहाके यहाँ भी सभी सच्चे संतोंकी भौति हिन्दू मुसलमानका कोई भेद भाव नहीं है। के कहते हैं जोभी उनकी बातोंको समझ लेगा—वह चाहे हिन्दू हो या मुसलमान—वह उस विराट शक्तिको प्राप्त कर लेगा — जिसके सहारे यह विषय चल रहा है।

ताहा देहरा नही दहीरा, जहाँ है गुरकी बात।
मुसलमान भाग न्यारे वमें, काफिर बूझन जाईया।।

#### उपमा–स्थव :

ताहाके दोहों में उपमा व कपक का प्रयोगही अधिक हुआ है। जहाँ भी ये आये हैं अपना प्रभाव बढ़ेही सुन्दर ढंगसे बालते हैं।

ताहा जों करतिल में तेल है जो हृदयमें पी। जो देखा चाहो पियूके दिल मिल कावरजी।। ताहा तनका दिवा करूँ बाती गर्दन से जिय। लोह तेल जलाराके तू मुख देखूँ पियू।।

#### माना:----

ताहाकी भाषापर हरयानीका काफी प्रभाव है, उनकी भाषामें 'छ' का प्रमोग नहीं हुआ है. उसकी अवह ने 'र' का प्रयोग करते हैं। पंजाबीके भी बहुत से सब्द उनकी भाषामें किसते हैं। एकते मंद्रिक भाषाके प्रज्य का जानेपर भी ताहाकी भाषामें कठिनता व बाबर नहीं बाई। वास्तप में जपनी बात सब लोगोंतक वहुँचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है जो स्वाकानिक ही है। उनकी भाषामें प्रयुक्त बहुतसे सब्द बाज हिन्दी से कृप्त हो को है। अर्थ इससे ताहाकी हिन्दी सेवाका महत्त्व जराभी कम नहीं होता।

ताहासे पहले हिन्दी कवियों में 'दोहा' कान्यस्य बहुत प्रचलित या। इसलिए लाहानेची अपने विकारों व मावोंको लोगोंतक पहुँचाने के लिए 'दोहा' कोही पसन्य किया। आजकी आनकारीके हिसाबसे उनके ३७ दोहे उपलब्ध हैं। यह अभी मालूम नहीं हो सका कि ताहाने दोहोंके अलावा और कुछ लिखा है या नहीं। उनके दोहोंकी काव्यगत विशेषताओंको देखें तो पता करेगा कि इसरे सभी संतो व सफी संतों की भौति ताहाने भी जो कुछ लिखा वह अनुभूतिके आधारपर ही लिखा। इसलिए उनकी भाषा सरल है और साब ही उनके दोहोंमें हृदयको स्पर्ध करनेवाली सच्ची बात कही गयी है। मुहाबरों और कहाबतोंका प्रयोग भी ताहाने वड़ी सरलताके साथ किया है। ताहा सच्चे सुफीकी तरह राम और रहीम, अल्लाह और ईश्वर में कोई फर्क नहीं समझते! ताहा के दोहोंमें अन्य सूफी संत कवियोंकी भौति रहस्यवादभी भरा पड़ा है। ताहाकी एक सबसे बढ़ी विशेषता जो उन्हें अन्य सुफी संत कवियों से अलग करती है, यह है कि वे अपने बुदाया भगवानको 'पी' के रूपमें देखते हैं। सूफी साधना पद्धतिमें भनवानकी कल्पना 'नारी' रूपमें की , जाती है। सूफी संत उसके सौंदर्य के नूरको देखना चाहता है। वह उसके पीछे पागल प्रेमीकी तरह दौड़ता है। सांसारिक प्रेमकी तीवताकी तरहही उसके प्रेममें भी तीवता होती है पर वह आध्यात्मिक प्रेम होता है। ताहाने खुदाको 'नारी' या 'प्रेयसी' के रूपमें न देखकर उसे 'पीय' के क्यमें माना है। बैब्लव अक्त कवियोंकी भौति ताहा अपनेको प्रेयसी समझकर अपने प्रियको पानेके किए म्याकुरू है। वे 'पी'के प्रेमदिना जीवन अकारण समझते हैं।

मोहे चिन्ता रैन दिन ज्यों लकडी चुन खाए। ताहा पीके भजन बिन जनम अकारण जाए।।

ताहा प्रत्येक क्षण अपने 'प्रिय' के भजनमें लीन रहते हैं। क्योंकि वास्तव में वही क्षण सार्थेक हैं जो प्रियके साथ बीतता है, बाकी जीवन तो व्यर्थही नष्ट होता रहता है।

ताहा जग चलता जात है, जगमें लाहा नान्ह । जो छन पीके संग रहो सोही लाहा जान्ह।।

उस प्रियतक पहुँचनेमें यह मनकी टाटी बाधक है। यदि वह इस टाटीको हटा दे तो उसे 'प्यूके गांव' का मार्ग सूझ जायेगा।

ताहा टाटी छाजकी रोक रही सब ठांव। मनकी टाटी दूर कर सूझ परे वह गांव।।

सहा संसारका त्याग करके, कर्मको छोड़कर ईस्वर को प्राप्त करनेका राग नहीं जाला-पते । वे तो जातो पीते, कर्म करते रहकर ईस्वरकी प्राप्तिमें विश्वास करते हैं। भूखे व्यावे रहनेको के ठीक नहीं सनझते । ताहापर उत्तर बैट्याम व कवीर का प्रभाव दिखाई पड़ता है। ताहाका सहस्त है कि 'निव' का क्यान सदा बना रहना चाहिए। फिर उसे जाना पीना व संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। संत हजरत शेख की दुआएं छेकर ताहा कोताना चले आए और वहाँ एकान्तवासमें बैठकर विचार ध्यान करने लगे। वे बहुतही सीधी सादी जिन्दगी विताने लगे। उनका अन्दाज फकीराना था। उन्हें धन, मान, इज्जत, आवरूसे कोई मतलब न था। संसार की चीजोसे उनका कुछ संबंध न था। एक बार बादशाह औरंगजेबने उन्हें अपने दरबारमें बुलायों। किन्तु ताहा संत बै सूफी थे। उन्हें राज-दरबार व राजासे क्या मतलब ? भक्त कवि सूद्धासकी भांति उन्होंने उस आमंत्रणको अस्वीकार कर दिया।

औरंगजेबने उन्हें बहुतसा घन देकर सम्मानित करना चाहा पर ताहा अपने में मस्त थे। उन्हें किसीसे कोई सरोकार न बा। हाँ, यदि कोई गरीब प्रेमसे उन्हें बुलाता तो वे उसके पास दौड़ें बले आते थे। वे दीन दुःखी व असहाय लोगोंसे बड़ी नरमी व प्यारसे व्यवहार करते थे।

ताहा अरबी और फारसी अच्छी तरह जानते थे। अपने मित्रोंसे वे फारसीमें पत्र-व्यवहार करते थे। अपने खाली समयमें वे कुरानका फारसीमें अनुवाद करते थे।

कहते हैं कि ताहाको भविष्यका ज्ञान हो जाया करता था। (अपनी मत्यु का एहसास उन्हें एक वर्ष पहले हो गया था-इस बातका पत्ता ताहाके उस फारसी पत्रसे मिलता है जो उन्होंने मोहिबुस्काको लिखा था।)

ताहाके दो पुत्र थे। सैय्यद मुहम्मद आशिक और सैय्यद मुहम्मद सादिक। ये दोनों भी आगे चल कर माने हुये सुकी संत गिने गये। ताहाकी मत्यु ई. सन १६७३ में कोतानामें हुई। उस समय इनकी आयु ६३ वर्ष की थी। आपका मज़ार कोताना, तहसील बागक्त '(मेरठ जिला) में है। ताहाके एक भक्त नवाब जाफरखाँ आलमगीरीने उनकी दरगाह बनवायी थी।

# ताइाः एक कविः

सूनी अपने साफ सुबरे विचारोंके कारण सूनी संत कहलाता है। अन्य सूनी संतोंकी भौति ताहा भी अपने नेक और पाक विचारों को लोगोंतक पहुँचाना चाहते वे और इसके लिये घोरो धायरी से अच्छा और क्या रास्ता हो सकता है? शेरोंके द्वारा हम सीधे मनुष्यकी भावनाओं तक पहुँचते हैं और ईश्वर के ज्ञानके लिए दिलकी पवित्रता आवश्यक है। कान्य या घेर मावना-अंको चानने वा समझनेका प्रधावधाली नार्न है। अतः ताहाने भी इसी गरजके इस क्षेत्रमें कदम रखा। जन्तेंने छोटे छोटे दोहोंमें अपनी बात कही। अब हमें वह देखना है। कि कविके रूपमें धाना फिल हयतक समझ हुए हैं। ताहाकी रचनाओंकी विवेचना करते समझ हुनें यह नहीं भूल खाना चाहिए कि ताहा कवीर, बाद आदिकी तरह संत वहले ने, कवि बादमें। इसलिए उनकी प्रचनाओं में अच्छ बाज्यारकक अभिव्यक्ति दूँवना हवारा अज्ञान होना। वे तो सीधे सूकी तंत्र में। खननी बात सीग्रेसाचे उंगते कहना जानते थे। उनकी वातमें अनुभूतिकी तीग्रता होती भी, धान्य- यन की सामला नहीं। अबः इस बायको ज्ञानमें रखनाचही हुनें ताहाके। हिन्दी बोच को सम्बन्धना चाहिए।

. 1

# सुफी कवि ताहा और उनके दोहे

मानव मात्र के प्रति सन्तोंकी व्यापक उदार जीवन वृष्टि होनेके कारण हिन्दू और मुसल-मान दोनों उनके अनुयायी और शिष्य होते रहे हैं। शिष्य एवं भक्तोंके साथही उनके जीवन-दर्शन को, उनके प्रेरक संदेशोंको साधारण जनता भी समझ सके, यह उनका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहता है। इसलिये युग युगसे इन सन्तोंने लोकमानस की भाव भूमिपर प्रतिष्ठित जीवनके बाद-शीको जनभाषाके माध्यमसे प्रसारित किया।

उर्दू साहित्य या खड़ी बोलीका जन्म और उसका विकास युग एवं परिस्थितियोंकी इसी महान आवश्यकताकी पूर्तिके लिये हुआ था। यहाँ हम इस विवादमें नहीं पड़ना चाहते कि उर्दू साहित्य का जन्म एवं विकास उत्तरमें हुआ या दक्खन (दिक्षण) में, महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सूफियों और शेखोंने उर्दू के साथ साथ हिन्दी साहित्यकोशी अपनी वाणीका, अपने आध्यात्मिक संवेशोंका माध्यम बनाया। हिन्दी साहित्यके आदिकालीन कवि अमीर खुसरोसे लेकर आधुनिक युगतक उत्तर और दक्खनके अनेक ऐसे सूफी कवियोंकी एक दीर्च परम्परा रही है, जिनमेंसे कुछकी हिन्दी सेवाओंसे साहित्यक जगत् आजभी परिचित नहीं है। १७ वी सदीमें ताहा नामक सूफी कि इसी महत्त्वपूर्ण परम्पराकी एक कड़ी है, जिनकी जीवनी तथा हिन्दी रचनाओंका संभिन्त परिचय प्रस्तुत लेखमें विया गया है।

# जीवनीः

सूफी संत ताहाका जन्म १६१० ई. में उत्तर प्रदेशके 'कोताना' नामक स्थानमें हुआ था। आपका पूरा नाम अबुलहसन ताहा था। आप लक्ष्व कृतवृद्दीनके नामसे भी जाने जाने थे। ताहा के पिताका नाम सम्यद महमूद शहीद था जो स्वयं एक माने हुए सूफी संत थे। इनका मजार 'कोताना' में दरयाए अटकके किनारे आजभी मौजूद है।

ताहा नौ शिक्षा उनके करीबी रिक्तेदार अब्बुल्वहाब और मीर सैय्यद हुसेन साहबके द्वारा हुई। ताहाका झुकाब बचपनसेही धर्म व दर्शनकी ओर था। उन्हें छोटी उमरमेंही संसार व ईस्वर (अल्लाह) का गहरा ज्ञान प्राप्त होने लगा। उन्हें बड़े बड़े सन्तोसे मिलनेकी बड़ी इच्छा रहती थी। एक बार ताहा रज्बाजा खानू बली चिक्ती निजामी के खलीका हजरत सेख आशिक से मिले। ताहा अल्लाहसंबंधी ज्ञान पाने के लिये बड़े उत्सुक थे। उन्होंने हजरत सेख आशिक से प्राचना की कि वे उन्हें 'हर्फ व बहदन' का विस्तारपूर्वक अर्थ बताएं। हजरत सेखने ताहाकी प्रवक्त इच्छा व असीम अस्तिको देखकर उनसे कहा कि "तुन्हारा काम तमान हुना। तुम कोताना खाओ, तुन्हारे कारन बहुतसे आरिफ औलिया होंगे।"

- (ख) अङ्गङ् अपर बड़बड़,
- (ग) बलगे डारा मां फरे सकरिया। तेला चाटे तोर डोकरिया।। (मृनगा)
- (२) अतुकांत पहेलियां:— इनमें तुक अथवा रुय नहीं होती।
- (क) अइसन चरित्तर हम नइ वेखेन पूछी डाहर ले पानी पीच। (दीपक की बाती)
- (ब) बिगन कुंबा के निकरे कइना दाब मिसरी ला छोड़ के बैर सुपारी काय। (सरौता)

छतीसगढ़ी की कुछ पहेलियों में यौन-वृत्ति की झलक मिलती है परन्तु यथार्थ में वे अवलील नहीं होती और जब बूझने वाले को उनका साधारण सा अर्थ ज्ञात होता है तो वह चमत्कृत हो उठता है।

#### जैसे:---

- (क) करिया डारिस लाल निकारिस उखडू बद्दठ के फकाफक मारिस। (काला डाला, लाल निकाला, उखडू बैठ कर फकाफक मारा) (लोहा व लोहार)
- (ख) अइटत डारे चुबुवाबत निकारे (ऐंठते डाला तथा टपकते (निकाला) (चन्मच)

इस तरह जहां छत्तीसगढ़ी के लिखित साहित्य के क्षेत्र में मौलिक सूजन की असीमित संभा-वनाएं है वहां अलिखित अथवा मौलिक साहित्य के क्षेत्र में संब्रहीत होने की त्रतीक्षा में लोक-साहित्य का अपार पंडार है।

- (६) गाय रूप होन---(बहुत सीधा होना)
- (७) सेन्दुरा फूटत-(प्रात:काल:-लालिमा फूटने का समय)
- (८) मुंड खुंदनी के वेरा---(दोपहर का समय-जब सिर की छाया पैरों से राँची जाती है।)

# (ड) पहेलियां:---

छत्तीसगढ़ी में इन्हें 'श्रंधा', अब जनोवल' अयवा 'बुझोब्बरू' कहा जाता है। 'पहेली' श्रब्ध संस्कृत 'प्रहेलिका' शब्द से बना है। 'हिन्दी साहित्य कोश' के अनुसार 'अनेकार्यक श्वातुओं से युक्त एवं यमकरंजित उक्ति का जमत्कार " ' गहेली है जबिक 'हिन्दी शब्द सागर' के अनुसार 'ऐसा बाक्य जिसमें किसी वस्तु का लक्षण चुमा—फिराकर अथवा किसी श्रामक रूप में दिया गया हो और उसी लक्षण के सहारे उसे बूझने अथवा उसका नाम बतलाने का प्रस्ताव हो' " पहेली है। श्री रामनरेश त्रिपाठी के मतानुसार — 'पहेलियां बृद्धि पर शान बढ़ाने का यन्त्र है। ये स्त्ररण—शक्ति और वस्तु ज्ञान बढ़ाने की कले हैं "। श्री रामनारायण उपाध्यय ने लिखा है—'पहेलियां मानव बृद्धि को परजने की कसीटी है "। अतः पहेलियों में जहां मनुष्य की सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति निहित होती है वहां बूझने वाले को बृद्धि के लिए एक चुनौती भी होती है। बिषय की दृष्टि से छत्तीसगढ़ी पहेलियों में विविधता है। सबसे अधिक पहेलियां भोज्य पदार्थों एवं घरेलू वस्तुओं से संबंधित हैं। इनके अतिरिक्त प्रकृति, प्राणियों आदि से संबंधित भी अनेक पहेलियां प्राप्त होती हैं। छत्तीसगढ़ी पहेलियों को रचना शैली की दृष्टि से दो भागों में विमा-जित किया जा सकता है:—

- (१) तुकांत पहेलियां
- (२) अतुकांत पहेलियां
- (१) तुकांत पहेलियां:— इन पहेलियों में लय होती है।
  - (क) अच्छा लडड़ी के बिनइया नहये, अच्छा सुपेतों के सुतहया नहये, अच्छा फूल के तोडैया नहये। (सर्प, जल एवं सुयं)
  - बहनङ्कपर डोर।
     गाय भंइस ला छोड़के,
     कोठा का लेगे चौर॥
     (शहद)

१. हिन्दी साहित्य कोस-सं. डा. धीरेन्द्र वर्गा, पुष्ठः ४९२.

२. हिन्दी शब्द सागर-सं. डा. स्थामसुन्दरदास, पुष्ठः २०५१ ३. ब्राम साहित्स, भागः ३, श्री रामनरेश त्रिपाठी, पृष्ठ :२८५

४. निमाडी और उसका लोक साहित्य: रामनारायण उपाध्याय, पृष्ठ:४१

### वालोचनाः---

- (क) बोकरा के जीव जाय खबदया बर असीना।
- (च) दुलहिन बर पतरी नध्ये, वजनिया बर बारी।
- (ग) क्यर मां रामराम, भीतरी कसाई. काम।
- (व) चलनी मां दूध दुह्य अब करम ला दोस दय।

#### शिक्षण:---

- (क) उधार के खबई अब भूरी के तपई।
- (ब) कडका के रटेले ठोर नइ मरे।
- (ग) आज के बासी, काल के साग अपन घर मां का के लाज
- (ब) तेली बर तेल होने, त पहाड़ ल नइ पोते

#### सूचना:-

- (क) ओरवांती के पानी बरेंडी मां नइ चढ़य।
- (का) रांडी के बेटो अड बहर के खेती।

### (ठ) मुहाबरे:-

मृहाबरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है परस्पर बातचीत और सवाल जबाब करना ै। पं. रामनरेश त्रिपाठी के अनुसार—'मृहाबरा' किसी भाषा अथवा बोली में प्रयुक्त होनेबाला वह वाक्य खंड है जो अपनी उपस्थित से समस्त वाक्य को सबल, सतेज, रोचक और चुस्त बना देता है ै। अतः कहा जा सकता है कि मुहाबरा भाषा अथवा बोली रूपी अंगूठी में जड़ा वह नग है जो अपनी आभा से अंगूठी को अधिक आकर्षक बना देता है। इसीसगढ़ी में विभिन्न विषयों से संबंधित अनेकों मुहाबरे प्राप्त होते हैं। कुछ छत्तीसगढ़ी मुहाबरें निम्नसिश्चित हैं:—

- (१) नाक ऊंच करब--(गौरव अनुभव करना)
- (२) नाक लेसाबन-(अपमान होना)
- (३) नाक मां मांछी नइ बइठन देवब --- (कुछ न सहना)
- (४) करेजा पोट पोट होन--(भवजीत होना)
- (५) बात भर के नितवा हो न-(स्वार्वी नित्र होना)

१. हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहासः बोडश भाग, सम्या स. पं. राहुस्र साहृत्यायन, प्रस्ता-बना, पुष्ठ १४१

२. विपश्चमाः अंक-६ (जार्च १९५६), पृष्ठ ३०

उपाध्याय के अनुसार — 'जिसे लोग, लोक-परम्परा से कहते चले आये हैं। बही कहाबत है। कहाबत है। कहाबत को लोकोक्ति भी कहते हैं। लोकोक्ति का अबं ही है किसी एक की नहीं लोक की उक्ति । अतः हम कह सकते हैं लोकोक्तियां ज्ञान-सागर की वे मुक्ताएं हैं जिनमें मानब-समाज के युग-युग के निरीक्षण एवं अनुभव की सतरंगी कांति होती है। उा. कृष्णदेव उपाध्याय ने लोकोक्तियों को निम्नलिखित ५ भागों में विभाजित किया है । छतीसगढ़ी लोकोक्तियों को भी इनके अन्तंगत विभाजित किया जा सकता है—

(१) स्थान संबंधी लोकोक्तियां:---

इस प्रकार की लोकोक्तियों में किसी स्थान विशेष के गुण दोषों का वर्णन पाया जाता है। उदाहरणार्थ:---जहर पिये ना माहुर खाय।

मरे के हवे तो 'मातिन" जाय।

(२) जाति संबंधी लोकोक्तियां:-

इनमें जाति विशेष के गुण-अवगुण, स्वभाव आदि का वर्णन प्राप्त होता है।

- (क) गाँड' का जाने कड़ी के सवाद
- (ख) गांव विगाड़े 'वाम्हना' खेत विगाड़े सोमना
- (ग) आदमी मां 'नडआ' अड पंछी मां कडआ।
- (३) प्रकृति तथा कृषि संबंधी लोकोक्तियां:— इनमें प्रकृति एवं कृषि संबंधी सूक्ष्म निरीक्षण एवं भान प्राप्त होता है।
  - (क) धान, पान अड खीरा, ए तीनों पानी के कीरा।
  - (ख) गांद विगाड़े वाम्हना, खेत विगाड़े 'सोमना' (एक घास)।
- (४) पशु-पक्षियों संबंधी लोकोक्तियां:--पशु-पक्षियों के स्वभाव गुण, दोष आदि का विवेचन करने वाली लोकोक्तियां इस
  श्रेणी में वाती है।
  - (क) आदमी मां नडआ, अड पंछी मां कडआ।
  - (ब) 'कोलिहा' हर अपनेच पूछीला सहरा ये।
- (५) प्रकीर्ण लोकोक्तियां:---इस कोटि में आलोचना, शिक्षण, सूचना आदि से संबंधित लोकोक्तियां आती हैं:--

१. निमाडी और उसका लोक-साहित्य: रामनारायण उपाध्याय, पष्ठः ४८ २. हिन्दी साहित्य का बहत इतिहास:बोडश भागः म. पं. राहुल सांकृत्यायन, पष्ठः १४०

# (व) पशु-पक्षियों संबंधी मनोरंजनात्मक कवाएं:----

पश्-पिक्षयों संबंधी अनेक ऐसी कथाएं प्राप्त होती हैं जिनका मूल क्ष्मेय केवल छोटे वच्चों का मनोरंजन होता है। इनमें कहीं कहीं उपदेश का स्पर्श भी पाया जाता है परन्तु ये मूलकप से नीति कथाएं नहीं है। ''बोकरा'' (बकरा) तथा 'हुंडरा' (भेड़िया) की कथा ' जिसमें बकरा अपनी बुद्धिमत्ता के कारण भेड़िये से बचता है तथा हाथी, मेढ़क, एवं टेटका (गिरगिट) की कथा के इस अणि में आती है।

# (भ) पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाएं:---

रामायण महाभारत आदि से संबंधित कथाएं तथा छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों से संबंधित विभिन्न दंतकथाएं जिनमें इतिहास का कुछ न कुछ अंश होता है इस श्रेणी में आती हैं।

(छ) सामाजिक कथाएं:---

इस श्रेणी में प्रेम-कथाएं एवं समाज संबंधी अन्य सभी कथाओं का समावेश हो जाता है। छत्तीसगढ़ी लोक कथाओं की विशेषताएं:--

- (१) प्रकृति एवं लोक जीवन से घनिष्ट रूप से संबंधित होने के कारण ये कथाएं छतीसगढ़ी लोक संस्कृति का सही चित्र प्रस्तुत करती हैं।
  - (२) कवाओं में पद्यांओं, लोकोन्तियों एवं पहेलियों का प्रसंगानुकूल उपयोग प्राप्त होता है।
  - (३) ये कवाएं संक्षिप्त होती हैं।
  - (४) प्रकीर्ण साहित्य:---

छत्तीसगढ़ी के प्रकीण साहित्य को मुख्य तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है।

- (ट) लोकोक्तियां अथवा कहावतें
- (ठ) मुहाबरे
- (इ) पहेलियां
- (ट) लोकोक्तियां अयवा कहावतें

छत्तीसगढ़ी में इन्हें 'हाना' कहा जाता है। डा. वासुदेव शरण अग्रवाल ने उनके संबंध में लिखा है,—कहावतें हमारी जातीय बुद्धिमत्ता के समुचित सूत्र हैं। शताद्वियों के निरीक्षण और अनुभव के बाद जीवन के विविध व्यवहारों में हम जिस संतुलित स्थित तक पहुंचते हैं, लोकोबित उसका संकिप्त सत्थात्मक परिचय हमें देती है है। श्री कुल्लानंद कृप्त के अनुसार —'इन कहावतों में जिन्हें हम देहाती कहकर उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं जीवन के सत्य वढी खूबी से प्रकट हुए हैं। इम तो उनको ग्रामीण—अनता का दर्शन झास्य कहते हैं है। श्री रामनारायण

१. छत्तीसगढ़ी---मासिकः अन्दूबर १९५५: पुष्ठ १४

है. पथ्नीपुनः श्रा. नासुदेव शरण अन्नवालः पृष्ठ ५७

४. लोकवार्ताः संपादकः कृष्णानंद गुप्तः विसम्बर १९४४, पटः १९२

चेले के लड़के की छिपाकर कहता है, उसे चील लेकर उड़ गयी <sup>9</sup>। आदि कचाएं इस कोटि में आती हैं।

### (ब) व्रतकवाएं :--

विभिन्न बतों से संबंधित कुछ कथाएँ होती है जिन में उस बत का महत्व प्रतिपादित किया जाता है। ऐसी कथाएं इस कोटि में आती हैं। माद्रपद माह के कृष्णपक्ष के छठवें दिन छलीसगढ़ में नारियां सन्तान की कल्याण कामना से 'खमर छठ' का बत करती हैं। इससे संबंधित अनेक ऐसी कथाएं प्राप्त होती हैं विभन्न नारियों को इस बत के प्रताप से उनकी मृत संतानें जीवित प्राप्त हो जाती हैं।

# (ग) कारण निर्देशक कथाएं :-

इस प्रकार की कथाओं द्वारा विभिन्न जातियों पशु-पक्षियों आदि की विशेष आदतों, कार्यों अववा विश्वासों कार्दि का कारण स्पष्ट किया जाता है। गोंड जाति के लोग नाई के बर की बनी पतरी में शात क्यों नहीं खाते हैं ? तेली जाति के लोग मर्री जमीन पर भात क्यों नहीं खाते हैं ? कोल्हिये (सियार) सारी धरती पर क्यों फैले हुए हैं हैं आदि कथाएं इस श्रीण में आती हैं।

# (च) पहेलियों एवं कहावतों संबंधी कथाएं:---

कुछ कथाओं के द्वारा कुछ पहेलियों अथवा कहावतों को स्पष्ट किया जाता है। कभी कभी कुछ कथाओं के आधार पर कहावतें बनती हैं। ऐसी सभी कथाएं इस कोटि में आती हैं। छाता, मनुष्य तथा बाध से संबंधित एक पहेली को स्पष्ट करनेवाली कथा जिसमें एक मनुष्य ताकाव पर छाता भूल जाता है। तालाव से एक मेंदक निकलता है जो बाब को देवकर भयजीत हो जाता है। वह अपने प्राण बचाने के लिए छाते से पूछता है:——

अरे एक टांग (झाता) दू टांग (मनुष्य) कहां गे है? छाता उत्तर देता है चार टांग (बाघ) का मारे बर। बाघ यह सुन कर भाग जाता है। तथा 'जइसे के तहसे' कि क्या जिसमें— जेकर जइसे घर दुआर तेकर तहसे फरिका। जइसे जेकर मां बाप तहसे तेकर रुड़का।

ः इस लोकोक्ति को सिद्ध किया गया है इस कोटि में जाती हैं।

- (७) अन्य स्फूट गीत
  - (क) भजन
  - (ब) सतनामियों एवं कबीर पंचियों के रहस्यवादी पद
  - (ग) पंथी गीत
- (२) लोक नायाएं :-

छत्तीसगढ़ में व्यापक रूप से प्रचलित निम्नलिखित लोक गावाएं है।

- (क) पंडवानी
- (ब) गुजरी गहिरिन
- (ग) ढोलामाक
- (ष) चंदेनी
- (ङ) दसमत औडनिन
- (च) सीताराम नायक
- तथा (छ) बीरसिंह के कहिनी

इनके अतिरिक्त कुछ अन्य गायाएं भी हैं जिनका प्रचार अधिक नहीं है इनमें रसालू कौर, राजा विजरा, आदि है।

(३) लोक क्याएं :-

छत्तीसगढ़ी में लोक कथाओं का अगाध भंडार है। इन लोक-कथाओं को निम्नलिखित ७ भागों में विभाजित किया जा सकता है।

- (क) नीति कथाएं
- (ख) व्रत कथाएं
- (ग) कारण निर्देशक कथाएं
- (घ) पहेलियों एवं कहावतों संबंधी कथाएं
- पद्यु-पक्षियों संबंधी मनोरंजनात्मक कथाएं
- (च) पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाएं
- (छ) सामाजिक कथाएं
- (क) नीति कथाएं :-

यों तो अधिकांश लोक-कथाओं के मूल में उपदेश या शिक्षा देने की भावना पायी जाती है परन्तु फिर भी कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जिनका मुक्य उद्देश्य ही शिक्षा या उपदेश देना होता है ऐसी सभी कथाएं मीति-कथाओं की श्रेणी में आती हैं। मूर्च कीए की कथा जो मैना से नित्रता स्थापित कर के भी उसके अंदे खाना चाहता है परन्तु अंत में अपने प्राणों से हाथ धोता है। १। मैस का बच्चा जो सुख की खोजमें भटकता है पर सुख कभी नहीं प्राप्त कर सकता १। साधु तथा उसके चेले की कथा जिसमें चेला गुरू का लोहे का पीला डंडा, जिसमें सोने की मुंहरें होती है खिपाकर कहता है कि उसे चुन खा गए तथा गुरू

१ हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास : सं. मं. पं. राहुल सोहत्यायन कोडम्नः म्रान्य पृष्ठः २८२ २ वही पृष्ठः २८१

(ग) पठौनी के गीत

(२) ऋतुवों से संबंधित गीत :--

(क) फाग

(ख) बारामासी

(ग) सवनाही

(३) उत्सवों के गीत :-

(क) छेर छेरा गीत

(ब) राउत नाथ के दोहे

(ग) सुआ गीत

(४) धर्म व पूजा के गीत :-

(क) गौरा गीत

(ख) माता सेवा के गीत

(ग) जंबारा गीत

(घ) भौजली-गीत

(ङ) धनकुल के गीत

(च) नागपंचमी के गीत

(५) लोरियां व बच्चों के खेलों के गीत :-

(क) लोरियां (क) बच्चों के खेले

(ख) बच्चों के खेलों के गीत:

१. बइठे फुगड़ी २. **ब**ड़े फुगड़ी

३. कांक-मांक अथवा चांक-मांक

४. डांडी पौहा

५. खुडुआ (कबट्टी)

६. भौरा

७. बच्चों को बहलाने के गीत

८. बच्चों के अन्य स्फुट गीत

(६) मनौरंजन के गीत :-

भगारजम क गातः --१. नृत्य गीत

(क) करमा

(ख) डंडा गीत

(ग) नाच-गीत अथवा नवीरी

२. अन्य नीत

(क) ददरिया

(व) बांसगीता

(ग) देवार गीत

संसार नामक संस्था के बन्तर्गत श्री मनुनायक के निर्देशन में प्रथम छत्तीसगढ़ी चित्रपट 'कहि देवे संदेस का निर्माण हुआ। 'भी राजदीप' द्वारा किबित इस चित्र के नीतों ने असीसगढ़ी काव्य को एक नया क्षितिज प्रदान किया । इससे प्रोत्साहित होकर अनेकानेक नवीन कवि छत्तिसगढ़ी में रचना करने लगे । इस वर्ष श्री लखनलाल गुप्त की पुस्तक 'पद्म प्रभा' प्रकाशित हुई जिसमें हिन्दी की कविताओं के साथ ७ इस्तीसगढ़ी की भी कविताएं भी तथा सन् १९६५ में गुप्तजी की ही 'सल्यम-जयते' पुस्तक प्रकाश में आई जिसमें भी हिन्दी रचनाओं के साथ छत्तीसगढ़ी कविताएं भी संप्रहित थी। सन् १९६७ में विनय-कुमार पाठक के सम्पादन में 'सुष्धर-गीत' नामक कविता संग्रह का प्रकाशन हुआ जिसमे १९ कवियों की रचनाएं संब्रहीत हैं। सन् १९६७ में ही प्रकाशित छत्तीसगढ़ी के लोकप्रिय कवि स्व. कोदूराम 'दलित' की पुस्तक 'सियानी-गोठ' एक उल्लेखनीय कृति है। इसके वितिरक्त छत्तीसगढ़ के महाकोशल, नवभारत, युगधर्म, नई दुनिया, विचार और समाचार छत्तीसगढ़ सहयोगी, क्षितिज, चिनगारी के फूल, उदगार आदि पत्र-पत्रिकाओं में भी खतीसगढ़ी की कविताएं प्रकाशित हुई हैं। छत्तीसगढ़ी के अन्य कवियों में स्त्र. कुंजिबहारी चौबे, प्यारेलाल गुप्त, नारायणलाल परमार, हरि ठाकुर, बच्चू जांजगीरी, हनुमंत नायबू, दानेश्वर शर्मा, रामविकास साहू, लाला जगदलपुरी, मनोहर शर्मा, रंजनलाल पाठक, मुरारीलाल अग्रवाल, चैतराम व्यास, भगवतीलाल सेन, ऊधोराम 'भुखमार', घुवराम वर्मा, रघुवीर अग्रवाल 'पविक', क्षिव-शंकर शुक्ल, ललितमोहन श्रीवास्तव, लाला फूलचंद श्रीवास्तव, दिगम्बर नाय शर्मा, विनोद परमार, भागीरची प्रसाद तिचारी, रामप्यारे नर्रासह, कृष्णानंद पाण्डेय, विद्याभूषण मिश्र, बुधराम यादव 'प्रबुढ' गयाराम साहू, मेहतरराम साहू, सोहितराम साहू 'राही', बजलाल प्रसाद शुक्ल, बी. आर. यादव, चतु-र्भुज देवांगन 'देव', अमृतदास 'दास' मनीलाल कठकवार, अखेचन्द कांत, हीरालाल हंकारा तथा विनय कुमार पाठक आदि हैं। इनमें से अनेक कवियों ने नृतन उपमानों, नृतन प्रतीकों एवं नदीन ज्ञिल्प से छत्तिसगढ़ी कविता का श्रृंगार किया है। निश्चय ही छत्तीसगढ़ी कविता का भविष्य उज्ज्वल है।

छत्तीसगढ़ी का अलिखित साहित्य:-

छत्तीसगढ़ी लिखित साहित्य की अपेक्षा अलिखित अयदा मौखिक साहित्य के रूप में अधिक समृद्ध है। यद्यपि इस प्रकार के साहित्य को भी कुछ संग्रहकर्ताओं ने लिपिबद्ध कर प्रकाशित कराया है परन्तु फिर भी छत्तीसगढ़ी के पास अलिखित साहित्य का अपार भंडार है। इस साहित्य को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है:—

- १. लोकगीत
- २. लोक गायाएं
- ३. लोक क्याएं

तथा ४, प्रकीणं साहित्य

(१) लोक गीत :--

छत्तीसमदी लोक गीतों को निम्न लिखित मुख्य सात भागों में विभाजित किया जा सकता है।

- (१) संस्कारों के गीत :-
  - (क) सौहर के गीत
  - (ब) विहास के गीत

की एक प्रति मेरे पास है। इतना ही नहीं श्री हीरासास कान्योपाव्याय के 'श्रतीसगढ़ी-स्याकरण' का सर जार्ज ए. प्रियर्सन द्वारा प्रस्तुत एवं. पं. लोचन प्रसाद काव्य विनोद द्वारा संशोधित एवं परिवर्धित अंग्रेजी बनुवाद सन् १९२१ में पुस्तकाकार प्रकासित हुवा वा जिसमें यदापि 'दानलीला' का स्पष्ट उल्लेख नहीं हुआ है परन्तु पं. सुन्दरलाल शर्मा को खतीसगढ़ी के प्रथम कवि के रूप में प्रस्तुत करते हुए बताया गमा है कि उन्होंने एक लोकप्रिय कथानक पर एक छोटी कविता प्रस्तुत की है तथा पं. शुकलाल प्रसाद पाण्डेय की पुस्तक 'छत्तीसगढ़ी-भूल-मुलैया'को उसके बाद की रचना कहा गया है<sup>\*</sup>। छत्तीसगढी 'भूल-मुलैया' का प्रकाशन सन १९१८ में हुआ या अतः' 'दानलीला' का प्रकाशन सन् १९१८ के पहले का माना जना चाहिए । पं. सुन्दरलाल धर्मा की ही दूसरी पुस्तक 'सतनामी भजन माला' थी । सन् १९१८ में में पं. शुक्तराल प्रसाद पाण्डेय ने शेक्सपियर इत 'कामेडी आफ एरसं' का पद्यानुवाद छत्तीसगढ़ी भूल-'भुलैया' के नाम से प्रस्तुत किया। इनकी द्वितीय बालोपयोगी पुस्तक 'गीयां' थी जो सन् १९२० में प्रकाशित हुई थी जिसमें कविताओं के साथ कुछ बाल एकांकी नाटक भी थे । श्री कपिलनाथ मिश्र की हास्यरस प्रधान पुस्तक 'जुसरा जिरई के विहाव' पं. लोचप्रसाद पाष्ट्रेय की इसीसगढ़ी कविताओंका संग्रह 'मुतहामंडल', गोविन्दराव बिठ्ठल की 'नागलीला' (१९२७), गिखर-दास वैष्णव की 'छत्तीसगढ़ी- सुराज' (१९३५), पुरूषोत्तम लाल की 'कांग्रेस-आल्हा' (१९३८) तथा किसनलाल ढोटे की 'लड़ाई के गीत' (१९४०) इस काल की अन्य उल्लेखनीय पुस्तकें हैं। बिलासपुर के श्री द्वारिकाप्रसाद तिवारी 'विप्र' ने छत्तीसगढ़ी की यथेष्ट सेवा की है । उनकी कुछ कांही (१८४०), 'सुराजगीत'(१९४८),तथा पंचवर्षीय योजना गीत(हिन्दी के साथ छत्तीसगढ़ी रचनाएं १९६१)नामक पुस्तकों का अच्छा प्रचार हुआ। सन् १९५३ में श्री रामचन्द्र देशमुख के संचालन में 'छत्तीसगढ़ कला विकास मंडल' की स्थापना हुई थी जिसने एक संगीत प्रधान छत्तीसगढ़ी नाटक 'काली नाटी' तैयार करावा था । उसके दस गीतों की एक पुस्तक उस समय प्रकाशित की गई थी जिसमें श्री प्यारेखाल गुप्त, द्वारिका-प्रसाद तिवारी 'विप्र', लाला फूलचंद तथा दाऊ निरंजनलाल गुप्त आदि के गीत संप्रहीत थे। श्री ध्यामलाल चतुर्वेदी ने सन् १९५४ में 'राम बनवास' नामक पुस्तक की रचना की । श्री रामशरण तम्बोली ने 'राजा भरवरी चरित्र', राम अठकेवट के संवाद' पुस्तकों की रचना की । इसी वर्ष श्री निरंजनलाल बुप्त की पुस्तक 'किसान-करलई' प्रकाशित हुई । छत्तीसगढ़ी काव्य को एक नया उन्मेष, एक नयी दिशा देने का श्रेय सन् १९५५ में श्री मुक्तिदूत के सम्पादन में रायपुर से प्रकाशित 'छत्तीसगढ़ी' मासिक को है जिसने लगभग एक वर्ष के जीवन काल में छत्तीसगढ़ी की अमूल्य सेवा की । छत्तीसगढ़ी के अनेकानेक प्रतिभावान कवियों की रचनाएं इसके अंकों में प्रकाशित हुई । सन् १९५६ में प्रकाशित 'छत्तीसगढ़ी' का कविता अंक छत्तीसगढ़ी के विभिन्न कवियों का प्रथम एवं सबसे महत्त्वपूर्ण संग्रह वा जिसमें छत्तीसगढ़ी के २१ कवियों की रचनाएं संग्रहित है । छत्तीसगढ़ी मासिक के अंकों में ही घारावाहिक रूप से पं. गयाप्रसाद बसेदिया का बच्द काव्य 'महादेव के बिहाब' प्रकाशित हुआ जिसकी रचना सन् १९५२ के लगभग हुई थी परन्तु पुस्तकाकार वह ग्रन्थ सन् १९६२ में प्रकाशित हुआ। सन् १९६१ में नवयुवक कवि श्री विमल कुमार पाठक की दो पुस्तकें प्रकाशित हुई । 'योजना की सिद्धि हो' में हिन्दी रचनाओं के साथ छत्तीसगढ़ी की कविताएं भी संग्रहीत थी । उनकी दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक 'गंवई के गीत' नामक कविता संग्रह है । इसी वर्ष केणूराम डोंगरी की पुस्तक 'छत्तीसगढ़ी कविता-संग्रह' प्रकाशित हुआ । सन् १९६२ में देवांगन 'कुंच' की १३ कविताओंका संग्रह 'छत्तीसगढ़ी-कविता-कुंच' प्रकाश में आया । सन १९६३ मे चित्र

१ ए ग्रामर आफ दी अतीसगढ़ी डायलेक्ट आफ हिन्दी : हीरालाल काव्योपाज्याय : इन्ट्रोडक्शन

पर अपना रूप प्रहण करती हुई खतीसगढ़ी का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। श्री हीरालाल का व्योपाच्याय ने सन १८९० में छत्तीसगढ़ी व्याकरण की रचना की जिसका अंग्रेजी अनुवाद उसी वर्ष सर जार्ज प्रियसैन ने प्रकाशित कराया था के, तथा जो सन् १९२१ में श्री लोचनप्रसाद पाण्डेय द्वारा संशोधित एवं परिवधित रूप में प्रकाशित हुआ था । इसमें छत्तीसगढी गद्य का सर्वप्रथम उदाहरण प्राप्त होता है । इसमें रमायन के कथा, ढोला के कहिनी, चंदा के कहिनी आदि कथाएं छत्तीसगढ़ी गढा में हैं ! सन १९०४ में जी. ए. ग्रियर्सन के सम्पादन में प्रकाशित 'लिंगविस्टिक सर्वे आफ इंडिया' के ६ वें खण्ड में छत्तीसगढ के विभिन्न भागों में बोली जानेवाली छत्तीसगढ़ी के नमने प्रथम बार प्रस्तुत किये गए थे। सन १९०५ के 'हिन्दी मास्टर में पं. लोचनप्रसाद पाण्डेय द्वारा लिखित 'कलिकाल' नामक नाटक की प्रस्तावना एवं दो दश्य प्रकाशित हुए थे। इस की प्रस्तावना तो हिन्दी में थी परन्तु नाटक इसीसगढी में ४। सन १९२० में श्री शकलाल प्रसाद पांडेय की पूस्तक 'गीयां' प्रकाशित हुई । यद्यपि वह बालोपयोगी कविताओं की पुस्तक थी परन्त इसमें जोंधरी-बोर. केकरा-धरैया, तथा उपसहादमाद बाबू नामक बाल एकांकी भी थे। सन् १९२६ में श्री बंशीधर पाण्डेय ने 'हीरू के कहिनी' नामक कहानी लिखी ै। सन् १९५५ में रायपुर से श्री 'मुक्तिदूत' के सम्पादन में प्रकाशित मासिक 'छत्तीसगढ़ी' के अंकों में अनेक लेख, कहानियां. एकांकी, जीवन-जरित आदि प्रकाशित हुए । सन् १९६४ में श्री शिवशंकर शुक्ल लिखित छत्तीसगढी का प्रथम उपन्यास 'दियना के अंजीर' प्रकाशित हुआ जो कि छत्तीसगढ़ी गद्य की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बी। इसी वर्ष श्री उदयराम का 'छत्तीसगढ़ी रामचरित नाटक' प्रकाश में आया। सन् १९६५ में श्री शिवशंकर शक्ल का दितीय उपन्यास 'मोंगरा' प्रकाशित हुआ तथा इसी वर्ष श्री लखनलाल गुप्त का उपन्यास 'चंदा अमरित बरसाइस' प्रकाशित हुआ । इनके अतिरिक्त रायपूर से निकलने वाले 'विचार और समाचार' नामक पत्र तथा बिलासपूर से प्रकाशित 'बिनगारी के फल' में भी छत्तीसगढ़ी के कुछ लेख, क्यक बादि प्रकाशित हुए ये । छत्तीसगढ़ी के गद्य लेखकों में डा. खुबचंद बघेल, नारायणलाल परमार, श्री 'मुक्तिदूत', फकीर राम देवांगन, ध्रुवराम वर्मा, भूषणलाल मिश्र, श्री धनंजय', सुखदेद सिंह अंगारे, मेहतराम साह, केयर भूषण, हरिप्रसाद अवधिया, विमलकुमार पाठक, फूलसिंह यादव, रंजनलाल पाठक वादि के नाम उल्लेखनीय हैं।

छत्तीसगढी का पद्य साहित्य :-

यद्यपि छत्तीसगढ़ी में पद्य गद्य के पश्यात् लिखा गया परन्तु उसकी गति तीव थी अतः गद्य की अपेक्षा पद्य-रचनाएं ही अधिक प्राप्त होती हैं। १७ वी शताब्दी के अंतिम वर्षों में सारंगढ़ निवासी प्रहलाद दुवे ने 'अय चित्रका' नामक ग्रन्थ की रचना की थी जिसकी भाषा में अअभाषा, मैसवाडी तथा छत्तीसगढ़ी का मेल था १। राजिम निवासी स्व. पं. सुन्दरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ी के आदि कवि माने खाते हैं। उनकी हुज्यकथा पर आधारित पुस्तक 'दानलीला' अत्यन्त लोक प्रिय हुई थी। भी दयाशंकर शुक्ल ने 'दानलीला' का प्रकाशन वर्ष सन् १९२४ दिया है, 'जो उचित नहीं हो सकता १९२४ तक ही 'दान लीला' के तीन संस्करण प्रकाशित हो चुके थे। १९२४ में प्रकाशित 'दानलीला' के तृतीय संस्करण

दे. हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहासः वोडशभाग, खण्डः २, अध्यायः ४, पुष्ठः ३१४

४. स्व. वं लीवनप्रसार पोष्डयः लेखकः चारेलाल गुप्त, पृष्ठः ७५

५. हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहासः बोडश भाग, पुष्ठ:३१४

६. ए पामर आफ दी छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट आफ हिन्दी । हीराकांस काव्योपाड्याया इन्होंडक्सन

क्षिपी साहित्यका वृहत इतिहास : चोडच प्राम : क्ष्ठ : ३१४ कि विकास काम

# इा. इनुमंत नायडू

# छत्तीसगढ़ी का लिखित व अलिखित साहित्य

मध्यप्रदेश का पूर्वी भाग छत्तीसगढ़ कहलाता है। यह १८ उत्तर अक्षांश और २४ उत्तर अक्षांश और २४ उत्तर अक्षांश और २४ उत्तर अक्षांश तथा ८० पूर्वी देशांश और ८४ पूर्वी देशांश के मध्य स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग ५२,५४, ४९८ है। इसमें भध्य प्रदेश के रायगढ़, बिलासपुर, सरगुजा, रायपुर, दुगें और बस्तर जिले आते है।

् लिखित साहित्य:--

लिखित साहित्य किसी बोली को भाषा का पर प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान करना है। जब कोई बोली अपने यहां प्रतिभाषान साहित्यकार उत्पन्न करने लगती है और उसका आंचल उन साहित्यकारों की कृतियों से भरने लगता है तब वह बोली, बोली के स्तर में उठकर भाषा का सम्माननीय पद प्राप्त कर लेती है। कज तथा अवधी के उदाहरण हमारे सम्मुख हैं। यद्यपि श्री हीरालाल काब्योपा-ब्लाय ने खत्तीसगढ़ी के व्याकरण की रचना सन् १८९० में कर दी थी परन्तु छत्तीसगढ़ी में साहित्य सृजन की प्रक्रिया जत्यन्त मंद रही। इसका मुख्य कारण राजाश्र्य का अभाव था। लिखित साहित्य के अभाव में खत्तीसगढ़ी का कोई एक मान्य रूप स्थिर न हो सका। फलस्वरूप एक ही शब्द के विभिन्न स्थानों में विभिन्न रूप प्राप्त होते हैं, उदाहरणार्थ:—

हिन्दी - जाएंगे के लिए - जाबी, जाबीन, जाब

हिन्दी - इस ओर - उस ओर के लिए- ए कोती- ओ कोती

ए कोत-ओ कोत,-ए कोइन-ओ कोईत

परन्तु छत्तीसगढ़ी में लिखित साहित्य का सर्वथा अभाव नहीं है। इसके लिखित साहित्य को वो भागों में विभाजित किया जा सकता है।

- **१. ग<del>ख</del> साहि**त्य
- २. पक साहित्य

छत्तीसगढ़ी का गंध साहित्य:--

छत्तीगढ़ी गद्य का प्राचीनतम लिखित रूप वस्तर के दंतेबाड़ा नामक स्थान में प्राप्त सन् १७०३ के एक विकालेख में प्राप्त होता है है। यदापि पूर्ण शिलालेख छत्तीसगढ़ी में नहीं हैं परन्तु उस

१. हिम्दी साहित्य का बृह्त् इतिहासः वोडशमान, पृष्ठ: ३१४

२. ए ग्रामर आफ दी छलीसगढ़ी डायलेक्ट आफ हिन्दी : हीरालाल काव्योगाध्याय: इन्ट्रोडक्शन.

 न्योंकि अलवास्त अल्यार में जो उसका विवरण है उसमें लेखक ने इसका नाम जन्दावन लिखा है अगर उसका नाम चन्दायन के बजाय चौदायन होता जैसा कि डा. माता प्रसाद गुप्त ने लिखा है तो लेखक जौदायन लिखता ।

हा. माता प्रसाद गुप्त ने किया है कि चन्दायन में तीनो स्थानों पर विभिन्न नाम आते हैं - 'मुहम्मद, सिरायुद्दीन, और मिलक नवन' इनका सम्बन्ध न तो रचना से कुछ है और न तो इतिहास से "। उन्होंने इनको कडबक ६५, २६५, तथा ३२९ में बताया है । परन्तु जब हम उनके काव्य का अध्ययन करते हैं तो कडबक ७५ में 'मुहम्मद' नाम नहीं मिलता है। हाँ उनके काव्य के अनुसार कडवक ६ और कडवक ८५ में 'मुहम्मद' नाम मिलता है । किन्तु जो कडवक ६ में मिलता है वह तो रसूल मुहम्मद सल्लाह वलैहे वसल्लम का नाम है, उनकी प्रशंसा लगमग सभी सुफ़ी कवियों ने की है। कडवक ८५ में, जो मुहम्मद नाम आता है हमारा विचार है कि वह फिरोजशाह के लड़के 'मुहम्मद खाँ' का नाम है क्योंकि वह उस समय राज्य के काम में अपने पिता का हाथ बटा रहा था ै। दूसरा नाम सिराजुद्दीन का है । इस प्रकार का नाम, उस समय में आता है जोकि सुल्तान निजामुद्दीन औलिया के मुरीद थे बंगाल में बैठ कर, उनकी शिक्षा का प्रचार करते रहे। जब सुल्तान जी की मत्यु हो गयी तो वह दिल्ली चले आये। उस वक्त तक सुरतान जी ने स्वाजा नसीरुद्दीन विराग को अपना खलीफ़ा बना दिया था इसलिए वह स्वाजा चिराग से मिले, तो उन्होंने उनको अपना खलीफा बनाकर दुबारा बंगाल भेज दिया और वहाँ उनको अपना प्रचार जारी रखने का बादेश दिया <sup>8</sup>। इन बुजुर्ग की किसी हिन्दी पुस्तक का पता नहीं चलता है परन्त् उर्द साहित्य के इतिहासों में उनके एकाध हिन्दी शब्द या वाक्य नकल किए हुए मिलते हैं। इससे मालूम होता है कि उनको हिन्दी भाषा का ज्ञान या बहुत मुमकिन है कि मौलाना दाऊद ने बन्दायन में उन्हीं का उल्लेख किया हो । तीसरा नाम 'मलिक नथन' का है, इनके सम्बन्ध में डा. विश्वनाथ प्रसाद के शब्दों में-"तारीचे मुदारक शाही में स्वाजा जहां के तरफदार अमीरों और मलिकों में एक नाम 'नायो' का भी बाता है, सम्भव है कि 'मलिक नयन' के रूप में उन्हीं का नामोल्लेख हुआ हो । कविता या प्यार की पुकार में 'नथी' का 'नथन' हो जाना नामुमकिन नहीं है ।" ह

तारीखे फरस्ता में 'मलिक नयो हाजब' का नाम मिलता है जो दाऊद खाँ जादा और स्वाजा जहाँ के मित्र वे "। ऐसी हालत में, हम निःसंकोच कह सकते हैं कि नयो और दाऊद से मित्रता यी इसीलिए उन्होंने उनका उल्लेख अपने काव्य में किया है और मित्रता तथा प्यार में 'नयो' का 'नथन' हो जाना कोई आध्या की बात नहीं दिखायी देती है।

चन्दायन ऐसे प्रेम प्रधान काव्य का सम्यादन करके सम्यादकों ने हिन्दी साहित्य को अमूल्य साहि-रियक निश्चि प्रदान की है और हम सब इनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। हमें आधा है कि जिज्ञाबु सम्यादक इस काव्य को पूर्ण एवं सुव्यवस्थित रूप देवे का यत्व जारी रक्खेंगे।

१. डा. माता प्रसाद गुप्त- प्रचम संस्कारण १९६७, चौदायन- पुष्ठ-३

२. कासिम फरस्ता, सम्पादक, बब्दुल हुई स्वाबा-तारीखे फरस्ता-मंकाला दोयम, पृष्ठ ५००

३. मीलवी बन्युल हेक-उर्दू की इबतदाई नतों व नुमा में सुक्षियोए कराज का काम-पृष्ठ-१६.

४. डा. विश्वमाय प्रसाय-बन्धायमं, पुष्ठ-१३

५. तेबक-कासिम फरस्ता, सम्यादक-अब्बुल हुई क्वाबा-तारीबे फरस्ता-मकाका चौबम, पष्ट-४९९

वा. माता प्रसाद गुप्त ने उपर्युक्त अद्धाली को अ्यान में रखकर लिखा है- 'बाबिन्व' 'स्वामी' का फारसी पर्याम है, इसलिए यह निश्चित है कि दाऊद बानजहाँ के आश्रित वे । यद्यपि दाउक ने लिखा नहीं है, किन्तु यह अनुमान किया जा सकता है कि प्रस्तुत काव्य की रचना उन्होंने खानेजहाँ के अनुरोध पर की होगी।" " परन्तु डा. माता प्रसाद गुप्त का ध्यान जब इतिहास के पृथ्ठों की ओर जाता है तो वह स्वयं भ्रम में पढ़ जाते हैं। उन्हीं के शब्दों में-"किन्तु यह मानने के लिए पर्याप्त कारण नहीं दिखायी पड़ता है कि उक्त 'मीलाना जादा' दाऊद और चन्दायन' के रचयिता दाऊद, जो अपनी विद्वता के कारण 'मीलाना' कहलाते थे, एक ही व्यक्ति थे। यदि हमारे वाऊद खानेजहीं के विश्वास और प्रीति पात्र रहे होते जैसे वे इन उल्लेखों में बताए हैं, तो वे किसी न किसी रूप में इसका उल्लेख अवश्य करते । मेरी समझ से दोनों व्यक्ति भिन्न थे।"

'अखबारक अख्यार' में हमें निम्नौकित बातें मिलती हैं :- "शेख जैनूहीन हजरत शेख नसीरुहीन महमृद चिराग देहलवी के भानजे खलीफ़ा और खादिम हैं आप का विक शेख की मजालिस और मलक्रुजात में दर्ज है । मौलाना दाऊद मुसम्निफे जन्दायन । आप के मृरीद है और उन्होंने इस किताब के आग्राज में आपकी तारीफ की है।" है

इसी तरह 'सलातीने देहली के मजहबी रुझानात'में फिरोज शाह तुग़लक का एक बाक्या नक्कल करते हुए लिखा है- "एक दिन फिरोज शेख (नसीरुद्दीन महमूद चिराग देहलवी) की खानकाह में आया बोब कैलूला कर रहे थे और उनके खादिम ए खास मौलाना जैनुद्दीन कहीं बाहर गये थे। सुलतान खानकाह के सहन में खड़ा था कि बारिश होने लगी फौरन ही मौलाना जैनुद्दीन आ गये, उन्होंने शेख को इतला दी। वह सुलतान के इस्तक़बाल के लिए बाहर आने के ब्जाय वजू करके नमाज में मशगूल हो गये।"

इन दोनों उदाहरणों से पाँच बातें खुल कर हमारे सामने आती हैं-- प्रथम बात तो यह है कि दिल्ली शासन काल में सन्नाटों, मंत्रियों और सूफियों तथा बुजुर्गों से बहुत करीबी सम्बन्ध रहा है। यहाँ तक कि इस समय के मुख्यतः बादशाहों, मंत्रियों (वजीरों) और अमीरों ने इन बुजुर्गों के रायों पर अमल करने का प्रयल किया है। द्वितीय बात यह है कि सुल्तान फ़िरोज शाह, शेख जैनुद्दीन और जैनुद्दीन के मुरीव मौलाना दाकद सभी एक ही काल के ये और शेख नसीरुहीन विराग देहलवी से लगाव होने की हैसियत से, इन सबको एक दूसरे से अक्सर मिलना पड़ता था । तृतीय बात इससे यह स्पष्ट होती है कि चन्दायन के रचपिया दाऊद और स्वाजा जहाँ की प्रशंसा करने वाले दाऊद दो अलग२ व्यक्ति नहीं हैं बर्तिक एक ही हैं। चौथी बात जो इससे स्पष्ट होती है वह यह है कि मौलाना दाऊद के पीर शेख जैनुद्दीन हैं। पाँचदी एक और बात जो मालूम होती है वह यह है कि पुस्तक का नाम चाँदायन नहीं बल्कि चन्दायन है ।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि डा. माता प्रसाद गुप्त केवल भ्रम में हैं कि मौलाना दाउद दी हैं उनके विवेचन का कोई महत्व नहीं प्रतीत होता तथा डा. विश्वनाथ प्रसाद जो शेख जैनुहीन के विवय में अलग २ नाम दिए हैं वह भी स्पष्ट रूप से सामने आ जाता है।

१. बा. माता प्रसाद गुप्त- प्रयम संस्कारण- १९६७, चौदायन, पृष्ठ-१-२

२. डा. साला प्रसाद मुप्त- प्रवम संस्कारण-१९६७, बौदायन, पृष्ठ-२

अरबी भाषा में च म्बिन नहीं है इसिलए उस स्थान पर ज म्बिन का प्रयोग किया जाता है ।

४. सेख अब्दुल हक - अखाबरुस बख्यार, अनुवादक-मुहम्मद स्त्रीफ मलिक पृष्ठ-३१९

५. सकीक अहमद निजामी सलातीन देहली के मजहबी क्सानात-पृष्ठ-८१०

सामना करना पड़ा होना और कुछ का कुछ पढ़ लिए होंये या लिपि साफ साफ न पढ़ी जा सकी हो आदि कारण हो सकते हैं।

५. बहुत से कडवकों की अर्क्चालियाँ एक सी नहीं हैं अर्थात् अर्क्चालियों के कम में अन्तर का गया है। किसी काव्य में एक अर्ध्वाली चौथी पंक्ति में है तो वही पंक्ति किसी में पौचवी है। उदाहरणार्थ :-

हा. विश्वनाथ प्रसाद के काव्य में :-

चौद कहा सुनु कुँवरू बाता । छोर मोर जिउ एकै राता । जियतइ जीय न छाँडी काऊ । दुहु दिसि भै यह छोक बटाऊ । हौं बोहि के वह चित बस मोरे । काह कुँवर होय रोये तोरे । तुम्ह तजि हम निज जाब परवेसू । मैं देख छीन्ह पुरुख कर भेसू । एहि विधि देस देसांतर छेउँ । काह करउँ कस उत्तर देऊँ ।

डा. परमेश्वरी लाल गुप्त के काव्य में :-

चौद कहा कैंवरू सुनु बाता। लोर मोर जिउ एकैं राता।। जियतें जीउ न छाड़ेउँ काऊ। दिन अस मये सो लोग पठाऊ।। हौं उँह कै उहेँ चित मोरे। काह कैंवरू होई रोये तोरे।। इंह विधि देखि देसन्तरलीन्हों। काह कहों अनऊत्तर दीन्हों।। तुम तज हम जाइहँ परदेसु। मैं देखु कीन्हि पुरुख कर भेसु।।

डा. माता प्रसाद गुप्त के काव्य में भी अधिकतर अर्डालियां डा. परमेश्वरी लाल गुप्त की ही भाँति हैं। इसका कारण यही हो सकता है कि हस्तिलिपि के लिखने वालों ने असावधानी से नकल किया होगा। यह त्रुटि एक ही स्थान पर नहीं है बिल्क अनेक स्थानों पर मिलती है।

उपर्युक्त विवेचन को हमने मामा और कम आदि को ब्यान में रखकर किया है परन्तु इसके परचात् अब हम ऐतिहासिक तथ्य की ओर दृष्टि डालेंगे। डा. विश्वनाथ प्रसाद ने दाऊव को खानजहाँ का आश्रित बताया है उन्होंने इसकी पुष्टि के लिए 'तरीखे फिरोज शाही' का साहारा किया है और उसकी प्रशंसा का कडवक---

एक बन्म मेविनि कॅह कीन्हाँ। डोल परैं जो होत न दीन्हाँ। बकै पैरै लोग बढ़ावह। कर गुन बीचि तीर लहलावह। हिन्दू तुक्क दूह सम राखै। सत जो होइ दुहुन्ह कहेँ भाषी।

को उद्धृत किया है बौर उन्होंने कहा कि ऐसी प्रशंसा केवल अपने आश्रवशासा की ही हो सकती है \* । 'बोब' बान की (बि?) ना और गुनी को आहि वींद बान ने दान दिवाने ।

The state of the s

१. डा. विश्वनाव प्रसाव, चन्यांयन, वृष्ठ-११

'मइं लोरिक' 'तहिया' सिधि' 'दीती' । हासि फरी 'तुम्हं' 'जहिया' 'लीती' ।

क्षव वृक्षि देवं 'सुनिस तू' मोरी । ओडन देह न दिखई तोरी । 'वा (पा) ट जोरि धरि' 'पाउ उचाएहु' । वाह लुकाई 'बारग चमकाएहु' ।

'पाट गहत' 'जनि भूलंइ दीठी' । 'पाव न देखइ उवरिहिं पीठी'। चालि 'अखारें', 'खेदसि' 'सांस' मरे 'जउ' जाइ । 'देस (ह) फरहरा' 'मारसु' जइसें 'पर अरराइ' ।।

उपर्युक्त काव्यों में जो पाठान्तर है वह निम्नलिखित संकेत से स्पष्ट हो जाता है। का. विकाशाय प्रसाद के काव्य में-का. परमेश्वरीलाल गुप्त के काव्य में-का. माताप्रसाद गुप्त के

|                        |            | काच्य में              |
|------------------------|------------|------------------------|
| अजी                    | अजयी       | अ <b>ज</b> ई           |
| करै कर                 | कर बरकै    | गुरु परि               |
| नह                     |            | कइ                     |
| स्यो सुधि              | हुत सिधि   | सेखं सिधि              |
| भैया सुधि              | तहिया सिधि | तहिया सिधि             |
| देती                   | दीन्हें    | दीती                   |
| हाथिह भरि              | हाथ भिरै   | हाथि फरी               |
| सुनहु तुम              | सुनसु त्   | सुनिम तूं              |
| बाट धरे भुंइ पावा जाएह |            | बा (पा) ट जोरि घरि पाउ |
| •                      |            | <b>उचा</b> एहु         |
| लगाय                   | लुकाइ      | लुकाइ                  |
| बाट                    | पाट        | पाट                    |
| उचरन                   | अरवरहि     | उपरिहि                 |
| बाल जनारत              | बाल उधारै  | घालि अरवारें           |
| बेदिसि                 | बंदह       | <b>धे</b> दसि          |
| सौस                    | सीस        | सांस                   |
| भराहर                  | भरहर       | फरहरा                  |
| भरवाइ                  | अरराइ      | अरराइ                  |
|                        | 3 0 3      |                        |

यह तो एक कडवक के उदाहरण हैं इसी प्रकार से लगभग सभी कडवकों में अन्तर पाया जाता है। कहीं तक कुछ पाठ का अवन है किसी में कुछ ठीक है तो किसी में कुछ, इसी प्रकार से तीनों काव्यों में पाया जाता है। यदि हम शुद्ध और अबुद्ध के सम्बन्ध में विचार करें तो उसी में उलझा रहना पड़ेगा और विचय विस्तृत होता जायेगा अत: हम इस सम्बन्ध में अधिक विवेचन करना नहीं चाहते। इतना हम आवश्य कहेंगे कि इसका कारण यह है कि हस्तिलिप के नकल करने वालों ने या तो असायधानी अस्वस्य कहेंगे कि इसका कारण यह है कि हस्तिलिप में हैं जिसके पड़ने में सम्यादकों को कठिनाई का बरती होगी या अधिकतर हस्तिलिपयों कारसी लिप में हैं जिसके पड़ने में सम्यादकों को कठिनाई का

देने के किए अनेक प्रतियों का उपयोग किया है और कडवकों को उचित स्थान पर रखने का बतन किया है। इनको श्री रावत सारस्वत से एक प्रति हिन्दी में मिछ नयी जिससे इनको अधिक सुविधा प्राप्त हो गयी।

३- तीनों सम्पादकों के काव्यों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि इनके काव्यों में क्रम संख्या एक दूसरे से बिन्न है। डा. विश्वनाथ प्रसाद ने तो एक ही प्रति को आधार बनाया है अत: स्वामाविक है कि वह उसी के अनुसार कम रखेंने। जब हम डा. परमेश्वरीलाल गुप्त और डा. माता प्रसाद गुप्त के काव्यों की ओर दृष्टि बालते हैं तो हमें बहुत अन्तर मिलता है । उदाहरणार्थं→

"नैन सक्त बिच तिल एक परा । जान बिरह मिस णार्थ बन्दका धरा।

कड़बक का कम डा. विश्वनाथ प्रसाद ने तीसरा दिया है, डा. परमेश्वरी लाल गुप्त ने ८५ वी कम दिया और डा. माता प्रसाद गुप्त ने अपने काव्य में ७४ वाँ । इस प्रकार तीनों काव्यों में अनेक स्वकों पर कम का अन्तर मिलता है। इसका कारण यही है कि इन लोगों को खंडित प्रतियाँ मिली और इन लोगों ने अपने अपने अनुमान के आधार पर कडवकों को इधर उधर रक्खा है।

तीनों काम्यों में पाठास्तर मिसता है। इनमें एक रूपता का अभाव है। एक सम्यादक एक ही सन्द को कुछ लिखता है तो दूसरा सम्पादक कुछ और ही लिख बैठता है। उदाहरणायं:--

डा. विश्वनाथ प्रसाद के काव्य में :---

अजै करै कर नह (?) बतलावाँ । यहै बहुत तुम्ह स्यों सुधि पावाँ । मैं लोरिक भैया सुधि देती । हायहि भरि तुम्हें जहिया लेती । अब बुधि देउँ सुनह तुम मोरी। ओडन देह न देखी तोरी। बाट धरे मुहं पावा जाएह । बान्ह लगाय खरग चमकायह । बाट गहत जिन भूलै दीठी । पाँव न देखे उघरन पीठी ।

बाल उघारत खेदिसि साँस भ (फि) रै जो जाइ। वई भराहर मारिसि जैसे बन अरदाइ ॥

डा. परमेश्वरी लाल गुप्त के काव्य में :-

अजयी कर वरकै बतलाओ । यहै बहुत तुम्ह हुत सिधि पाओ ।। मैं लोरक तहियाँ सिधि दीन्हें । हाथ भिरै तुम्ह जहियाँ लीन्हे ।। अब बुधि देउँ सुनसु तूँ मोरी । ओडन देह न देखै तोरी ॥ फिरै तेग भुइँ पाउ उचावहु । बौह लुकाइ खड़ग वमकावहु ।। पाट गहरा जिन भूलै बीठी । पाउ न देखें अखर्राह पीठी ।।

> बाल उधारे बेदडू, सीस. भरे जिंड जाइ । बङ्ग भरहर मारमु, जइसे बन अरराइ।

डा. मता प्रसाद गुप्त के काव्य में :---

अजई 'गुरु परिकइ' 'बतलाबउं'। **'बहुद बहुता' पुनहं जिलें सिक्षि, फामलें के** ल क्षत्रकृत राज्यक रें मसनिक्यों में खंड--विभाजन की प्रवा न होने के कारण रचना के फारसी-मुर्बी-लेखकों ने निकाल दिए । फारसी के शीर्षक किन के दिए हुए नहीं है, अन्य व्यक्तियों के दिए हुए हैं, यह तब्य एक तो इससे प्रमाणित है कि सभी प्रतियों में ये शीर्षक भिन्न किन्न हैं, दूसरे इससे कि ये कभी कभी गलत भी हैं।' \*

• उपैयुक्त कथन को निभाते हुए डा. माता प्रसाद गुप्त ने कडवकों के उत्पर शीर्षकों या सुखियों को नहीं दिया है परन्तु कडवकों के नीचे उन्होंने सुखियों को प्रस्तुत किया है और यह भी सूचना दी है कि यह किस प्रति का है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि डा. गुप्त को भ्रम था कि हो सकता है सुखियों लेखक की ही दी हुई हों। यों तो डा. माता प्रसाद गुप्त के कथन से हम सहमत है कि कुछ सुखियों गलत हैं परन्तु इसको मानने के लिए तैयार नहीं, कि सुखियों लेखक की दी हुई नहीं हैं, बित्क अन्य लोगों ने दी है। यह तो मानना ही पडेगा कि लगभग सभी प्रतियों में सीर्षक (मुखियों) मिलती हैं अत: सुखियों किब की डी हुई हैं हो सकता है कि प्रतियों के नकल करने वालों ने सुखियों देने में असावधानी बर्ती हो क्योंकि अधिकतर सुखियों सही हैं।

२. डा. विश्वनाय प्रसाद अपने काव्य चन्दायन में ६४ कडवकों को उद्घृत किया है जिसका आधार उन्होंने भोपाल प्रति को बनाया है यद्यपि उस समय उनके पास मनेर शरीफ, शिमला और कला भवन की भी प्रतियाँ थी परन्तु उन्होंने उनका सहारा नहीं लिया है। डा. परमेश्वरीलाल गुप्त को जितनी भी प्रतियाँ मिली है सबका सहारा लिया और कडवकों को कहानी के अनुसार ठीक स्थान पर रखने का यत्न किया। उन्होंने अपने काव्य में ४०४ कडवकों को उद्घृत किया है परन्तु अन्तिम कडवक जिसको अप्राप्य लिखा है उसकी कम संख्या ४५३ लिखी है। इनके काव्य में कडवक नम्बर-६, ७८, ९, १०, और ११ की केवल दो अर्बालियाँ हैं परन्तु उनके सम्बन्ध में सम्यादक ने यह सूचना नहीं दी कि ये पूरी हैं अथवा अपाठ्य है अथवा अनुपलब्ध हैं। उन्होंने कडवक नम्बर २, ३, ४, ५, १५, १५, १९, १९ और २३ को न तो उद्घृत किया है और न तो उनके सम्बन्ध में कुछ सूचना ही दी है कि ये अपाठ्य अथवा अनुपलब्ध हैं। सम्यादक डा. परमेश्वरी लाल गुप्त ने कडवक नम्बर ५८ से ६५, १२३, १५३, १८०, ८१, २८२ से २८६, ३०० से ३०३, ३१०, ३२१, ३३८ से ३४३, ३६२ से ३७०, ३८३ से ३८८, ४१० और ४५३ को अनुपलब्ध बताया है परन्तु दो कडवक-

१. "सभै बहलियाँ गिरे घट आनी । नियरे मीं चुदायी देइ आनी ।।

"रकत रुहैनी हवै गैंघाई। चला लोर छोड़िहें सो ठौई।।

को अनुमान के द्वारा ३३८ से ३४३ के बीच में माना है और ३६२ से ३७० के अन्दर चार कडवक पंजाब प्रति से प्रस्तुत करके इनके बीच में रखने का अनुमान लगाया है परन्तु सम्पादक स्वयं उनके सम्बन्ध में निश्चित विचार नहीं रखता है। डा. माता प्रसाद गुप्त ने चौदायन में ३९७ कडवकों को उद्घृत किया है। प्रारम्भ और अन्त में वही कडवक जाते हैं जो कि डा. परमेश्वरीलाल गुप्त के काव्य में हैं परम्तु इन्होंने ३८ प्रक्षिप्त कडवकों को जन्त में उद्घृत किया है। इन्होंने भी कथा को सुव्यवस्थित स्म

१, बा. माता प्रसाव गुप्त- चौढायन, प्रवम संस्करण, मई, १९६७ पृष्ठ-७.

सब १९६० में सम्पादित किया या परन्तु उसमें अनेक भ्रौतियाँ एवं त्रुटियाँ थी इसकी जिज्ञासु लेखक ने च्यान में रक्खा और इसके छान बीन के प्रयास की जारी रक्खा एवं १९६७ ई. में एक सूव्यवस्थित काव्य के रूप में 'बाँदायन' शीर्षक देकर समाज के सामने प्रस्तुत किया। काव्य के प्रकाशन का कार्य प्रकाशक-रामजी गप्त, प्रामाणिक प्रकाशन, आगरा ने अपने हाथ में लिया । डा. गुप्त ने प्रस्तावना में डा. विवश्नाव प्रसाद और डा. परमेश्वरीलाल गुप्त के चन्दायन की ओर संकेत मात्र किया है और स्वयं सम्पादित 'लोर-कहां की ओर भी संकेत किया है तथा जिन लोगों ने उनको इस कार्य में सहायता की है उनके प्रति डा. गुप्त ने आभार प्रकट किया है। डा. गुप्त की भूमिका ७२ पृष्ठों की है और उसकी ९ शीर्षकों (दाऊद और उनके समसामयिक, रचना काल और स्थान, रचना का नाम रूप, रचना की कथा और उसका आधार, रचना के संदेश, रचना की सम्पादन सामग्री, रचना की लिपि परम्परा, रचना के सम्पादन सिद्धान्त, और रचना की भाषा) में विभक्त किया है। सम्पादन कार्य में उन्होंने काशी के कला-भवन की प्रति, बीकानेर की प्रति, भोपाल की प्रति, मसाचसेट्स के श्री होफर के संग्रह की प्रति, मैनचेस्टर के जौन राइलैन्डस पुस्तकालय की प्रति, शिमला संप्रहालय की प्रतियों का उपयोग किया। कहानी को उन्होंने २६ बन्डों (स्तुति खंड, गोवर वर्णन खंड, जाँदा जन्म एवं विवाह खंड, जाँदा-पितृगृह आगमन-खंड, बाजुर मुखी खंड, चौदा-श्रृंगार वर्णन-खंड, गोबर चढ़ाई खंड, गोबर युद्ध खंड, चौदा-लोर प्रथम दर्शन खंड, चौदा-लोर-पूर्नेदर्शन खंड,लोर-धवलगृह आरोहण खंड, चांदा-लोर सम्बाद खन्ड, चौदा-लोर मिलन खंड मैना का समाधान खंड, चौदा-मैना विवाद खंड, चौदा-लोर परदेश प्रस्थान खंड, कुवलें -मेंट खंड, बावन-युद्ध खंड, कॉलंग-युद्ध खंड, प्रथम सर्पदंश-खंड, द्वितीय सर्पदंश खंड, हरदी निवास खंड, मैना संदेश निवेदन बंड, संदेश प्राप्ति तथा स्वदेश-आगमन खंड, मैना के सतीत्व की परीक्षा खंड, गृह आगमन खंड) में विभाजित किया है । मुलपाठ लगमग ३९१ पव्ठों में है और इसमें ३९७ कडवक हैं तथा प्रत्येक कडवक की व्याख्या की है। डा. गुप्तका काव्य भी डा. परमेश्वरीलाल गुप्त के कडवक के अनुसार प्रारम्भ होता है जन्हीं के कडवक पर समाप्त भी होता है । इन्होंने मूलपाठ के पश्चात् प्रक्षिप्त कडवकों को प्रस्तुत किया है जिनकी संख्या ७८ है तथा काव्य के अन्त में शब्द कोश को प्रस्तुत किया है।

जब हमारी दृष्टि तीनों सम्पादकों के कान्यों के तुलनात्मक अध्ययन की ओर जाती है तो उसमें बहुत अन्तर मिलता है जिनको हम निम्नॉकित शीर्षकों के अन्तर्गत रख सकते हैं—

- शीर्षक, २. कडवकों की संस्था, ३. अर्डाली क्रम, ४- पाठान्तर और ५. कडवकों के क्रम में अन्तर ।
- १. डा. विश्वताय प्रसाद के काव्य में प्रत्येक कडवक के ऊपर वीर्षक है। उन्होंने पहले फारसी की सुर्खियों को हिन्दी लिप में लिखा है तत्पश्चात् उनका हिन्दी भाषा में अनुवाद किया है। डा. परमेश्वरी लाल गुप्त ने सर्वप्रथम कडवकों की सूचना दी है कि उन्होंने किस कडवक को किस प्रति से उद्धृत किया है। उसके पश्चात् फारसी सुर्खियों को हिन्दी लिप में प्रस्तुत किया तथा उनका अनुवाद भी हिन्दी भाषा में लिखा है। डा. माता प्रसाद गृप्त अपने काव्य का शीर्षक 'चाँदायन' रक्खा है और काव्य के सामकरण के लिए 'विसहर खंड' के कडवक—'दाऊद कवि चाँदायित (न) गाई। जेंद्र र (रे) सुना सो मा मुक्साई।' को आधार बनाया है। इन्होंने कडवकों के पहले न तो फारसी सुर्खियों लिखी हैं और न तो उनका अनुवाद ही प्रस्तुत किया है बल्कि पूरी कथा को खंडों में विभाजित करके प्रस्तुत किया है। धूमिका में खंडा है—''यह निश्चत है कि रचना अपने मूक क्यां खंडों में विभाजत करके प्रस्तुत क्या का बढ़ा विष् फारसी

है। इस प्रकार सम्पूर्ण काव्य ६४ कडवकों का है। इसके परचात् डा. माता प्रसाद गुप्त द्वारा सन् १९६० में सम्पादित 'लोर-कहा' को भी सम्मलित किया है जोकि ४९ पृथ्ठों में है। अन्त में कमानुसार 'चन्दायन' और 'लोर-कहा' के दोहों की भी सूची प्रस्तुत की है।

काव्य-सम्पादन का कार्य करते समय डा. विश्वनाथ प्रसाद के पास उनके प्रिय मित्र प्रो. सैयद हुसन अस्करी द्वारा दी गयी मनेर शरीफ की फोटो कापी थी जिसमें ३२ पत्र थे और सम्पादक के पास शिमला तथा कलाभवन की भी फोटो कापियाँ थी। कुछ समय के बाद डा. विश्वनाथ जी को भोपाल के बैरिस्टर तैमूरी के पास एक प्रति का पता चला, परन्तु उसको प्राप्त कर लेना उनके लिए सम्भव न था। बम्बई के प्रिस आफ बेल्स म्यूजियम के अध्यक्ष डा. मोती चन्द्र से उनको उसी भोपाल प्रति की फोटो कापी मिल गयी और इसीके आधार पर चन्दायन को सम्पादित किया।

दितीय सम्पादक हा. परमेश्वरीलाल गुप्त हैं जिन्होंने चन्दायन को १९६४ ई. में हिन्दी ग्रंथ रत्नाकर (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई से प्रकाशित किया। जिस समय डा. गुप्त सम्पादन का कार्य कर रहे थे उस समय उनके पास रीलेन्ड्स प्रति, बम्बई या घोपाल प्रति, होफर प्रति, मनेर शरीफ प्रति, पंजाब प्रति, काशी प्रति, बींकानेर प्रति और रामपुर के पृष्ठ थे। काव्य के प्रारम्भ में १५ पृष्ठों का 'अनुशिलन' शीर्षक है इसमें उन्होंने अपनी पैनी दृष्टि से चन्दायन कब और कैसे समाज के सामने आयी का विवेचन किया है। दूसरा शीर्षक 'कृतक्रता—यापन' का है जिसमें उन्होंने अपने सहयोगियों के प्रति कृतक्रता प्रकट की है। दूतिय शीर्षक 'परिचय' का है जिसको सम्पादक ने अनेक सहशीर्षकों में बांटा है। इसमें मौलाना दाऊद का परिचय और प्रतियों के विषय में लगभग ६८ पृष्ठों में लिखा है। अन्त में चन्दायन और पद्मावत की भी थोडी सी तुलना की है। चौथा शीर्षक 'सम्पादन-विधि' का रक्खा है जिसमें उन्होंने अपने सम्पादन के नियम को बताया है।

डा. परमेश्वरी लाल गुप्त ने कडवकों की सूची लगभग आठ पृष्ठों में दी है और उनको पद्मावत के आधार पर विषय के अनुसार एकत्र कर दिया है तथा अपनी ओर से ४३ वीर्षकों में विभाजित किया है।

काव्य का मूल पाठ कडवक— "पहिले गावर्ज सिरजनहारा । जिन सिरजाइह देवस बगारा" से प्रारम्भ होता है और अन्तिम कडवक— "सुनि कै मौकर कटक चलावा । बोहौं कैंवर्शह मारइ धावा ।

है। अर्थात् मूलपाठ पृष्ठ ८१ से प्रारम्भ होता है और पृष्ठ ३३६ पर समाप्त होता है। मूल-पाठ के तत्पक्षात् वीलत काजी कृत 'सती मैना उ लोर-चन्द्रानी', साधन कृत 'मैना-सत', गवासी कृत 'मैना-सतवन्ती' के विषय में विवेचन किया है। इसके पश्चात् लोरिक-चाँदा से सम्बन्धित लोक कथाएँ जो उत्तरी भारत में अनेक स्थलों पर अनेक प्रकार से पायी जाती है उनको भी उद्धृत किया है।

इसके बाद अनुक्रमणिका लिखा है और अन्त में सम्पादक ने वार्तिक शीर्षक को अपना कर अपने अनुभव और भूको तथा शोध के विषय में लिखा है।

🗽 तृतीय सम्यादक डा. माता प्रसाद गुप्त है जिन्होंने 'बन्दायन' को 'लोर-कहा' नामक सीर्वक से

िलए इसकी भाषा अवधी ही है। षग्दायन के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी भाषा प्राकृत और अपश्रंग से निकली हुयी भाषा है जिसका राजदरबार से लेकर जन-जीवन तक प्रचलन था। इसमें संस्कृत के शब्द तो नहीं के बराबर हैं। प्राकृत और अपश्रंश के शब्द अधिक हैं परन्तु यह कहना कि चन्दायम अरबी और फारसी के शब्दों से अखूता काव्य है तो अस्युक्ति होगी। इसमें अरबी फारसी के भी शब्द पाये जाते हैं। उदाहरणार्च:— वजीर, सुत्तान, पीर, शाह और सोंहम (सोयम) आवि।

जहाँ तक काव्य के प्राचीनता का प्रश्न है वह दर्शनीय है। यों तो पंडित रामचन्द्र शुक्ल ने प्रेमाश्रयी शाखा का सर्वप्रयम काव्य कुतुवन क्रत मृगावती को माना है जिसका रचना काल ९०९ हि. है परन्तु जब चन्दायन की हस्तलिपियाँ प्राप्त हुई तो स्पष्ट हुआ कि प्रेमाश्रयी शाखा का सर्वप्रयम काव्य चन्दायन है क्योंकि इसका रचना काल ७८१ हि. है और पद्मावत का ९२८ हि. अर्थात् मृगावती से १२९ वर्षपूर्व और पद्मावती से १४६ वर्ष पूर्व की रचना है।

बन्दायन ऐसा महत्वपूर्ण प्रबन्ध काग्य बहुत समय तक हमारी दृष्टि से ओझल रहा । हिन्दी साहित्य के इतिहासकार प्रियस्त, तासी और पंडित रामचन्द्र शुक्ल ने तो इसका नामोल्लेख तक नहीं किया है। सर्वप्रथम इसके सम्बन्ध में मिश्रबन्धु ने अपने 'मिश्रबन्धु—विनोद' के द्वारा अवगत कराया। तत्प-प्यात् हरिजीध का 'हिन्दी भाषा और उसके साहित्य का विकास' प्रकाशित हुआ, इसमें यह उल्लेख था कि मौलाना दाऊद ने नूरक और चन्दा नामक दो प्रेमाख्यानक काज्यों की रचना की है। विदानों ने खोज करना प्रारम्भ किया, तो उत्तर प्रदेश के गजेटियर में फिरोजशाह के युग में मौलाना दाऊद द्वारा रचित 'चन्द्रीनो' नामक पुस्तक का उल्लेख मिला।

इस समय हमारे सामने तीन सम्पादकों द्वारा सम्पादित चन्दायन की तीन प्रतियाँ हैं, इन्हों तीनों प्रतियों का यहाँ तुलनात्मक विवेचन करने का यत्न किया गया है।

चन्दायन काल्य के सम्पादन का कार्य भार सर्वप्रथम डा. विश्वनाथ प्रसाद ने अपने हाथ में लिया और उन्होंने सन् १९६२ ई. में क. मु. हिन्दी तथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ, आगरा विश्वविद्यालय, आगरा से प्रकाशित किया।

काव्य की प्रस्तावना डा. विश्वनाथ प्रसाद ने ३६ ृष्टों में दी है और चार पृष्टों पर फोटो कापियाँ प्रस्तुत की है एवं मौलाना दाऊद का चित्र भी प्रस्तुत किया है जिससे काव्य का महत्व बढ़ जाता है और कहानी के अनुसार उन्होंने एक चित्र लोरिक का भी प्रस्तुत किया है, जिसमें चौदा से मिलने के लिए छोरिक बरहा (रस्सा) को चौदा के शयनगृह पर फेंकता हुआ दिखायी देता है।

मूल पाठ पृष्ठ ३८ से प्रारम्भ होकरपृष्ठ ७१ पर समाप्त होता है। काव्य का प्रारम्भिक कडवक:--

Manager Street Control of the Contro

अनूठी बात तो यह है कि काब्य में नामक, नामिका और सहनायिका सभी पात्र विवाहित हैं। भारतीय साहित्य में यह एक नयी वस्तु है। ऐसा किसी काव्य में नहीं पाया जाता है कि नायिका विवाहित हो। इसमें नायक प्रेम-व्यथा को अन्त तक सहता रहता है; कभी तो साँप के उसने से, कभी नायिका के खो जाने से और कभी अपनी विवाहिता के लिए। भारतीय कथा में प्राय: ऐसा पाया जाता है कि नायक जब नायिका को पा जाता है तो प्रेम-कथा समाप्त हो जाती है परन्तु यहाँ ऐसी बात नहीं है।

सामान्यतः देखा जाता है कि नायक और नायिका के मिलन पर कहानी समाप्त होती है परन्तु इसमें तो नायक और नायिका के मिलने पर ही कहानी का विस्तार होता है।

अब इंबारी दृष्टि काव्य के रूप की ओर जाती है तो हमारे सामने दो धारणायें आती है- चन्दायन का काव्य रूप मसनदी है अथवा कथा अख्यायिका।

मसनवी अरबी शब्द है और यह सिन-उन से बना है। काव्य की भाषा में मसनवी कविता के उस प्रकार को कहते हैं, जिसमें दो दो चरण (मिसरा) बरावर तुकों (काफिया) के होते हैं, इसके वजन नियमित है और प्रायः फारसी उर्दू के किव इन्ही वजनों पर अपनी मसनवियों लिखते हैं। इसमें मिसरों की संख्या निरिचत नहीं होती है। मसनवियों प्रायः धार्मिक होती हैं परन्तु आवश्यक नहीं। मसनवियों के विषय धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, दार्जनिक, रहस्यवादी, ऐतिहासिक अथवा पौराणिक भी हो सकते हैं, यों तो मसनवियों में एक ही कथा होती है परन्तु कभी कभी अनेक कथाएँ भी आ जाती हैं। मसनवियों में पहले ईश्वर बन्दना (हम्द) होती है तत्पश्चान् रमूल-बन्दना (नात) होती है, उसके बाद समसामयिक शासक, पीर और महान व्यक्ति की स्तुति (मनकबत) होनी है। मूल रचना में विभिन्न प्रसंगों का विषय-निर्देश करने वाली सुर्खियाँ दी जाती हैं जो प्रायः गीर्षक के रूप में होती हैं।

अख्यायिका में प्रथम प्रसंग या खंड के अतिरिक्त सभी के प्रारम्भ में दो आर्या छन्द (पहिले और तीसरे चरण में बारह बारह दूसरे में अठारह और कौथे में पन्द्रह मात्राएँ) आते हैं। इसमें प्रेम, नीति, भिक्त आदि के निरूपण के लिए काल्पनिक रोजक कथानक का सरस मधुर शैली में वर्णन होता है इसके अन्तर्गत विभिन्न प्रसंग या खंड हो सकते हैं। इसमें एक प्रधान कथा और कुछ अन्य गौण कथाएँ संघटित रहती हैं। आरम्भ छन्दोबद्ध देव तथा गुढ बन्दना के साथ होता है, साथ ही पूर्ववर्ती कृतिकारों की प्रशंमा होती है, शासक या कृति व्यक्ति का यशोगान भी हो सकता है।

उपर्युक्त विवेचन से प्रतीत होता है कि मसनवी तथा भारतीय अस्यायिका में ऐसे अनेक लक्षण है जो एक से हैं। दोनों सामान्यतः ऐसे छन्दों में रची जाती हैं जिनमें शृंखलाबढ़ तथा धारावाहिक रूप में रचना प्रस्तुत की जा सके। जन्तर केवल इतना है कि मसनवी में मुख्यि होती हैं अस्थायिका में उच्छवाम (खंड) विभाजन। मसनवी एक ही छन्द में लिखी जाती हैं और आस्थायिका कडवकों में।

फलतः हम कह सकते हैं कि किव को अरबी, फारसी और भारतीय लेखन शैलियों ज्ञान थी और उसने इस काव्य में मसनवी और अख्यायिका का समन्वय किया है जिससे किव ने काव्य को एक नया इप दिया ।

वाक्द की भाषा का जहाँ तक सम्बन्ध है इसमें विद्वान मतैक नहीं है, परन्तु अधिकतर भाषाविज्ञ इसकी भाषा को अवधी बताते हैं। उनका सबसे बड़ा तर्क है कि यह अवधी के क्षेत्र में लिखा गया है इस- हरदी के राजा से आजा ली और घर की और घल पड़ा। लोरिक घर पर आकर मैना के सतीत्व की परीक्षा ली और वह सफल हुई फिर मैना के साथ जोग किया ।

माता (खोलिन) ने सारा समाचार बताया कि बावन आया था वह मैना और बैना को निकाल कर ले जा रहा था तो अजई ने आकर उससे मुक्त कराया और कुँवरू को मैंकर ने बाण से मारा डाला ।

मौलाना वाऊद ने लोक-जीवन को बस्यन्त निकट से देखा है और मानव-मनोविझान का अपनी पैनी दृष्टि से सूक्म अध्ययन किया है। चन्दायन के अध्ययन से, यह जात होता है कि उनका ज्ञान कोरा पुस्तकीय न था। चन्दायन की कहानी लोक-जीवन में प्रचलित कहानी का एक सुव्यवस्थित रूप है। हमारा विचार तो यह है कि कवि ने लोरिक और चन्दा के माध्यम से, उस समय के सामन्तवादी युग का यथाये चित्रण प्रस्तुत किया है। घटनाओं की ओर जब हमारी दृष्टि जाती है तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये घटनाएँ देखने में तो व्यक्तिगत हैं और धर्म एवं समाज से सम्बन्ध रखती हैं, परन्तु ऐसी बात नहीं है, बल्कि पूरे युग का चित्र प्रस्तुत करती हैं।

यों तो दाऊद स्वयं सूफी मत के मानने वाले थे। परन्तु उन्होंने अन्य सूफी कवियों की भाँति इस कथा में सूफी तत्व को नहीं दूँसा है अर्थात् आध्यारिमकता और दार्शनिकता के बोझ से मुक्त रक्खा हैं। वे कहीं भी आत्मा और परमात्मा, साधक और साधना की बात तक नहीं करते हैं जो कुछ भी कहा है, सब लौकिक धरातल पर बैठ कर कहा है।

चन्दायन भारतीय ऐसा प्रबन्ध काव्य है जिसके समान भारतीय संस्कृत और अपभ्रंश साहित्य में कोई उदाहरण तक नहीं मिलता है। इसकी कथा अपने आप में अनूठी है।

नायक लोरिक है और नायका चाँदा । लोरिक नायक होते हुए भी कहानी में कहीं भी प्रमुख पात्र के रूप में नहीं आया है ! सभी पात्र चाँदा को धुरी मान कर उसी के बारो ओर नावते हुए दिखायी देते हैं ! लोरिक कथा लगभग चौथाई समाप्त हो जाती है, उस समय हमारे सामने आता है, वह भी नहर सहदेव और रूपचन्द से युद्ध होता है तो महर उसे संदेश देकर बुलाते हैं तो वह सहायक के रूप में आता है । उसके बचपन के सम्बन्ध में किंव कहीं भी संकेत तक नहीं करता है न तो उसके पिता के सम्बन्ध में ही ।

वारचर्यजनक और मनोरंजक बात तो यह है कि पहले नायक की ओर नायिका आहुष्ट होती है और नायक की युक्ति पूर्वक अपनी ओर आहुष्ट करना चाहती है। बाद में लोरिक आहुष्ट होता है। यो तो नायक की युक्ति पूर्वक अपनी ओर आहुष्ट करना चाहती है। बाद में लोरिक आहुष्ट होता है। यो तो नायक की नायिका के वियोग में तड़पता है, परन्तु वह उसको पाने की कोई उपाय पहले नहीं करता। नायिका नायक को पाने के लिए तरह तरह की युक्तियाँ करती है और अपनी दासी बिस्पत को उसके पास फेजती है। चाँवा ही की ओर से भाग चलने का प्रस्ताव होता है न कि नायक लोरिक की ओर से। नायिका की प्रेरणा से ही नायक हरदी भाग कर जाता है। मार्ग में जितनी कठिनाइयाँ आती है, उसमें भी नायिका ही प्रधान पर्त के कृप में आता है।

मैना चौदा के माध्यम से जाती है परन्तु जब आती है तो काव्य के उतरार्ध में छा जाती है और अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है। वहाँ पर भी लोरिक प्रमुख पात्र के रूप में नहीं आता । चौदा ने विस्पत से कहा कि अब मैं लोरिक की हूँ और वह मेरा पति है। विस्पत ने कहा कि वह भी तुम्हारा भिखारी है। लोरिक को विस्पत ने चौदा का शयनगृह बताया। लोरिक भादों की अँग्रेरी रात में चौदा के शयन गृह में रस्ती के सहारे चढ़ गया और वहाँ पर दोनों ने प्रेम की बातें की। चौदा ने प्रतिक्वा ली कि मैं अब तुम्हारी विवाहिता सदृश पत्नी हूँ और तुम भेरे पति हो; कहकर विदा किया।

20

यह बात महर तक पहुँच गयी कि धवलगृह में कोई पुरुष रात में आया था और धीरे धीरे सारे नगर में फैल गयी तथा मैना के कानों तक भी समाचार पहुँचा।

असाद की दूज को असादी पर्व के मेले में चौदा अपनी सिखयों के साथ मंदिर में पूजा करने के लिए गयी; बहुए पर मैना भी गयी थी। मैना जब पूजा करके मंदिर से बाहर निकली तो चौदा ने उससे उसके मंखिन होने का कारण पूछा, इस पर दोनों में बातों ही बातों में झगड़ा हो गया। लोरिक ने दोनों को अलग करके अपने अपने घर को भेज दिया।

चौदा ने घर आकर बिस्पत से कहा कि जिस बात के लिए मैं डरती थी वह तो हो ही गयी, जाओ लोरिक से कहो कि आज रात को हम दोनों भाग चलें वरन् मैं प्रातः काल प्राण दे दूंगी। बिस्पत ने लोरिक से संदेश कहा और लोरिक भी बिस्पत के समझाने पर तैयार हो गया।

अँधेरी रात में लोरिक और चाँदा चल पडे। रास्ते में लोरिक अपने भाई कुवँक से मिला और कहा कि मैं कार्तिक मास तक घर वापस आऊँगा।

गंगा का पानी बहुत बढ़ा हुआ था। दोनों ने एक केवट की नाव से गंगा को पार किया। बावन दोनों का पीछा करता हुआ दस कोस (२० मील) पर जाकर पकड़ा और बाण का प्रहार किया, परन्तु बहु सफल न हुआ। अन्त में शाप देकर वापस चला आया।

कलिंग राज्य में पहुँचने पर बोदई नाम का एक दानी मिला। वह कर के रूप में चौदा को मौगने लगा। लोरिक ने इन्कार कर दिया। इस पर दोनों में युद्ध हुआ। अन्त में लोरिक ने उसके मुँह को काला करके छोड दिया। जब वहाँ के राजा को मालूम हुआ कि लोरिक आया है, तो उसने उसे दरबार में बुल- बाया और उसकी सुखासन और घोड़ा देकर बिदा किया। लोरिक और चौदा जाकर एक बाह्मण के यहाँ उहरे और फूलों की शब्या बनाकार सोये। फूलों की वासना से मौप निकला और चौदा को इस लिया। लोरिक ने उसे जिंदा करने के लिए बहुत उपाय किया।, परन्तु जब वह उसमें असफल रहा तो लकड़ी इकट्ठा करके उसमें आग लगा कर और चौदा को लेकर प्राण देने ही वाला या कि एक योगी आ पहुँचा; उसने अपने योग से चौदा को प्राण दान दिया। लोरिक ने प्रसन्न होकर चौदा के सभी आभरण योगी को दे दिये। दोनों सुखासन पर बैठ कर अपनी राह ली। हरदी में आकर निवास किया और साल भर यहाँ पर रहे।

इसर मैना विलाप करती रही और लोरिक की बाट जोहती रही । उसी समय गोबर से मुरजन हरदी जा रहा था उसी के द्वारा खोलिन और मैना ने संदेश लोरिक को भेजा और मैना ने तो बारहों माम के विरह का वर्णन कर दिया ।

सुरजन हरवी पहुँच कर लोरिक से मिला और सारा समाचार कह सुनाया। लोरिक प्रातः होते ही

चौदा सोलह वर्ष की हुई तो उसे अपने पति सिउहर के सम्बन्ध में दुख होने लगा । बावन छोटा, आँख का काना, और गंदा या तथा वाम्पत्य सम्बन्ध न रखता था । जब चौदा से न रहा गया, तो उसने अपने ननद से सब बातें कहा और ननद ने जाकर सभी बातें अपनी माता से कहा । पहले तो सास ने समझाया परन्तु फिर कह दिया कि अगर तुमसे नहीं रहा जाता तो मायके संदेश देकर चली जाओ । जब यह सब समाचार महर सहदेव को मालूम हुआ तो उसने अपने बेटे को भेजकर चौदा को चर बुला लिया ।

इसी समय गोबर में बाजुर नामक भिक्षुक आया था। उसने चाँदा को धवलगृह पर देखा और देखते ही मूछित हो गया। बाजुर भिक्षा माँगते माँगते जब राजपुर में पहुँचा तो उसने चाँदा के रूप की चर्चा की। यह बात राजा रूपचन्द को मालूम हुयी। उसने बाजुर को दरबार में बुलाया और चाँदा के रूप के बारे में पूछा, बाजुर ने उसके रूप की प्रशंसा की।

कपचन्द ने सींदर्य की प्रशंसा सुनते ही गोबर पर आक्रमण करने का बाँठा को आदेश दिया। जब महर सहदेव ने देखा कि रूपचन्द गोबर का चेरा डाल रहा है तो उन्होंने बसीठे को भेजा कि क्यों चेरा डाल रहा है? राजा रूपचन्द ने उत्तर दिया कि चाँदा का मेरे साथ विवाह करदे वरन् मुद्ध करके चाँदा को ले जाऊँगा। बसीठे ने आकर महर को सब समाचार सुनाया। महर ने कुमार भक्तों को बुलाया और परामर्श लिया,अधिकतर लोगों ने कहा ऐसा नहीं हो सकता और युद्ध के लिए तैयार हो गये।

युद्ध में महर के योद्धा कुँवरू और धवरूँ दोनों बाँठा के प्रहार से घराशाई हुए। इस पर कुमार भवतों का साहस जाता रहा। यह देखकर महर ने लोरिक के पास संवेश भेजा और संवेश पाते ही लोरिक युद्ध में आने के लिए तैयार हो गया। लोरिक ने अपनी माता और पत्नी मैना से हर्ष पूर्वक बिदा ली और पृष्ठ अजई ने भी शस्त्रास्त्र-संचालन की युक्ति देकर बिदा किया। महर से लोरिक आकर मिला। महर ने उसे तीन बीडा पान दिया और कहा कि यदि तुम युद्ध जीतकर आओगे तो घोड़ा दुंगा।

लोरिक सेना लेकर आगे बढ़ा। रूपचन्द लोरिक को देखकर भयभीत हो गया और उसने एक एक योद्धा लड़ने को कहा। महर सहदेव ने उसको स्वीकार कर लिया। लोरिक ने बाँठा को मार डाला और रूपचन्द युद्ध क्षेत्र से भाग निकला।

युद्ध जीतकर महर घर पहुँचा और छोरिक को बुलाकर पान का बीडा दिया तथा हाथी पर बैठा कर जलूस निकाला । धौराहर पर से सभी रानियाँ देखने छयीं । चौंदा भी अपनी दासी बिस्पत को छे कर घौराहर पर आयी और छोरिक को देखकर मूर्छित हो गयी । बिस्पत ने पानी खिडका और कहा ो तुम्हारे दिल में हो कहो, मैं रात दिन में उसको पूरा करूँगी ।

प्रातः काल विस्पत से चौदा ने कहा, कल जिस आदमी को देखा चा उसको बुलाओ या उसके पास ले चलों। विस्पत ने ज्योनार सुजन की सलाह दी और कहा उसी में उससे मिलना। ऐसा ही किया और वहाँ पर चौदा को देखकर लोरिक भी बेहाल हो गया। विस्पत से सोरिक ने चौदा से मिसने का उपाय ्छा और उसको विस्पत ने भभूत लगाकर मंदिर में बैठने का उपाय बताया और चौदा को उस मंदिर में पूजा करने को ले गयी। वहाँ पर चौदा को उसने देखा। अर्थात् उनके समय में दिल्ली का सम्राट फिरोजशाह तुग्रकक था और उसी की यह ताज कजता भी है।

कितो उस समय के वजीर (मंत्री), जूनाशाह, जिसकी उपाधि खानेजहाँ की बी, की प्रशंसा करते हुए सकता सा नहीं दिखायी देता और जूनाशाह की प्रशंसा लगभग चार पौच कडवकों में की है।

#### जदाहरणार्थः----

एक खम्भ मैदिनि कहँ कीन्हा। डोल पर जो होत न दीन्हा।
थक पैरै लोग चढावइ। कर गुन खीचि तीर लइ लावइ।
हिन्दू तुष्क दूह सम राखै। सत जो होइ दूहन्ह कहँ भाखै।
गऊ सिंख एकु पंथ रेगावइ। एक चाटि दुहु पानि पियावइ।
एक दीठि देखइ सैंसारू। अचल न चलै चलै बेवहार।
मेरु धरति जस भारनि जग भारनि सयसारूँ।
खानजहाँ सो कविन बडाई वड जो कीन्हा करतार।
किव ने चन्दायन काव्य में कथा के पहले ईश्वर—वन्दना की है। उदाहरणार्ष:—
पिहलै गाऊँ सिरजनहारा। जिहि सिरिज्या इह देवस बयारा।
सिरजिस धरती और अकासू। सिरजिस नेष्ठ की मारा।

---इत्यादि

कवि ने ईश्वर की वन्दना करने के पश्चात् रसूल मुहम्मद सल्लाह वलैहेबसल्लम और चारो बलीफाओं की प्रशंसा की है जो कि अत्यन्त आकर्षक है। वे चारो बलीफा ये हैं -अबूबकर, उमर, उसमान और अली।

किन सूफी था इसलिए उसने अपने धर्म के अनुसार उपयुक्त वर्णन को किया है। परन्तु उसके तुरन्त बाद वह समसामयिक सम्राट फिरोजशाह की और अपने गुरु जैनुहीन की प्रशंसा किया है। अन्त में आकर उन्होंने फिरोजशाह तुग्रलक के वजीर खानेजहाँ की प्रशंसा किया है।

उपर्युक्त बन्दना, स्तुति और प्रशंसा के पश्चात् कवि मूलकया पर आ गया और सर्वप्रथम वह गौबर नगर की सुन्दरता का वर्णन करते हुए राजवाटिका मढ़मंदिरों की चर्चा की है तथा महर के घवलनृह एवं उनकी रानियों और पट्ट महिषी फूला रानी के विषय में सुन्दर एवं आकर्षक चित्र प्रस्तुत किया है। इसके पश्चात् मूल कथा प्रारम्भ होती है। जिसका सारांश यह है:-

महर सहदेव के घर में पर्वाननी जाति की सुन्दरी कन्या के रूप में चौदा का जनम हुआ । जब चौदा १२ (बारह) मास की हुई तभी से उसके सौंदर्य की प्रशंसा दूर दूर तक फैल गयी और विवाह के संदेश जाने कने । चौदा जब चार वर्ष की हुई तो जइत नाम के सजातीय ने अपने पुत्र बावन के साथ विवाह करने का प्रस्तान किया और उसके प्रस्तान को महर ने स्वीकार कर लिया तथा धूमधान से विवाह हुआ।

#### चन्दायन--एक परख

कन्दायन मौकाना दाऊद कृत हिन्दी साहित्य का एक प्रसिद्ध काव्य है, जिसकी रचना उन्होंने ७८१ हिचरी में की। यह काव्य हिन्दी साहित्य के प्रेमाश्रयी शाखा का प्राचीनतम काव्य कहा जा सकता है। यों तो दाऊद के विषय में बहुत कम सामाग्री मिलती हैं परन्तु उनके काव्य जन्दा-कन में कुछ ऐसे कदयक हमारी नजर से गुजरते हैं जो कि मौलाना दाऊद के विषय में कुछ संकेत दे जाते हैं। उदाहरणार्थ:—

दलमऊ नगर बसै नवरंगा । जमरि कोटि तले बहि गंगा।

उपर्युक्त अर्ध्वाली से स्पष्ट हो जाता है कि वह दलमऊ नगर के निवासी थे, जोकि गंगा तट पर स्थित है, और इस समय यह उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले का एक सुन्दर कस्बा है। \*

कवि अपने गुरु की स्तुति करते हुए गुरु का नाम जैनुद्दीन बताया है, जिनकी क्रुपा से किंब को साक्षरता मिली और ज्ञान रूपी चक्ष खुल गये और उन्हीं की क्रुपा से सच्चे धर्म का पथ प्राप्त हुआ तथा पाप जितना था उसको गंगा में फेंक दिया एवं धर्म रूपी नाव पर सवार हो गये।

शेख जैनुदी ही पिथ लावा। धरम पंथु जिहि पापु गर्वांवा। पाप दीन्ह मैं गांग बहाई। घरम नाव हों लीन्ह चढ़ाई। उधरे नैन हिये उजियारे। पायो लिख नौ आखर कारे। पुनि मैं अष्टिए की सुधि पायी। तुरकी लिखि लिखि हिन्दुकी गाई।

उन्होंने उस समय के शासक की प्रशंसा करके यह स्पष्ट कर दिया कि वह किस शासक के समय में थे और शासक का नाम भी व्यक्त कर दिया।

> साहि फिरोज दिल्ली बढ राजा। छात पाट औ टोपी छाजा।

१. जेमिनी मोहन बनर्जी की पुस्तक 'History of Firuz Shah Tughluq 'के पढ़ने से मालूम होता है कि फिरोजशाह ने उन दिनों अपने शासन—प्रबन्ध को सुवारू रूप से चलाने के लिए देश को तेरह प्रान्तों में बाँट दिया था—मुस्तान, देवलपुर, सामाना, सरहिन्द, लाहौर, बिहार, महोबा अवध, जौनपुर, बदायूँ, कन्नौज, मालवा और खानदेश। महोबा प्रान्त के दो जिले थे—कारा (Kara) और दलमऊ वे दोनों मलिक अश—शर्क मरदान दौलत के निगरानी में थे। (पृष्ठ १०२—१०३)

बहुत प्रचलित शब्द है 'सिनहा' जिसे कुछ कायस्थ अपने नामों के साथ लगाते हैं। मूलत: यह शब्द संस्कृत भाषा का 'हिस' शब्द है जिसका संबंध 'हिस' शातु से है और जिसका अप है 'बूंसार' या 'हिंसा करने वाला'। आगे चलकर वर्णविष्यंय से यही शब्द 'सिह' वन गया ('र' का लोप) जो शोर का संस्कृत पर्याय है। सिंह अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध है, अत: प्रारंभ में सित्रयों ने प्रतीक स्वरूप इसका प्रयोग अपने नामों के साथ आरंभ किया, और श्रीरे—श्रीरे यह सित्रयों या राजाओं के नाम के साथ प्रयुक्त होने लगा। साहित्य में प्राप्त इसका प्राचीनतम प्रयोग अगरिसह के अगरकोश में 'शाक्यसिह' रूप में मिलता है, जिसका अब यह हुआ कि पहली ईसबी के आसपास यह प्रयोग में वा चुका था। आगे चलकर यह केवल क्षत्रियों तक सीमित नहीं रहा। कोई भी राजा, जाह, गूजर, अहीर, आदि तथा यों भी अपने को बीर समझने वाले इसका प्रयोग करने लगे। शांकश्वान के बहुत से बाह्यण अपने नाम के साथ सिंह लगाते हैं। अपने इसी प्रचार में यह कायस्थों के नामों के साथ भी प्रयुक्त होने लगा। अंग्रेजी भाषा के प्रचार के बाव कुछ 'सिह' लोगों ने अपने सिंह की वर्तनी अंग्रेजी में (Sinha) की, जिसे इस शब्द से अपरिचित अंग्रेजी और अन्य लोगों ने 'सिनहा' पढ़ा। प्रारंभ में ऐसा कदाचित संयोग से कायस्थों के नाम के साथ हुआ अत: वे ही 'सिनहा' कहलाए। आश्वर्य है कि 'हिल' शब्द की मात्रा की परिसमाप्त 'सिनहा' में हुई है।

इस तरह नामों के अध्ययन में एक तरफ़ तो भाषाविज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, संस्कृति भूगोल आदि की जानकारी अपेक्षित होती है, और दूसरी ओर शब्दों का अध्ययन भाषा, इतिहास, समाजशास्त्र, संस्कृति तथा प्राचीन भूगोल आदि के अध्ययन के लिए बड़ी उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करता है। तालांब में स्नान करने से उनकी इच्छा पूरी हो गई। इसके फलस्वरूप मांवाता वही क्क गए और एक किला बनाकर रहने लगे। उनके परिवार में किसी ने एक मुसलमान की लड़की पकड़ ली और फलस्वरूप उसकी विधवा मां ने उस समय के मुसलमान बादशाहं के यहां प्रार्थना-पत्र दिया और बादशाह के यहां से चालिस गांवियों का एक समूह आया और राजा को मार हाला। गांवियों के इस समुदाय के नेता सईद मसऊद ने यहां के बागी हिंदुओं को बुरी तरह पीसा जिसके फलस्वरूप उसे मिलक-उस-सजदत-गांवी की पदवी मिली। उसने इस 'गांवी' पदवी के स्मारक-स्वरूप 'गांवीपुर' नाम का शहर बसाया।

यह जनश्रुति कुछ साधार मालूम होती है। 'ग्राजीपुर' नाम निश्चित ही किसी मुसलमान का बसाया या कम से कम उसके नाम पर रखा जात होता है। 'ग्राजी' शब्द किसी पुराने संस्कृत शब्द का (जैसे गांध का) विगड़ा रूप नहीं हो सकता। विगड़े रूप में 'ग्र' और 'ज्र' जैसी विदेशी ध्विन आने की प्रवृत्ति प्रायः नहीं मिलती। यहां एक और बात की ओर भी ध्यान जाता है। हवेनसांग के अनुसार इसका नाम 'चेन चू' था जिसका अर्थ 'लड़ाई के स्वामी का प्रदेश' या 'लड़ाई करने वाले का प्रदेश' है। आश्चर्य के साथ कहना पड़ता है 'ग्राजीपुर' का भी शादिक अर्थ यही है। 'ग्राजी' शब्द अरबी का है। इसका संबंध अरबी शब्द 'ग्राजयुन' से है जिसका अर्थ 'लड़ना' होता है। अरब में इसी आधार पर बड़े धर्मयुद्धों को 'ग्राजवा' तथा छोटे को 'सरिया' कहते थे। इसका अर्थ तो यह होता है कि हवेनसांग के समय भी इसका नाम 'ग्राजीपुर' ही भा। पर यह संभव नहीं लगता। उसका समय ५ वीं सदी है और इस प्रकार की घटना घटने का समय एक हज़ार ईसबी के पूर्व संभव नहीं। अतः यह अर्थेक्य आकस्मिक हो सकता है।

यों एक संभावना यह भी हो सकती है कि इसका पुराना नाम भी इसी प्रकार का कुछ रहा हो, और मुसलमानी काल में यह नया नाम दे दिया गया हो या उसी का मुसलमानीकरण किया गया हो। आश्चर्य है कि इसे ग्राजियाबाद (ग्राजी आबाद) नहीं कहा। वस्तुतः मुसलमानी काल में मिश्रित नाम भी काफ़ी रखे गए थे—बादशाहपुर, वेगमपुर, सुलतानपुर।

नामों के अध्ययन से तरह-तरह की सूचनाएं मिलती हैं। 'बृन्दावन' कहता है कि कभी कभी वहां जंगल था। यज का महावन नगर भी अपने बारे में यही संकेत करता है, यद्यपि अब वहां बन बिल्कुल नहीं हैं। 'मिर्जापुर' स्पष्ट हीं मुसलमानी शासनकाल का नाम है। इधर भारतीय संस्कृति के बहुत से तथाकथित प्रेमी उसे 'मीरजापुर' कहने और लिखने छगे हैं। उनका कहना है कि 'मीर' का अर्थ है 'समुद्र' और 'जा' का अर्थ 'उत्पन्न'। अर्थात यह 'मिर्जा' नहीं है, अपितु 'मीरजा' अर्थात 'लक्ष्मी' है और इस तरह मीरजापुर' का अर्थ है 'लक्ष्मी-पुर'। कहना न होगा कि यह शब्द इन प्रयोक्ताओं के बनोविज्ञान का अच्छा उद्वाटन कर रहा है। 'बनारस' का बाराणसी 'या' अलक्जेंडर' का 'अलक्षेत्र' कर देने वालों का मनोविज्ञान भी इससे बहुत मिन्न नहीं है।

बाराणसी नाम स्पष्ट करता है कि मूकतः यह नगर नंगा के असी बाट तथा वरुणा के वीच में स्थित था।

मंत में एक शब्द की कहानी देख कर हम यह प्रकरण समान्त करेंने। हिंदी का एक

बागरा, फ़रूबाबाय आदि नगरों में 'नक्कास', 'नक्कास कोना' या 'नक्कास मुह्स्का' नाम के स्थान हैं। यों अब लोग भूल चुके हैं इनका अर्थ, किंतु इनका विश्लेषण स्पष्ट करता है कि वे स्थान कभी गुलामों और घोड़ों आदि के विकय-स्थल थे।

इसी प्रसंग में दिल्ली के मुहल्ले 'मोरी गेट' का नाम लिया जा सकता है। यह मुहल्ला मुसलमानी काल का है, और उस समय इसका नाम 'मोरी दरवाजा' था। 'मोरी' तुर्की भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है 'घोड़ा'। इस शब्द के अर्थ का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि यहां तुर्कों के जमाने में घोड़े विका करते थे। इसी प्रकार दिल्ली के 'उर्दू बाजार' को सामान्यतः छोय 'उर्दू का बाजार' समझते हैं। वस्तुतः उर्दू का मतलब है 'फ़ौजी शिविर'। उर्दू बाजार मूलतः सैनिकों के छिए बाजार होने के कारण इस नाम से अमिहित हुआ था।

यहां तक हमने स्थान नामों पर कुछ फुटकल रूप से विचार किया। स्थान नामों का पूरा और विस्तृत अध्ययन विस्तार से भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यहां उत्तर प्रदेश के एक छोटे से नगर 'ग़ाजीपुर' के नाम का अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है।

'ताजीपुर' या इससे मिलते-जुलते नाम से इस नगर का कोई पुराना उल्लेख हमें नहीं मिलता! प्रसिद्ध चीनी यात्री फ़ाह्मान पटना से बनारस इधर मे ही गया होगा किंदु उसने इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। फ़ाह्मान के प्राय: २०० वर्ष बाद ह्नेनसांग यहां गया था। उसके अनुसार इस प्रदेश का नाम 'चेन चू' था। कहने की आवश्यकता नहीं कि चीनी भाषा में व्यक्तिवाचक नामों का भी अनुवाद कर लिया जाता है। 'चेन चू' का शाब्दिक वर्ष 'युद्धों के के स्वामी का राज्य' होता है। इस आधार पर लोगों का अनुमान है कि उम समय इसका नाम कदाचित् 'युद्धपतिपुर' था। कनिषम ने 'चेन चू' के आधार पर उस स्थान का नाम 'गर्ज-पतिपुर' या गर्जपुर' होने का अनुमान लगाया है और 'ग्राजीपुर' इस विचार से गर्जपतिपुर या गर्जपुर का बिगड़ा रूप है। फ्लीट ने भी इस मन का समर्थन किया है। किंतु परवर्ती विद्वानों ने प्राय: इसे अशुद्ध माना है। नंदलाल डे ने भी अपने भौगोलिक कोच में अशुद्ध कहा है। डा. होई भी इसी यत के हैं। नेविक के मतानुसार ह् बेनसांग का 'चेन चू' गाजीपुर जिले का उधरनपुर' है जिसका उस समय अनुसानित नाम 'युद्ध रनपुर' रहा होगा। इस तरह आज का 'उधरनपुर' मुद्धरनपुर' का ही बिगड़ा या विकसित रूप है।

गाचीपुर के नाम के संबंध में दूसरा अनुमान वहां के एक बड़े टीले या कोट से लगाया जाता है। गाजीपुर नगर से विल्कुल लगा एक बहुत ऊंचा टीला है जिसे लोग राजा गाधि का टीला कहते हैं। इस अनुमान पर लोगों का कहना है कि महर्षि विश्वामित्र के पिता राजा गाधि का यहां किला था और उन्हीं के नाम पर इस नगर का प्राचीन नाम 'गाधिपुर' था। इस आधार पर 'गाबिपुर' 'गाधिपुर' को ही विकसित रूप ठहरता है। 'गाधिपुर' नाम का उल्लेख पुराणों में है किंतु वह कदाचित् कन्नौज के पास था। कुछ लोगों के अनुमार 'कन्नौज' का ही पुराना नाम 'गाबिपुर' था।

'साखीपुर' नाम के संबंध में एक और जन श्रुति भी है। कहा जाता है कि भाषाना नाम के राजा एक आर जमझाबपुरी जा रहे थे। रास्ते में साजीपुर जिस्ते के कठौत गांव के एक कौरवों से युद्ध किया था (विस्तार के किए देखिए महाभारतः एक ऐतिहासिक अध्ययन—बुद्ध प्रकाश, इलाहाबाब, १९५९)।

यह कम लोगों को बात है कि 'विनोबा भावे' का वास्तविक नाम विनायक भावे हैं। वे जब पहले पहले गाँधी जी के आश्रम में गए तो वहां पहले से एक पंजोबा नाम के सज्जन रहा करते थे। गांधी जी ने पंजोबा के सावृष्य पर इन को विनोबा कहना प्रारंभ किया और विनायक भावे विनोबाभावे बन गए।

अब तक हम लोग व्यक्तियों के नामों पर विचार कर रहे थे। स्थान—नामों का अध्ययन भी कम उपयोगी और मनोरंजक नहीं है। नीचे कुछ नामों पर संक्षेप में विचार किया जा रहा है।

'बिहार' प्रांत का नाम वहां पर बौद्ध बिहारों के आधिक्य के कारण पड़ा है। अंडमान द्वीप का पुराना नाम अंगमान (अंग, बंग का उल्लेख मिलता है) माना जाता रहा है। अब लोगों का बिकार है यह नाम 'हनुमान' का विकसित रूप है। संभव है पहले यहाँ 'वानर' जाति के लोग रहते रहे हैं। उल्लेख्य है कि राम के साथ सेना बंदरों की नहीं थी वह 'वानर' नामक आदिवासियों की थी। बंदर की पूजा के कारण या कुछ—कुछ बंदर—सा होने के कारण उन्हें कवाचित यह नाम दिया गया था। मध्य एशिया स्थित 'बुखारा' नगर का नामकरण वहां प्राचीन काल में बौद्ध बिहारों के बाहुल्य के कारण पड़ा है। इतिहास के विद्यार्थों इस बात से भली आति परिचित हैं कि बौद्ध धर्म किसी समय में वहां तक फैला था। प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक को अपनी बुखारा—यात्रा में वहां काफ़ी भगनावशेष देखने को मिले जो भारतीय संपर्क के प्रमाण थे। एक प्राचीन खंडहरों पर स्वस्तिक का चिक्क भी मिला।

आसाम में मिट्टी के तेल का एक प्रसिद्ध केंद्र है, 'डिगबोर्ड'। इस नाम का मूल बड़ा अजीव है। कहा जाता है कि—'असम रेलवेज ऐंड ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड' को डिब्रूगढ़ से आगे रेलवे काइन बनाते समय उधर मिट्टी का तेल होने का संकेत मिला। तेल के लिए खुदाई एक अंग्रेड की देख—रेख में शुरू हुई। खोदने वाले मजदूरों से वह अंग्रेज 'डिग ब्वाय डिग व्वाय' (खोदते जाओ, खोदते जाओ) कहता था। यह 'डिग व्वॉय' मजाक-मजाक में वहां के मजदूरों की जाना पर भी बढ़ गया और वह स्थान 'डिगब्वाय' के आधार पर 'डिगबोई ' कहलाने लगा।

प्राचीन काल में नगर, वाम, मृहल्ले आदि के नानों के साथ वाम, पल्ली, क्षेत्र, प्रस्य, स्याल, हट्ट, युर, नगर, पट्टम, जंडप, जराय, जाउम आदि का प्रयोग होता था। मृस्लिम काल में कटरा, काजार, बाजा, क्या, मली, बात, बस्ती, दरवाचा, मोहल्ला, दरीवा, गंज आदि प्रयोग शुरु हुए। अंग्रेचों के समय में रोड, गार्डन, मार्केट, सिटी, गेट आदि जोड़े जाने लगे। इस श्रेणी के कुछ नाम बड़े दिक्षचस्य हैं। मुसलमानों के काल में भारत में 'गुलामों' की विकी होने लगी थी तथा बोड़े का प्रचार बहुत अधिक बढ़ गया था, जिस का परिणाम यह हुआ कि हर अच्छे नगर में बोड़ों और मुलामों के बाजार लगा करते थे। अरबी भाषा में एक शब्द है 'नक्खास' जिसका वर्ष होता है 'जानवर या गुलाम बेचने वाला।' भारतीय नगरों में वे स्थान जहां गुलाय और घोड़े वेचे जाते में इसी बाधार नस्कास कहलाए। आज भी साचीपुर, बनारस, इक्षाहाबाद, लखनऊ,

और स्वराज्य की प्राप्ति ने भी नामों पर अपनी श्राप छोड़ी है: देशराज, देशराल, भारत मूचण, भारत मित्र, स्वदेशीलाल, क्रांतिकुमार, स्वतंत्रनारायण, राजपाल, स्वराजपाल, सुदेशचंद ।

व्यक्ति नामों में सबसे मनोरंजक सामग्री अंधिक्वास पर आधारित नामों में मिलती है। पीछे माताबदल, छेदी, बेचू का उल्लेख किया जा चुका है। ऐसे नाम अनपढ़ या कम पढ़ें— लिखे निम्न श्रेणी के लोंगों में विशेष रूप से मिलते हैं। कुछ नाम हैं: खदेरन, खदेर, पबारू, बुरफेकन, फेंबू, लुटई; बदलू; घसीटू, घसीटेलाल, खचेडू; छेदी, कनछेदी, छिह्न, नत्यू, नचुनी; जोब्यू, तुल्लू; फेर, लौटू, बिक्कू, बिकाऊ, बेचन, बेचई, बेचू, सौदू, मोलू, बिसाऊ, मांगू, मंगतू; मुरहू, अलियार।

में सारे के सारे नाम मूलतः अंधविश्वास पर आधारित हैं। एक सबसे बड़ा अंधविश्वास तो यह है कि कैसे अच्छी चीक सबको पसंद आती हैं, जैसे ही अच्छा नाम रखने से वह सब को पसंद आएगा अतः नाम पर नजर लग कर उस पर भी लग जाएगी, और दूसरे वह भग-वान को भी पसंद आ जाएगा, अर्थात् मर जाएगा। इस कारण बहुत-से अनपढ़ भारतीय अच्छे नामों की बुलना में बुरे नामों को पसंद करते रहे हैं।

उपर्युक्त नाम भूलतः इस अंध विश्वास पर आधारित हैं कि बच्चे को यदि पैदा होते ही घर से निकाल (खदेरन, खदेडू) या बाहर फेंक (पवारू, फेंकू) दें, चूरे पर फेंक दें (घुरफेंकन), लुटा दे या किसी और के बच्चे से बदल दें (लुटई, फेरू, बदलू), जमीन पर घसीट दें (मसीटू, घसीटे लाल, खबेडू—जो खींचा गया हो), कान या नाक या दोनों छेद दें (छेदी, कनछेदी, नक्छेदी, नक्यू—जो नाथ दिया गया हो नयुनी—नथ) तराजू पर तौल या बेच दें (जोरबू, तुल्लु, बेचक सौदू, मोलू, बिकाऊ, बिक्कू), या बदल दें (बदलू) तो वह दीघौँयु होता है। बहुत से लोग, जिनके बच्चे बार—बार मर जाते हैं, ऐसा करते रहे हैं, और इसी आधार पर ऐसे नाम रखते रहे हैं। बाद में परंपरा चल जाने पर ऐसी कोई किया न करने पर भी लोग ऐसे नाम रखने लगे होंगे। अब शिक्षा के प्रचार के साथ ऐसे नाम कम होते जा रहे हैं और शायद शीफही यह समय आएगा जब ये इतिहास की चीज बन जाएं।

पुराकालीन नामों का अध्ययन अपार संभावनाओं से भरा है। रामायण और महाभारत के बारे में परंपरागत विश्वास यह है कि ये सारी—की—सारी घटनाएं ऐतिहासिक हैं और इन बोनों काब्यों के सभी पात्र ऐतिहासिक हैं। किंतू इनके नामों के अध्ययन से विचित्र संकेत मिलता है। कौरवों के नाम दुर्योधन, दुःशासन, दुस्सह आदि हैं। कौन बाप अपने लड़के के ये नाम रखेगा? इसी प्रकार रामायण में रावण-पक्ष के नाम कुंभकर्ण भूपंत्रखा आदि भी वही बात कह रहे हैं।

महाभारत के कुछ पात्रों के नामों का अध्ययन कुछ निहानों ने किया है जिससे बड़े आश्चर्य जनक परिणाम निकलते हैं। यहां विस्तार से इस प्रश्न को नहीं उठाया जा सकता। किंतु निक्कर्य स्वरूप यह कहा जा सकता है कि पांचों पांडव वस्तुतः सगे भाई नहीं थे। अर्जुन जाति के प्रतीक अर्जुन, कुक जाति के प्रतीक कीम, यौधेय जाति के प्रतीक युधिष्ठिर तथा यह जाति के प्रतीक नकुल और सहदेव थे। इन बारों जातियों ने मिलकर पुरु और भरत जातियों के मिश्रण

1

से जी. फिल. की उपाधि की। 'उनका संथ अभिधान --अनुसीलन' नाम से छप चुका है। राहुल सांकृत्यायन ने एक लंबा लेख 'जिला आजमगढ़ के नामों का इतिहास' सम्मेलन पित्रका (भाग ४३ संस्था १) में प्रकाशित किया था। सरयूप्रसाद अग्रवाल ने 'अवन के स्थान नामों का भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन' पर लखनऊ विश्वविद्यालय से डी. लिट्. तथा श्री प्रकाश कुल ने सहारनपुर जिला के स्थान तामों (a sociolinguistic study of District Saharanpur place names) पर एवं अक्मीनारायण शर्मा ने 'बज के स्थान -अभिधानों का भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन' पर आगरा से पी. एव. बी. की उपाधि प्राप्त की है। शर्मा जी ने एम. ए. के लिए लघुशोधप्रबंध भी इसी विषय (आगरा नगर के मुहल्ले के नामों का भाषावैज्ञानिक अध्ययन) पर प्रस्तुत किया था। प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक ने भी 'अमृत पत्रिका' (प्रयाग से प्रकाशित हिन्दी दैनिक जो अब बंद हो चुका है) के कुछ अंकों में इस विषय पर कुछ लेख लिखे थे। इसी प्रकार प्रस्तुत लेखक की पुस्तक 'भाषा विज्ञान कोश' में विश्व की प्रमुख भाषाओं के परिचय में बहुतों के नाम पर भी संसेप में विचार किया गया है। लेखक की दूसरी पुस्तक 'हिन्दी भाषा' में हिन्दी, उर्वू आदि नामों पर काफ़ी विस्तृत तथा हिंदी प्रदेश की प्रमुख बोलियों के नामों पर संक्षिप्त सामगी दी गई है। बी हिंदी में ऐसे कायों का अभी शीगणेश ही हुआ है और काफ़ी कार्य शेष है।

नामों का अध्ययन अपने आप में एक मनोरंजक अध्ययन तो है ही, और इससे नामों के बारे में हमारी जिज्ञासा की शांति तो होती है साथ ही इससे हमारे—अंधविश्वास, प्राचीन इतिहास और संस्कृति, जाति—मिश्रण तथा आदि पर भी प्रकाश पड़ता है।

भारत एक धर्म प्रधान देश है। इसीलिए यहां व्यक्तिनामों में लगभग ८० प्रतिशत नाम धर्म और दर्शन पर आधारित हैं, शेष में अन्य प्रकार के नाम हैं। स्थान नामों की आवश्यकता तो कभी-कभार ही पड़ती है, अतः उन पर तो समय का प्रभाव बहुत अधिक नहीं पड़ता किंतु म्यन्तिनामों की आवश्यकता तो रोज पड़ती है, अतः उन पर बहुत अधिक प्रभाव दिन्दिगत होता है। हमारे नाम समय के साथ बदलते रहे हैं। वैदिक काल से लेकर अब तक के नामों पर एक द्ष्टि डालें तो यह बात स्पष्ट हुए बिना नहीं रहती। प्राचीन वैदिक नाम बहुत अधिक धर्म प्रधान नहीं हैं किंतु परवर्तीकाल में जैसे-जैसे धर्म के प्रति अंध आस्था बढ़ती गई धार्मिक नाम बढ़ते गए। बौद्ध और जैन धर्म आए तो उनके आधार पर भी नामकरण किए जाने लगे (अमिताभ, गौतमबुद्ध, सिद्धार्थ, राहुल, बुद्धदेव, ऋषभ ; जिनेश्वर, जैनेन्द्र, सुपश्व)। आगे चल कर मुसलमानों के आगमन तक इसी प्रकार के नामों की सम्मिलित प्रवस्ति विशेष रूप से चलती रही। मुसलमानों के आगमन ने अन्य क्षेत्रों की शांति नामों पर भी प्रभाव डाला और राम गुलाम, राम इकवाल, इज्जत सिंह, उलक्रत राय, मुसद्दीलाल, बुशीराम, हरमत, बुशबस्त, मुंशी-राम, बहराम, हजुरसिंह, सुहराब, रुस्तम, खरशेब, जैसे नाम हिंदुओं में प्रचलित हो गए। अंग्रेज भारत में राजा तो रहे किंतु वे हमारी संस्कृति में प्रवेश न कर सके। इसी कारण स्वीटी, बेबी, रुवी, लिली, बाली जैसे कुछ ही नाम विशेष मिलते हैं। ये भी प्राय: वास्तविक नाम न होकर पुकारने के नाम हैं। हां बिप्टीसिंह, कप्तानसिंह जैसे कुछ नाम अवस्थ हैं। स्वामी दयानंद सर-स्वती के आर्य समाज-आदोकन ने भी नामों को बहुत अधिक प्रभावित किया: शको देवी, बोम-वर्ती, जीमेंप्रकास, वेदपाल, वेदप्रकास, वेदमित्र, वेदमति, वेदमित्र । देश की आखादी के लिए संबर्ष

छापनाम (जैसे असोक (क्लेड), मनलाइट, (साबून), कोकाकोला (पेस), डालडा (बनस्पति ची कुकवांड (बाय), नेस (काफ़ी), पार्कर (क्लिम), मरफ़ी आदि), ऋतुवों—महीनों-तिचिवों—विनों के नाम; तारा—ग्रह—उपग्रह—राशि के नाम; शावा—उपभावा—वोली—उपवोत्ती के नाम:; कहने का आश्रय यह कि सभी तरह के नाम आते हैं।

इन नामों के वर्गीकरण के आधार पर नामित्रान को कभी दो (व्यक्तिमामित्रान तथा स्थाननामित्रान) कभी तीन (व्यक्तिनामित्रान, सामूहिकनामित्रान (जैसे जाति, धमै जास्पद, गोत्र आदि के नामों का अध्ययन), भौगोलिकनामित्रान तथा कभी और अधिक शाखाओं में बांटा गया है। वस्तुतः उपर्युक्त नामों का ठीक-ठीक वर्गीकरण काफ़ी कठिन है, इसी कारण अभी तक सर्वसम्मिति या बहुसम्मिति से नामित्रान की शाखाओं-प्रशाखाओं के नाम स्वीकृत नहीं हुए हैं। यों मोटें क्य से व्यक्तिनाम, स्थाननाम, सामूहिकनाम तथा अन्य नाम ये चार वर्ग मोने आ सकते हैं।

नामविज्ञान के क्षेत्र में विदेशों में पर्याप्त काम हुआ है। अंग्रेजी वाक्रमय इस वृष्टि से काफ़ी सम्पन्न है। गार्डिनर की 'द ध्यूरी आफ़ प्रांपर नेम्ब,' एकवैल (Ekwall)की 'द कनसाइक आक्सफ़ाई डिक्शनरी आफ़ इंगलिश प्लेस नेम्ब' तथा रेनले एवं अन्य लोगों की 'द ओरिजिन ऑफ़ इंगलिश प्लेस नेम्ब' इस क्षेत्र में उल्लेक्य हैं। लंदन की गलियों के नामों पर काम हो चुका है।

भारत में, नामविज्ञान रूप में, भाषाविज्ञान की यह बाखा अभी अपनी बैशवावस्था में है, किंतु नामों के अध्ययन के प्रयास अत्यंत प्राचीन काल से होते रहे हैं। संस्कृत वाज्ञमय में अनेक मंबों में बनतन स्थान या म्यक्ति नामों की व्युत्पत्ति देने के प्रयास हुए हैं। इस दृष्टि से शास्त्र का निरुत्त प्राचीनतम उल्लेख्य प्रंच है। उसमें पृथ्वी, जिन्त, आदित्य, बैश्वानर आदि अनेक देवी-देवताओं तथा कम्बोज आदि कई स्थान नामों की व्युत्पत्तियां दी गई हैं। पाणिन के अध्याख्यायी, बाल्मीकि रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, बहाबैवर्त पुराण आदि में भी यन-तन इस विवय की अध्या सामग्री है।

अधिनिक काल में अंग्रेजों के आने के बाद इस दृष्टि से ठोस प्रयास हुए हैं। इस दिशा में सर्व प्रमुख उल्लेख्य प्रंथ विभिन्न जिलों के गजेटियर हैं, जिनमें नगरों, कस्त्रों आदि के नामीं पर काफ़ी सामग्री है। कुछ अन्य प्रकार के प्रंथों (जैसे प्राउज का 'मजुरा मेन्यायर' या प्रयाग, काज़ी, अयोध्या आदि तीथों पर धार्मिक दृष्टि से लिखी गई परिचयात्मक पुस्तिकाएं) में भी कुछ सामग्री मिल जाती है। इसी प्रकार भाषाओं के इतिहास पर लिखी गई पुस्तकों में भी स्थानों और कही-कहीं व्यक्तिनामों की व्यत्पत्ति पर थोड़ी बहुत सामग्री (जैसे सुनीति कुमार चटजीं के 'बोरिजन एंड डेवलपमेंट बाफ़ बेंगाली लैंग्विज' या बानीकांत काकती के 'बसमीच इद्स फ़ार्मेंशन एंड डेवलपमेंट में) है।

हिंदी में नामविज्ञान के शेष में धीरेन्द्र वर्मा का लेख 'अवध के जिलों के नाम' (उनकी पुस्तक 'विचारकारा' में संकलित ) प्रथम व्यवस्थित अध्ययन है। बाद में उन्हीं के निर्देशन में कार्य करके विद्याभूषण विश्व ने हिन्दी प्रदेश के हिन्दू पुरुषों के नाम पर प्रयाग विश्वविद्यालय

#### नामविज्ञान

नामविज्ञान शब्दों के अध्ययन या शब्दविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें नामों का अध्ययन होता है। अंग्रेजी में इसके लिए तीन नामों (onomatology, onomastics) का प्रयोग होता है। नाम, वह शब्द या शब्दों का समृह है, जिससे किसी व्यक्ति वस्तु या सत्ता आदि का बोध होता है। कोई आवश्यक नहीं कि व्यक्ति, स्थान या बस्त आदि का उनके नाम से नार्षक संबंध हो। 'सुन्दरलाल' नाम का व्यक्ति महा असुन्दर हो सकता है और 'ब्रेरेलाल कामदेव के अवतार हो सकते हैं। 'सोनवरिसा' (जहां सोना बरसे) नामक गांव में धूल उड़ सकती है और 'सुबेपूर' (जहां की धरती सुबी-ही-सुबी हो) में लहलहाते खेतों की सरसता बुष्टिगत हो सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि नाम संकेत या प्रतीक होता है। वह संकेत यादिष्णक भी हो सकता है, जैसे जिस घर में फूटी कौड़ी भी न हो, उस घर के लड़के का नाम अशर्फ़ीलाल या करोड़पति के लड़के का नाम छकौड़ीमल और दूसरी ओर सार्यंक भी ही सकता है, जैसे माताबदल, कनछेदी, नकछेदी, बेचु आदि। उल्लेख्य है कि कुछ क्षेत्रों में जिस व्यक्ति के लड़के मर जाते हैं वे अंधविश्वासवश पुत्र पैदा होते ही मां बदल देते हैं, अर्थात् दूसरी स्की (मां) को दे देते हैं (माताबदल), कुछ लोग उसके कान (कनछेदी) या नाक (नकछेदी) मा दोनों छेद देते हैं और कुछ आने-दो आने में टोना-टोटका स्वरूप बेंच (बेचू) देते हैं, और तदनुसार नामकरण (बेचू) कर देते हैं। नाम बहुत छोटे भी होते हैं जैसे शिब, लावा (गांव का नाम) तथा बहुत बढ़े भी होते हैं, जैसे उदयप्रताप बहादर सिंह, मोहन दास करमचंद गांधी। ग्रेंट ब्रिटेन में एक रेलवे स्टेशन का नाम ५८ वर्णो (Leunfairpwllgwyngyllgogerych--wyrndrobwelleantysiliogogogoch) का तथा आस्ट्रेलिया में एक शील का नाम ३९ (Kardivilliwarrakurrakreriepparlarndoo) वणों का है।

नामविज्ञान में जिन नामों का अध्ययन होता है वे ध्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। इसमें ध्यक्तियों के नाम या उपनाम; जानवरों के नाम (पालतू जानवरों को लोग कभी-कभी नाम दे देते हैं, जैसे कुत्ते का नाम लालू, कालू टाइगर, रॉबिन आदि; इसी प्रकार हाथी, थोड़े, बंदर, बिल्ली, धोर, चीते आदि के भी नाम होते हैं। चिड़ियाचर में अनेक जानवरों के इस प्रकार के नाम कोते हैं। चिड़ियाचर में अनेक जानवरों के इस प्रकार के नाम कोते हैं। चिड़ियाचर में अनेक जानवरों के इस प्रकार के नाम कोते हैं। चिड़ियाचर में अनेक जानवरों के इस प्रकार के नाम (महासागर, सागर, खाड़ी, नदी, जील, तालाब, महाद्वीप, द्वीप, जंतरीप, प्रायद्वीप, देशों के संघ, देश, प्रदेश, या प्रांत, डिविजन, सवडिचिजन, कमिवनरी, जिला, तहसील, परगना, नगर, कस्वा, माम, मुहल्ला, स्टेशन, सड़क, गली, चौराहा, तिराहा,); लोगों के मकानों या बंगलों के नाम; पुस्तकों के नाम, पत्र-पत्रिकाओं के नाम; लेख, कविता, कहानी, नाटक, रेखाचित्र, तथा चलचित्र के वीर्षक; जाति, धर्म, गोत आदि के वाम, त्यौहारों के नाम: संस्थाओं के नाम;

अपर हमने उर्बू और हिन्दी दोनों के तत्वों और उनको नये कम से रखने का विस्तृत वर्णन किया है। यह काम देखने में कुछ कठिन दिखायी देता है, लेकिन यदि हम वास्तव में गांधीजी की तालीमात (शिक्षा) पर विश्वास करते हैं और हमें हिन्दुस्तानी को वास्तव में जनता में मकबूल बनाना है, तो हमें यह काम पूरा करना ही होगा। चाहे उसके लिए दीर्ष काल ही क्यों न लगे। यह आवश्यक नहीं कि हम यह सब काम एक साथ हाथ में लें, एक के बाद एक भी किया जा सकता है।

इस किस्म के जो संग्रह हम प्रकाशित करें उनके दो हिस्से होने चाहिएँ। एक हिन्दी लिखायट में हो और दूसरा उर्दू लिखावट में, और दोनों एक साथ एक जिल्द में हों। जो हिन्दी लिखावट को आसान समझते हैं वह हिन्दी लिखावट के हिस्से में और जो उर्दू लिखावट को आसान समझते हैं वह उर्दू लिखावट के हिस्से में अपने काम की बात दूँव लेंगें। और दोनों लिखावटों पर बार बार उनकी नजर पड़ने से दोनों से उनकी दिलखस्पी बाकी रहेगी।

- और फिर यह सब संग्रह कम से 'हिन्दुस्तानी लैंग्वेज सीरीज' (Hindustani Language Series) के नाम से ज्यादा से ज्यादा संख्या में छापकर कम से कम मूल्य पर बेचना होगा जिससे उसका लाभ आम लोग उठायेंगे और हर तरफ हिन्दुस्तानी का बोलबाला होगा। इस प्रकार की प्रसिद्ध सीरीज (Popular Series) की मिसालें अंग्रेजी जैसी अन्तरराष्ट्रीय और उन्नतिशील भाषामें भी पायी जाती हैं, इससे खबान की प्रसिद्ध में अधिकता होती है।

हिन्दुस्तानी जबान को आम करने की जो तजवीजें ऊपर पेश की गई हैं उनको एक नजर देखने पर मालूम होगा कि सारी तजवीजे इस जबान को केवल एक अवामी और साहित्यिक धरातल तक प्रसिद्ध बना सकती हैं। उन्नत जातियों और देशों में जबान का इस्तेमाल इस सतह पर जाकर एक नहीं जाता, बिल्क इनपर एक ऐसा समय भी आता है कि जब साइन्स और टेक्नालोजी के राज अपनी जबान में समझने और समझाने के लिए उन्हें नये-नये गारिभाषिक शब्द भी बनाने पढते हैं।

पारिभाषिक शब्द क्या होते हैं? उनको बनाने का तरीका क्या है? और उनके बनाते बक्त किन किन जबानों और नियमों की मदद ली जा सकती है? यह और ऐसे बहुत से और सवाल हैं जिनका जबाब देने की कभी कभी हिन्दी और उर्दू दोनो जबानों के विद्यानों ने कोशिश की है। हमको अभी इन झगडों में नहीं पड़ना है इसलिए कि यह मंजिल अभी बहुत दूर है। फिलहाल अगर हम हिन्दुस्तानी को जनसाधारण और साहित्यिक धरातल तक भी प्रसिद्ध बना दें तो यह हमारा बहुत बड़ा काम होगा। यह हमारे उद्देश्य और गोधी जी का मंशा दोनों के ऐन मुताबिक है।

लेकिन बगर जरा दिल बड़ा करके देखा जाये तो यह सारी शिकायतें बेकार मालूम होती हैं क्योंकि हर तहजीबी समुदाय मजबूर होता है कि अपने ही रिवाज का सहारा लेकर बात को आगे बढाये; चूँकि इन रिवायतों से उस समुदाय के सभी लोग परिचित होते हैं इसलिए इसके द्वारा अपनी बात समझाने में बड़ी आसानी होती है।

"तलमीहात" (संकेतों) के सम्बन्ध में उर्दू में थोड़ा बहुत काम हुआ है। हिन्दी वालों ने इसकी तरफ खास ध्यान नहीं दिया। अच्छा हो अगर दोनों की तलमीहात से फायवा उठाकर आम उपयोग के लिए एक छोटा सा संग्रह हम भी तैयार करें। इससे दो सांस्कृतिक समुदायों को करीब लाने में बड़ी मदद मिलेगी।

ज्याकरण (क़वायद):—जवान के सही उपयोग की राहें बताना व्याकरण का काम है। शब्दों को ज्याकरण के नियमों से नापते समय साधारणतया संज्ञा, किया, अक्यय और सर्वनाम में विभाजित कर दिया जाता है और जैसे जैसे उनकी हालतें बदलती जाती हैं वैसे बैसे उनका वायरा (क्षेत्र) भी फैलता जाता है। चूंकि उर्दू जवान की बुनियाद हिन्दी पर है इसलिए इसके किया, कर्ता, कर्म, सम्बन्ध, सर्वनाम और करण सभी हिन्दी हैं। अरबी, व फारसी या किसी और जवान का कोई असर है तो वह संज्ञाओं और सर्वनामों की हदतक है। लेकिन यह अपनी जाहिरी शक्त व सूरत में हिन्दी से अलग इसलिए लगते हैं कि इनको स्पष्ट करने के लिए जिन पारि-भाषिक शब्दों का प्रयोग होता है वह अरबी से लिए गये हैं अगर इनके साथ साथ इनके हिन्दी सामानार्थी शब्द भी दे विए जायें तो यह संदेह दूर हो जायेगा। और इस तरह अपनी नयी शक्त में यह हिन्दुस्तानी का ज्याकरण मालूम होगा।

खन्य सास्त्र:— छन्द शास्त्र उसको कहते हैं जिससे छन्दों के नियम मालूम होते हैं। उर्पू में इसको उरूज कहते हैं। दोनों में छन्द नापने की टेक्निक वही है। अगर उर्दू बाले इसको हफं व हरकत से नापते हैं तो हिन्दी वाले वर्ण और मात्राओं से। परन्तु साहित्य के कुछ प्रकारों की भौति यहाँ भी उर्दू वालों का झुकाव अरबी व फारसी वृत्तों की ओर रहा तो हिन्दी वालों की पूरी कविता संस्कृत के छन्दों की बुनियाद पर खड़ी की गयी है। वह अमर गजल, कसीदा, मसनवी, खाई, और कितआ वगैरा के नाम से अरबी व फारसी वजनों में अपने जज्वात व स्थालात को कविता का रूप देते रहे तो इन्होंने भी कुंडलिया, सवैया, चौपाई, दोहा, और रोला वगैरा के रूप में हमेशा अपने स्थालात को कविता का रूप दिया है। इस तरह दोनों एक जगह से चलने के अतिरिक्त दो विभिन्न दिशाओं में मुड गये हैं।

जहाँतक हिन्दी बालों का सम्बन्ध है वह बड़ी तेजी से उर्दू कविता को हिन्दी के साँचे में डाल रहे हैं इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि वह उर्दू सायरी (कविता) के मिन्नाज और उसकी विशेषताओं से अनिश्चन हैं। लेकिन इसके विपरीत उर्दू बालों में हिन्दी छन्दों का बहुत कम रिजाज है। यह हिन्दुस्तानी वालों का कर्तव्य होगा कि वह दोनों की इस दूरी को दूर करें और इसका तरीका भी यही हो सकता है कि छन्दशास्त्र और उक्तज दोंनो में से आसान और आम पसंद बजाों को ले कर एक संग्रह तैयार किया जाये और दोनों को एक दूसरे की कका से विकायस्थी लेने का मौका दिया जाये।

कोई बहुत ज्यादा सम्बन्ध नहीं है। मुहबरा महत्त एक सब्द या वाक्यांश होता है जो स्वयं कोई पूरा मतलब नहीं अदा करता और उसे अपना पूरा अर्थ बताने के लिए और शब्दों की जकरत होती है, केकिन इसके विपरीत कहावत अपने आप में एक पूरा अर्थ रखती है।

उर्बूबालों ने कहाबतों की तरफ कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, कुछ शब्दकोशों में मिल बाती है और कुछ महबूबुल अमसाल, नजमुलअमसाल और फरहंग-ए-अमसाल वगैरा के नाम से छपे हुए छोटे संग्रहों में। और इनमें भी बोडी सी हिन्दी कहावतें हैं, तो ज्यादातर अरबी व फारसी के मशहूर बाक्य और चरण हैं। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग भी आम उर्दूबालों में कुछ अधिक नहीं, होलांकि बात में सींदर्य पैदा करने के लिए उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा की तरह इनकी भी बढी अहमियत होती है।

ूं हिन्दी वालों के यहाँ अब भी उनका इस्तेमाल (प्रयोग) आम है और उनके अच्छे खासे बड़े कंग्रह कहाबत कोश के नाम से मिलते हैं। इस सम्बन्ध में भुनेश्वर नाथ मिश्र की सम्पादित "कहाबत कोश" का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है।

जरूरत है कि हिन्दी और उर्दू वालों के यहाँ कहावतों का जो जलीरा (संचय) है इससे स्नाम उठाकर हम भी आम फ़हम और आसान कहावतों का एक संग्रह तैयार करें।

तलमीहास (संकेत कोश):— 'तलमीह' शब्द मुहाबरा और कहाबत सब पर भारी है। बह जिस खूबसूरती और आसानी से सांस्कृतिक रिवाजों की तरजुमानी (मध्यत्थता) का काम करती है बहुत कम जबान के दूसरे हिस्से करते हैं। हर जबान की तलमीहात ही मे पना बलता है कि इस जबान का सम्बन्ध किस संस्कृति या किस समुदाय से जुडा हुआ है, उर्दू बालों ने आम तौर (साधारणतया) पर जिन तलमीहात का उपयोग किया है उसमे हिन्दी बालों को बडी शिकायतें हैं। इनका कहना है कि:—

"उर्दू अपने महसूसात में, ख्यालातमें, अस्लूब में यहां तक कि मुकामी रंग में भी फारसी व अरबी से ज्यादा मुतास्सिर है। उर्दूबाले रुस्तम, सोहराब, हातिम, सिकन्दर, जमशेद और नौशेरबा के सुनहरे कारनामें बड़े फ़रूम से ब्यान करते हैं मगर रामायण और महाभारत के हीरों को भूल जाते हैं। इनको लेला मजनू, भीरीं फरहाद और यूमुफ जुलेखा की मुहज्बत की दास्तानें ज्यादा पसंद हैं और हीर रांझा, लोरक चन्दा और ढोला मारू जैसी हिन्दी प्रेम कहानियों से कोई दिलचस्पी नहीं; उनके मन को दजला और फरात जैसी विदेशी निदयों, तूर और काफ़ जैसे विदेशी पहाड, नरिमस और सोसन जैसे विदेशी फूल और कुमरी व बुलबुल जैसे विदेशी परिन्दों की खूबसूरती मोह लेती है और गंगा, जमुना जैसी हिन्दुस्तानी निदयों, विन्ह्याचल, हिमालय जैसे हिन्दुस्तानी पहाड, चम्पा व बमेली जैसे हिन्दुस्तानी फूल और कोयल व मैना जैसे हिन्दुस्तानी परिन्दे (चिड़ियाँ) जरा नहीं भाते।" \*

लगभग इसी किस्म के पक्षपात की शिकायत उर्दू वाले भी हिन्दी वालों से कर सकते हैं।

१. बिहार राष्ट्र भाषा परिवद पटना १९६५ ई.

<sup>2.</sup> Persian Iufluence on Hindi Page 12

को बढ़ाने के लिए जिन जवानों से फायदा उठाया गया वह दोनों के यहाँ विभिन्न थीं। उर्दू वालों ने ज्यादा तर अरबी व फारसी का सहारा लिया, फल यह हुआ कि इनके शब्द-कोध में हिन्दी के बाद आमतौर पर इन्हीं दोनों जवानों के शब्द मिलते हैं और संस्कृत के बहुत कम, यही हाल हिन्दी वालों का भी है। इनका सांस्कृतिक मूल (तहजीबी बरसा) ज्यादातर संस्कृत में है इसलिए उन्होंने नये शब्दों के मामले में ज्यादातर दारोमदार संस्कृत पर रक्खा है और अरबी व फारसी की तरफ कोई ज्यान न दिया। कुदरती तौर पर इनके शब्दकोशों में इन्ही शब्दों की अधिकता है। इस कमी को केवल एक ढंग से दूर किया जा सकता है और वह यह कि इन दोनों जवानों के शब्दकोशों की मदद से एक तीसरा ऐसा बुनियादी शब्दकोश तैयार किया जाये जिसमें आम जरूरत के सभी शब्द चाहे वह अरबी व फारसी के हों या संस्कृत के, मौजूद हों।

इस किस्म का एक शब्दकोश तैयार करने की जिम्मेदारी आज से कुछ साल पहले हिन्दु-स्तानी प्रचार सभा वर्धा ने अपने सर ली बी। उर्दू के लिए श्री मलिक अहमद तासे और हिन्दी के लिए श्री बासबदेवानन्द शास्त्री की नियुक्ति हुई थी और यह दोनों कई साल तक नानावटी जी, श्रीमती पेरिन बहन कैप्टन और प्रो. नजीब अशरफ नदवी की निगरानी में यह काम करते रहे। मगर फिर पता न चला कि यह शब्दकोश छप भी सका या नहीं।

मुहाबरा कोत:—मुहाबरा अरबी सब्द है। घूमने या चक्कर लगाने वाली चीज को कहते हैं लेकिन व्याकरण की जबान में ऐसे सब्द या अंश को कहा जाता है जो अपने असली अर्थ से हटकर किसी और अर्थ में जनता में चल पडा हो । हिन्दी और उर्दू के मुहाबरे कुछ बलग नहीं हैं बिक्क उर्दू बालों ने इसको और बढाया है। और फारसी मुहाबरों का अनुवाद करके इस बूबसूरती से हिन्दी मुहाबरों में मिला दिया है कि वह भी हिन्दी ही के मुहाबरे मालूम पडते हैं।

मुंशी चिरंजीलाल देहलवी ने "हिन्दुस्तानी सक्तजनुलमुहावरात" के नाम से मुहावरों का एक बढ़ा संग्रह उर्दू ने तैयार किया है। जो लगभग दस हजार मुहावरों का है। भूमिका में इन मुहावरों का विभाजन करके बताया है कि इन दस हजार मुहावरों में मुश्किल से एक चौथाई ऐसे होंगे जिन में फारसी या अरबी शब्द आ गये हैं वरन सब के सब हिन्दी के हैं।

डा. भोलानाथ तिवारी की किताब "हिन्दी मुहाबरा-कोश" के देखने से मालूम होता है कि जिस तरह उर्दू वालों ने फारसी की मदद से इस कोश को बढाया है इसी तरह हिन्दी बालों ने भी संस्कृत से फायदा उठा कर इस कोश को और मालामाल करने की कोशिश की है।

अब हमको यह कोशिश करनी होगी कि इन दोनों जबानो के मुहाबरों का नये सिरे से जायजा (परीक्षण) छें और इनमें जिन का चलन आम हो उनका एक अलग संग्रह प्रकाशित किया जाये।

कहावत-कोक:-आमतौर पर लोग मुहाबरा या कहावत में बन्तर नही कर पाते और इनके संग्रह सम्पादित करते समय दोनों को एक दूसरे में मिला देते हैं, हालांकि दोनों का एक दूसरे ते

१. मतबए मुहिब्बे हिन्द देहली १८८६ ई.

२. किताब यहरू इसाहाबाद तन् १९६४ ई.

बात साफ तौर पर होनी चाहिए कि यह केवल दो लिखावटों को बाम करने और इसमें दो तहबीबी गिरोहों की मध्यस्थता (तरजुमानी) को बराबर बराबर जगह देने का असला है।

सबसे पहले हम लिखाबट के मसले को लें, जहाँ तक नागरी लिखाबट के मसले का तालुक है वह वैसे भी आम हो रही है। यह लिखाबट यू. पी., बिहार, मध्यप्रदेश, और राजस्थान में पहले ही से चल रही थी। इसलिए वहाँ के लोगों के लिए वह नयी नहीं। गुजरात और महाराष्ट्र में प्रचलित भाषाओं की लिखाबट भी लगभग वही है। आसाम, बंगाल, और पंजाब में उनकी अपनी जबानों की जो लिखाबटें है वह भी इसमे ज्यादा मुस्तलिफ (भिन्न) नहीं हैं। केवल उड़ीसा और दक्षिणी भारत रह जाते हैं जहां हिन्दुस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा बसता है। और जहाँ की जबानें उड़िया, तामिल, तेलगू, कन्नड, और मलयालम अपनी अपनी एक अलग लिखाबट रखती हैं जिनको नागरी लिखाबट से दूर का भी लगाव नहीं। लेकिन हिन्दी चूँकि हिन्दुस्तान की सरकारी जबान मानी गयी है और यह इन इलाकों में भी पढ़ाई जाती है वा पढ़ाई जाती रही है। इसलिए यह लिखावट वहां की मौजूदा नस्ल के लिए नयी नहीं।

लेकिन जहाँतक उर्दू (फारसी) लिखावट का सम्बन्ध है वह इस क्रदर आम नहीं। आजादी से पहले इस लिखावट को उत्तरी भारत और हैदराबाद दिक्खन के हिन्दू मुसलमान सभी जानते थे लेकिन हिन्दुस्तान के वटवारे ने अक्सर हिन्दुओं के सोचने के तरीके को बदल के रख़ दिया और जैसे जैसे दिन गुजरते गये यह लिखावट मुसलमानों से सम्बन्धित होके रह गयी, या फिर थोड़े बहुत सिंधी और कदमीरी इस को जानते हैं और यह सब मिलकर भारत की आबादी का दसवा हिस्सा मुश्किल से बनते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमें हिन्दुस्तानी खबान को आम करना है तो नागरी लिखावट के मुकाबिले में उर्दू लिखावट को स्थादा फैलाने की जरूरत पड़ेगी। ताकि एक मुद्दत के बाद इसके जानने वाले भी इतने ही हो आयें जितने नागरी लिखावट के जानने वाले हैं।

अगमतौर (साधारणतया) पर सरकारों की मदद से ऐसे काम बडी आसानी से हो जाते हैं लेकिन आज के बिगडे हुए बातावरण में इस की उम्मीद रखना व्यर्थ है। इसलिए बेहतर यह होगा कि हिन्दुस्तानी प्रचार सभा 'लिखावट' 'प्रवेश' और 'परिचय' के नाम से जो प्रारम्भिक परीक्षायें चलाती है इसका कोर्स नये सिरेसे बनाया जाये और भारत की ऐसी संस्थाओं या अन्जु-मनों से जोकि गांधी जी की तालीमात (शिक्षाओं) पर अब भी यकीन रखनी हैं अलग अलग दरक्वास्त की जाये कि वह इस के फैलाने में सभा की मदद करें।

अब दूसरा मसला रह जाता है और वह है हिन्दुस्तान की दो बडी जातियों की सम्यता और इसकी तरजुमानी (मध्यस्थता) को इस जवान में बराबर की जगह देना। और यह काम उस वक्त हो सकता है जब शब्दकोश (लोगत) मुहाबरों, कहावतों, संकेतों, ब्याकरण, छन्दों और पारिभाषिक शब्दों और उन हिस्सों को जिनको मिलाने से जबान बनती है नये मिरे से बनाके का काम शुरू किया जाये।

सम्बद्धीता (लोगत):-- शब्दकोश शब्दों और अर्थों के सम्बन्ध को स्पष्ट करते हैं।हिन्दी और उर्दू दोनों जवानों के बुनियादी शब्द एक ही हैं लेकिन शब्द के इस कोश

- (श) "जो संस्थाएँ इनकामों में हाथ बंटा सकें, उन्हें साथ लेना या अपने में जोड़लेना।"
- (ष) "ऊपर लिखे मक़सद को पूरा करने के लिए जरूरी कार्रवाई करना।"

उपर हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के भूत और वर्तमान की जो धूँघली सी तस्वीर पेश की गई है इसका विश्लेषण करने पर मालूम होगा कि सभाने अब तक जो कुछ किया है वह केवल (अ) और (र) को पूरा करने के बराबर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हिन्दुस्तानी की कुछ क्लासें चला लेने से या एक रिसर्च सेन्टर कायम कर देने से वह मकसद हासिल हो जायेगा जो इस जवान की देश भर की जनता तक पहुँचाने के लिए जरुरी है। इसका जवाब कठिन भी है और पेचीदा भी, केवल "हाँ" या 'नहीं' में नहीं दिया जा सकता।

जगन्नाथ आजाद ने अपने एक सफरनामें 'जनूबी हिन्द में दो हफ्ते' में हिन्दुस्तान में आमतौर पर बोली और समझी जाने वाली जवान के बारे में अपने एक बहे दिलचस्प अनुभव का आभास दिया । वह यह मालूम करना चाहते थे कि वह या उतरी हिन्दुस्तान के लोग जो जवान बोलते और समझते हैं वह दक्षिणी हिन्दुस्तान वाले भी बोल और समझ पाते हैं कि नहीं। इस मक्सद के लिए वह हैदराबाद से मद्रास तक हर स्टेशन पर उतरे, हर आने जाने वाले से बात चीत की, हर प्लेटफामें और हर स्टाल पर लोगों को बात करते सुना, इस तरह से मालूमात (जानकारी) हासिल करने के बाद उन्हें यह जानकर हैरतअंगेज तौर पर खुशी हुई कि वह जो जवान बोलते हैं। वह दक्खिनी हिन्दुस्तान का वच्चा वच्चा समझता और बोलता है।

लेकिन वह कौनसी जवान थी जो उत्तर से दक्षिण तक हर जगह उन्हें मकबूल आम . (सार्वजनीन) नजर आयी ? चूँकि वह उर्दू कल्वर के पले हुए थे इसलिए उन्होंने पूरे यकीन (विश्वास) से कह दिया कि वह "उर्दू" है हालाँकि हिन्दी वाले इसको कभी उर्दू नहीं मानेंगे बल्कि इसके विपरीत उनका कहना है कि वह "हिन्दी" है।

मृश्किल और पेचीवगी उस वक्त पैदा हुई जब उत्तर से दक्खिन तक आमतौर पर बोली और समझी जाने वाली इस जबान को दो सभ्यताओं के समुदायों ने अलग अलग लिखावटों में लिखकर दो अलग नाम रख दिए। एक तहजीबी समुदाय ने नागरी लिखावट में लिखकर उसको हिन्दी समझा तो दूसरे तहजीबी समुदाय ने कारसी लिखावट में लिखकर उसको उर्दु जाना। हौलाकि दोनों हालतों में जबान एक थी।

फिर एक तहजीबी समुदाय का रक्षान संस्कृत की ओर था तो दूसरे सक्यता के समुदाय का अरबी व फारसी की तरफ, इसी तरह एक समुदाय महाभारत और रामायण को अपनी कहानी पाकी का जरिया समझता था तो दूसरा समुदाय कुरान व हदीस को सारी हिदायात का सरचण्मा करार देता था। इन सारी बातों का नतीजा यह हुआ कि एक ही जबान खिखाबट के परिवर्तन और हिन्दुस्तान की दो बढ़ी जातियों के तहजीबी मतचेदों और खहनी क्षानात की वजह से धीरे धीरे दो ऐसी विभिन्न जबानों में बढ़ कर रह गई। जो एक दूसरे को अपना सनु समझती है।

इसलिए जब भी हम हिन्दुस्तानी को आम करने की बात करें, हमारे दिमायों में यह

बा. अब्दुस्सत्तार दलवी नीजवान संतुलित स्वभाव (मोअतिदल मिजाज) और इल्मी व अमली दोनों विधेयताओं से एक दिलकश (मनोहर) शिक्सवत के मालिक हैं। उन्होंने एकेडेमिक कमेटी की हिदायतों और उसके सदर व सेकेटरी की रायों पर अमल करके दो साल की छोटी सी मुद्दत में इस सेन्टर के पनपने, चलने और उसति करने की सारी राहें बोल डी हैं। फिलहाल लामकरेरी में चार हजार हिन्दी चार हजार उर्दू और कुछ अंग्रेजी की किताबें हैं। कैटलामिंग का काम तेजी से हो रहा है। किताबों के देने के नियम बन रहे हैं। एक हिन्दी के लिए और एक उर्दू के लिए वो रिसर्च असिस्टेन्टस की अनियुक्ति हो चुकी है। दो और की नियुक्ति का इन्तजाम हो रहा है। और सेन्टर को अधिक उसति देने और इसको ज्यादा से ज्यादा मकबूल बनाने की तरकी में सोची जा रही हैं। ऐसा लगता है कि इसको महाराष्ट्र की एक मिसाली संस्था बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी।

(₹)

ं जब हिन्दुस्तानी प्रचार सभा का नया विधान (दस्तूर) बना तो उसके सामने यह उद्देश्य

- (अ) "इस सभा का पहला उद्देश्य हिन्दुस्तानी जबान का प्रचार करना ताकि राजनैतिक सामाजिक और व्यापारिक उद्देश्य के लिए वह देश भर में आमतौर से इस्तेमाल हो सके। और विभिन्न भाषाई गिरोहों के बीच मध्यस्थता का काम दे सके।"
- (व) हिन्दी, उर्दू, बजभाषा, अवधी, दिक्खनी, गुजरी, और अन्य भाषाओं का खोजकाम करना। मिली जुली सभ्यता के फैलाने में मदद करना और हिन्दी का पालन पोषण तथा उस्रति में हिस्सा लेना जिस को भारतीय विधान के १७ वें भाग में सरकारी जवान' बताया गया है।'
- (स) 'हिन्दुस्तानी में विभिन्न प्रकार के कोश तैयार करना और विभिन्न प्रदेशों में इस्ते-माल करने के लिए व्याकरण और संदर्भ-ग्रंथ (हवाले की किताबें) बनाना।"
- (द) "स्कूलों के लिए पाठच-पुस्तकों तैयार करना।"
- (य) "हिन्दुस्तानी में आसान कितावें तैयार करना।"
- (र) "हिन्दुस्तान घर में हिन्दुस्तानी की परीक्षाएँ लेना, और ऐसी संस्थाओं और अन्त्रुमनों को मंजूर करना और मदद करना जो हिन्दुस्तानी को ज्यादा से ज्यादा आम करने के मक्कसद से इस किस्म के इस्तहान चलाती हैं।"
- (क) "हिन्दुस्तानी में पारिभाषिक शब्दों (इस्तलाही लपको) का कोश तैयार करना।"
- (व) उत्पर लिखे हुए ऐसे कामों के लिए सभा की शाखाएँ खोलना, समितियाँ बनाना चंदा इकट्ठा करना, हिन्दुस्तानी में कितावें लिखनेवाओं की मदद करना, मदरसे, पुस्तकालय, वाचनालय, उस्तादों के स्कूल, रात्रि शालाएँ और इसी तरह की और भी संस्थाएँ चलाना।"

से हल हो गया। कुछ न्यापारी संस्थाएँ जाने जानी और उन्होंने मुनासिन शर्तों पर रूपया लगा-कर इस मुक्किल को दूर कर दिया और इस तरह यह बिल्डिंग तीन मंजिला से पाँच मंजिला हो गयी। इस समय यह पूरी बिल्डिंग हिन्दुस्तानी प्रचार सभा की मिल्कियत (धन) है। इसके कुछ मंजिले वह खुद (स्वयं) इस्तेमाल करती है और कुछ मंजिले, कुछ समय (आरजी) के लिए किराये पर दे रखे हैं।

इस बिल्डिंग के बनने के बाद दूसरा मरहला यह था कि एक तरफ हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के कामों को नये सिरे से ठीक किया जाये और दूसरी तरफ महात्मा गांधी मेमोरियल रिसर्च सेन्टर कायम करने के मनसूबे को अमल में लाया जाये। पहले मकसद को पूरा करने के लिए एक नया विधान (दस्तूर) बनाया गया और नीचे दिए हुए सदस्यों की एक कार्य कारिणी समिति बनायी गयी:—

श्री मोरारजीमाई देसाई

सदर

श्री एस. के. पाटिल

नायब सदर

श्री शांतिलाल शाह

ऑनरेरी सेकेटरी

श्री. पी. ए. नारियलवाला

आनरेरी सजानची

श्रीमती गोसी बहन कैप्टन, श्रीमती कुलसुम सयानी, श्री मोईनुहीन हारिस, डा. कैलाश, श्री तसद्दुक हुसेन श्री आर. एफ्. बोगा, श्री. जी. वी. विवेकर और श्री एस. आर. शर्मा —सदस्य

दूसरे मक्सद के लिए नीचे लिखे सदस्यों की एक एकेडेमिक कमेटी बनायी गयी-

भो. डी. एन. मार्शल

वेयरमेन

डा. एस. एन. गजेन्द्रगडकर

ऑनरेरी सेकेटरी

का. एस. एम. कतरे ,का. पी. एम. जोशी, और प्रो. नजीव अशरफ नदवी-मेम्बर

फंड की हिफाजत और आय-व्यय (आमद-खर्च) की निगरानी के लिए 'होल्डिंग ट्रस्टीज' के नाम से एक तीसरी कमेटी भी बनाई गई जिसके लिए नीचे लिखे हुए लोगों को चुना गया---

श्री मोरारजी भाई देसाई

श्री एस. के. पाटिल

श्रीमती गोसी बहन कैप्टन

भी. पी. ए. नारियछवाला और

लेडी प्रेमलीका ठाकरसी

इस तरह हिन्दुस्तानी प्रचार सभा की नई जिंदगी शुंध हुई और १ जून सन् १९६७ को एक सीनियरिसर्च आफ़िसर और एक विवकोग्राफिकल असिस्टेन्ट को नियुक्त करके महात्मा गांधी मेमोरियक रिसर्च सेन्टर की बुनियाद भी रख दी गई। सीनियर रिसर्च ऑफिसर बह लोग जो शरु ही से श्रीमती पेरिन बहन कैप्टन के बाजू बनकर काम करते रहे, उन में बुसूसियत के साब श्री रियाज अहमद श्री नन्दिकियोर मिश्र, श्री हाशिम रिज़बी, और श्री अर्देशर दीनशाह काबिले जिक हैं। जब श्रीमती पेरिन बहन कैप्टन की मृत्यु के बाद खेत में चुगने को कुछ न रहा तो फिर एक एक करके इस डाल के मब पंछी उड गये। केवल श्री अर्देशर दीनशाह रह गये, सुख के साथी थे दुख में भी अलग होना गवारा न किया और आज भी बह निहायत खामोशी के साथ उसी खुलूस और जज्बे से हिन्दुस्तानी प्रचार सभा की सेवा में लगे हुए हैं।

(२)

सन् १९५८ से सन १९६२ तक का जमाना हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के लिए बडा नाजुक मा । जो अशक्त और कमजोर जान, खुलूस और जज्बे से भरपूर एक बाहिस्मन दिल के सहारे, तने तनहा, हर कदम हर मोड़ पर हिन्दुस्तानी जबान को आम बरने के लिए सुबह शाम दौड भूप कर रही थी, बही न रही तो फिर मभा क्या रहती। निहायन नेवसी और बेकसी की हालत में दम तोड़ने लगी, शायद दम तोड़ भी देती अगर श्रीमती गोसो बहन कैप्टन ने आगे बढ़कर इसे सैमाला न होता।

श्रीमती गोसी बहन कैप्टन, श्रीमती पेरिन बहन कैप्टन की बड़ी बहन हैं इनकी तालीम ब तरिबयत की कहानी भी लगभग वही है जो श्रीमती पेरिन बहन कैप्टन की थी। उन्होंने भी अपनी छोटी बहन की तरह बम्बई ही में अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी की। फिर इंगलैंड जाकर आक्सफोड से बी. ए. किया। बाद में अंग्रेजी साहित्य (अदब) में शोध कार्य (तहकीकी काम) करने के लिए चुनी गयीं लेकिन स्वास्थ्य ने इनका साथ न दिया और वह अपने तालीमी और साहित्यक (अदबी) कामों को अधूरा छोड़ कर बम्बई लीट आयों ओर यहाँ आकर बह भी अपने देश की राजनीतिक (सियामी) और मामाजिक सेवाओं में लगगयीं। प्राज भी वह बहुतमें सामाजिक और तालीमी संस्थाओं की सदर, सेकेटरी हैं। इन संस्थाओं में लानकर गांधी सेवासेना और हिन्दुस्तानी प्रचार सभा का नाम लिया जा मकता है।

श्रीमती पैरिन बहन कैंप्टन ने दो अहम (महत्वपूर्ण) काम अपनी जिन्दगी ही मैं कर लिए वे। एक यह कि बम्बई सरकार से कह सुनकर नेताजी मुजाब रोड पर दो हजार वर्ग (मुरब्बा) गज का एक प्लाट हासिल कर लिया था और दूसरा यह कि पंडित नेहरू को बीच में डालकर गाँधी स्मारक निश्चि से पाँच लाख रूपया हासिल करने में कामयाब हो गयी थीं, और यह लगभग नय हो चुका था कि हुकूमत बम्बई की दी हुई इस जमीन पर गांधी स्मारक निश्चि में हामिल किए हुए इन रूपयों के द्वारा (जिरए) एक तीन मंजिला बिल्डिंग नैयार की जाये और इस में न केवल यह कि हिन्दुस्तानी प्रचार सभा का अपना जाती (निजी) दफ्तर हो बिल्क गांधी जी की यादगार के तौर पर एक रिसर्च सेन्टर भी कायम किया जाये। जहां हिन्दी उर्द का काम एक साथ चले और इस हिन्दुस्तानी जवान का प्रकाशन (इशाअत) इन्मी व साहित्यक (अरबी) सतह पर भी हो।

बिल्डिय बनने लगी तो मालूम हुआ कि मौजूदा फंड बहुत कम है लेकिन यह ममला अमानी

अपनाया तो किसी ने कानूनी सीमा में रहकर दौड़ थूप करने को बेहतर समझा। श्रीमती पेरिन बहन कैप्टन की रगों में गर्मखून था उन्हें इनकलाबी पार्टियां ज्यादा चाई और वह यूरोप ही में श्री सावरकर जैसे इनकलाबी लीडरों के साथ मिलकर काम करने छगीं।

लेकिन जब वह हिन्दुस्तान आयों और गांधी जी को करीब से देखने का मीका मिला तो वह बहुत प्रभावित हुई उन्हें बहुत जल्द पहसास हो क्या कि वह जिस रास्ते पर अब तक चलती रहीं वह उनके मिजाज के खिलाफ है। चुनाँचे उन्होंने श्री सावरकर को छोडकर गांधी जी का दामन यामा और आखिर बक्त तक उन्हों के बताए हुए रास्तों पर चलती रहीं।

गांधी जी का कहना था कि "हिन्दुस्तानी का मतलब हिन्दी उर्दू की वह खूबसूरत मिलावट है जिसे उत्तरी हिन्दुस्तान के लोग समझ सकें और जो नागरी या उर्दू लिखावट में लिखी जाती हो।"

श्रीमती पेरिन बहुन कैंग्टन ने जब यहाँ हिन्दुस्तानी जबान के प्रचार का काम शुरु किया तो उनके सामने गांधी जी की यही बात थी। इसी पर अमल करते हुए उन्होंने हिन्दी और उर्दू दोनों खबानों को नागरी और उर्दू (फारसी) दोनों लिखावटों में हिन्दू और मुसलमान दोनों कीमों के बीच ज्यादा से ज्यादा फैलाने के लिए पूरे खुलूस और ईमानदारी के साथ एक खाका तैयार किया, पहली परीक्षा, दूसरी परीक्षा, तीसरी परीक्षा, काविल और विद्वान के नाम से विभिन्न वर्जों की पाठ्य पुस्तकें तैयार की गयीं। हिन्दी और उर्दू की दरसी किताबें तजवीब हुई। उस्तादों और काम करने वालों की सेवाएँ हासिल की गयीं और जगह जगह क्लास का इन्तजाम करके हिन्दुस्तानी जवान के प्रचार का काम शुरु कर दिया गया।

जब मक़सद नेक हो और काम करने वाले मुखलिस हों तो हर एक आन्दोलन जनता को अपनी तरफ बींच ही लेता है। चुनांचे हिन्दुस्तानी प्रचार सभा भी बहुत जल्द जनता का केन्द्र बन गयी और यह काम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा।

रियासत बम्बई इस मामले में बड़ी खुश किस्मत है कि इसको आजादी के फौरन बाद ही भी बी. जी. खेर श्री. मोरारजीशाई देसाई, और श्री. एस. के पाटिल जैसे मुस्लिस और बासऊर नेता मिल गये। जिन्होंने जात पात के झगडों से ऊँचे होकर जनता की सेवा करना शुद ही से अपना ध्येय बाना लिया था। उन्होंने हर क्रीमी मक़सद का साथ दिया हर अच्छे काम को नराहा और हर अच्छी तहरीक की सरपरस्ती की। यह नामुमिकन था कि हिन्दुस्तानी प्रचार सभा उन्हें अपनी ओर न खींच पाती। चुनींचे बहत जल्द उनकी सरपरस्ती भी उसे हासिल हो गयी।

एक तरफ जनता का साथ और दूसरी तरफ श्री मोरारजीमाई देसाई और श्री. एस. के. पाटिल जैसी प्रभावशाली शक्सियतों की सरपरस्ती, फिर क्या था बम्बई में हर तरफ हिन्दुस्तानी ही हिन्दुस्तानी का चरवा था। विद्यार्थी हिन्दुस्तानी पढ़ रहे थे। अध्यापक हिन्दुस्तानी पढ़ रहे थे। क्ष्मापक हिन्दुस्तानी पढ़ रहे थे। क्ष्मापक हिन्दुस्तानी पढ़ रहे थे। क्ष्मापक बार विद्युस्तानी पढ़ रहे थे। क्ष्मापक बार विद्युस्तानी पढ़ रहा था। ऐसा लगता था कि गाँधी जी का वह स्वप्न जो उनके जीते जी पूरा न हुआ, उनके मरने के बाद अपना असर दिक्का के रहेगा। क्षेकिन अफ्तोस है कि १९५८ में श्रीमती पेरिन बहुन कैप्टन की अचानक गौत से सारी उम्मीदों पर पानी फिर यदा।

## हिन्दुस्तानी प्रचार समा

### भूत-वर्तमान-भविष्य

'हिन्दुस्तानी खबान' गांधी जी को बहुत प्यारी थी। वह इस में हिन्दू मुस्लिम एकता की परछाई देखते थे। वह कहा करते थे कि ''हिन्दी उर्दू दो निदयौं हैं इनमें से हिन्दुस्तानी की तीसरी नदी जाहिर होने वाली है।'' आजादी ने पहले हिन्दुस्तान के बहुत से नेता इस बारे में गांधी जी के हमख्याल वे लेकिन जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ और भारत और पाकिस्तान के नाम से दो अलग मुस्क बन गये तो दिल भी बट गये और हिन्दुस्तानी खबान के लिए इनके दिलों में जो जगह थी वह अब नहीं रही, नतीजा यह हुआ कि जब भारत की 'सरकारी खबान' के मसले पर और करने का वक्त आया तो अक्सरियत ने हिन्दी के हक में राय दी और ''हिन्दी'' नागरी लिखाबट में भारत की सरकारी खबान बन गई।

गांधी जी अपनी इस बात पर क़ायम रहे कि "हिन्दुस्तानी" ही भारत की "राष्ट्रभाषा" बन सकती है। चुनचि उन्होंने "हिन्दुस्तानी" के प्रचार के लिए जो सभा, वर्धा में कायम की, वह बराबर काम करती रही, और इस काम में गांधी जी के बाज मुखलिस साथी भी उनका हाथ बटाते रहे।

हिन्तुस्तानी प्रचार सभा वर्धा की जो रिपोर्ट 'अहवाल' के नाम से सन् १९५० तक छपती रहीं, उन के देखने से मालूम होता है कि जिन लोगों ने शुरू ही से इस मक़सद का साथ दिया और इस सभा की बुनियादें कायम की इन में डा. राजेन्द्रप्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डा. जाकिर हुसेन, आचार्य काकासाहेब कालेलकर, श्री. बाल गंगाधर बेर, डा. ताराचंद, डा. जाफर हसन, प्रो. नजीब अग्ररफ नदबी, श्री. श्रीमन्नारायण अग्रवाल, श्रीमती वेरिन बहन कैप्टन, पंडित सुन्दरलाल, पंडित सुदर्शन, श्री. सीताराम सेक्सरिया, श्री. अमृतलाल नानाबटी, श्री. देवप्रकाश नायर जैसी बडी बडी हस्तियाँ शामिल हैं, काका साहेब कालेलकर, और श्री. अमृतलाल नानाबटी ने बाद में अहमदाबाद, वर्धा और दिल्ली को सेन्टर बनाकर अपना काम जारी रखा और श्रीमती पेरिन बहन कैप्टन ने बम्बई को चुना और गांधी जी के इस मिश्रन को कामयाब बनाने की कोशिश में लग गयीं।

श्रीमती पेरिन बहन कैप्टन हिन्दुस्तान के मजहूर नेता वादाभाई नौरोजी की पोती थीं, शृक की तालीम बम्बई ही में पाई। मैट्रिक करने के बाद उन्हें इंग्लिस्तान भेज दिया गया, दो तीन साल यह वहाँ अपनी तालीम पूरी करने में लगी रहीं, उन दिनों हिन्दुस्तान की नहरीक माखायी का हर तरफं खोर था, मुक्तलिफ नेता अपने अपने तौर पर हिन्दुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से निकालने की कोशिश में लगे हुए थे, किसी ने तोड़ फोड़ और दहशत पसदी को हिन्दुस्तानी प्रचार सभा ने जब गांधी मेमोरियल रिसर्च सेन्टर की बुनियाद डाली तो इसके काम की देखमाल के लिए प्रो. डी. एन. मार्गल (चेयरमैन), डा. एस. एन. गजैन्द्रमडकर (ऑ. सेकेटरी), डा. एस. एम. कतरे, डा. पी. एम. जोशी और प्रो. नजीव अगरफ नदवी (मरहूम) पर एक अकेडमिक कमेटी बनायी गयी कि जिनसे इस रिसर्च सेन्टर को शैक्षणिक (इल्मी) और इन्त-चामी (प्रबन्ध से सम्बंधित) रोशमी मिलती रहे। इन श्रेष्ठ विशेषक्रों (माहिरीन) की रहनुमाई में दो साल की छोटी सी अवधि (मृहत) में रिसर्च सेन्टर ने अच्छी तरक्की कर ली है। और हिन्दी उर्द और लिग्विस्टिक्स में दुर्लभ (नायाव) और उच्च कोटि की कितावों का एक अच्छा संचय (जबीरा) हो गया है। इसी तरह इसकी ओर से चार कितावें बहुत जल्द प्रकाशित होंगी — हिन्दुस्तानी जबान इस रिसर्च सेन्टर का रिसर्च अरनल हैं जिससे इसके शोध कामों की शृहजात हो रही है।



महारमा गांधी मेमोरियल रिसर्च सेन्टर का मक्तसद हिन्दुस्तानी और उसकी दूसरी बोलियों जैसे उर्दू, हिन्दी, रेखता, गुजरी, दिक्खनी, अवधी वगैरा विभिन्न बोलियों पर काम करना है। इसी तरह हस्तिलिखित किताबों का सम्पादन और विभिन्न हिन्दुस्तानी बोलियों के बिस्किपटिक (Descriptive) और दूसरी साहित्यिक और भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन के अलावा हिन्दुस्तानी की दो भाषी (Bilingual) डिक्बोनरियाँ तैयार करना है। मुझे यक्तीन है कि सच्चाई, खुलूस और लगन से यह काम पूरे होते रहेंगे और इस रिसर्च सेन्टर के खरिये हिन्दुस्तानी की तरककी होगी और उसकी दो बिछड़ी हुई बेटियों हिन्दी और उर्दु में गहरा मिलाप होगा।

#### ☆

प्रो. नजीव अशरफ नदवी उर्दू, अरबी और फारसी के बहुत बड़े विद्वान और आलिम थे। उनके शागिर्द हिन्दुस्तान ही में नहीं बल्कि भिन्न मिन्न इलाक़ों में फैले हुए हैं। नदवी साहब शुरु से हिन्दुस्तानी जवान के प्रेमियों में से थे उन्होंने हमेंशा 'ठेठ हिन्दी' या 'खालिस उर्दू' के बजाय हिन्दुस्तानी को पसंव किया। वह लिखते और बोलते हुए हमेशा इस बात का ख्याल रखते थे कि आसान और सरल जवान इस्तेमाल करें। जब हिन्दुस्तानी प्रचार सभा ने महात्मा गांधी मेमोरियल रिसर्च सेन्टर के लिए अकेडिमिक कमेटी बनायी तो इसके लिए नदवी साहब की सेवायें भी हासिल की गयीं। वह अपने तजब्बे और अनुभव से हर बक्त इस रिसर्च सेन्टर को रोशनी देते रहे। अफ़सोस की ५ सितम्बर सन् १९६८ ई. को नदवी साहब मामूली सी बीमारी के बाद इन्तकाल कर गये। खुदा मरहुम को करवट करवट चैन नसीब करे।

#### अपनी बात

हिन्दुस्तान की जबानों (भाषाओं) में हिन्दुस्तानी का क्षेत्र (दायरा) सबसे बढ़ा है, यह जबान यू. पी., बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाना और पंजाब के अतिरिक्त (अलावा) अपने अपने इलाकों से बाहर दक्किन और महाराष्ट्र में भी आम बोल बाल की जबान है। हिन्द्स्तान की शहरी आबादी में भी यही सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। उदूँ और हिन्दी इस आम हिन्दस्तानी के दो साहित्यिक (अवबी) रूप हैं। उर्द अरबी लिखावट में लिखी जाती है और हिन्दी देवनागरी में। जब हिंदस्तान के किए राष्ट्र-भाषा का मसला सामने आया तो गांधी जी ने हिन्दस्तानी के लिए आवाड बलन्द की और हिन्दस्तानी को ज्यादा से ज्यादा फैलाने के क्याल से देश के विभिन्न (मन्तलिक) इलाकों में हिन्दुस्तानी प्रचार सभाएँ क़ायम की। गांधी जी यह चाहते थे कि हिन्दी और उर्द के मिलाप से एक मिली जुली जबान को परवान बढ़ाया जाय और उसे क्रौमी जबान की हैसियत से अपनाया जाय । हिन्दुस्तानी को अस्ल शक्ल देने के लिए वह हिन्दी और उर्द को उसकी पालने वाली भाषाएं समझते ये और हिन्दुस्तानियों से वह बाहते ये कि वह इन दोनों से सम्बन्धित अच्छे निचार रक्कों और दोनों से नजदीक रहें। वह सीधे साधे वालु शब्दों की जगह संस्कृत या अरबी-फारसी शब्द रखने या लफ्जों को संस्कृत या अरबी फारसी का रूप देने के बनाबटी तरीकों को बरा समझते थे और चाहते थे कि आम कारोबार में इस्तेमाल होने वाले लफ्जों को चन चन कर हिन्दस्तानी के जबीरे में शामिल करें। गांधी जी ने हिन्दस्तानी के लिए उर्द और देवनागरी दोनों लिखावटों को पसंद किया और हिन्दुस्तानी के रूप के बारे में साफ साफ़ कह दिया कि "हिन्दुस्तानी का मतलब उर्दू नहीं बल्कि हिन्दी उर्दू की वह खुबसूरत मिलावट है जिसे उत्तरी हिन्दुस्तान के लोग समझ सकें और जो नागरी या उर्द लिखावट में लिखी जाती हो, यह पूरी राष्ट्र भाषा है बाकी जो कुछ है वह अधरा है। पूरी राष्ट्र-भाषा सीखनेवालों को अब दोनों ही लिखावटें सीखनी चाहिए।" गांधीजीने अपने इस हिन्दुस्तानी के मिशन को काम करने के लिए हिन्दुस्तान के विभिन्न इलाकों में हिन्दुस्तानी प्रचार समाओं से काम लिया । लेकिन बाद में सिवाय बम्बर्ड के सारी प्रचार सभायें एक एक करके बन्द हो गयीं। मिसेस पेरिन कैप्टन इस हिन्दस्तानी के मिशन में हर क़दम पर गांधी जी के साथ थीं। उन्होंने इस नेंक काम की जारी रक्खा और जब १९५८ में उनका इन्तकाल हो गया तो उनकी बड़ी बहन मिसेस गोसी बहन कैप्टन ने इसमें नयी रुद्ध फॅक दी और इसी हिन्दुस्तानी प्रचार सभा से सम्बन्धित १ जून १९६७ ई. में हिन्दुस्तानी में रिसर्च के लिए महात्मा गांधी मेमोरियल रिसर्च सेन्टर की नीव डाली गयी ।

मंजिले इक्क पे तनहा पहुँचे, कोई तमन्ना साथ न थी। सक्क धक कर इस राह में बाबिर, एक एक साथी छूट गया।





# हिन्दु स्तानी ज्ञाचान

| साल-१ अक्टूक                                             | १९६९ नम्बर-!                                                                            |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| १. अपनी बाल                                              | डा. अब्दुस्ससार दलवी ३                                                                  |
| २. हिन्दुस्तानी प्रचार समा<br>- (भूत-वर्तमान-मविष्म)     | हामिदुल्लाह नदवी ५<br>रिसर्चे अगिस्टेन्ट<br>महात्मा गांधी मेमोरियल रिसर्च मेन्टर, बम्बई |
| ३. नामविक्रान                                            | डा. भोलानाथ तिवारी १६<br>करोड़ीमल कालेज, दिल्ली                                         |
| ४. चन्दार्थनएक परस                                       | इक्षबाल अहमद २ /<br>रिसर्च असिस्टेन्ट<br>महात्मा गांधी मेमोरियन रिमर्च सेन्टर, बस्बर्ड  |
| <ol> <li>उत्तीसगढ़ी का लिकित व अलिकित साहित्य</li> </ol> | डा. हनुमंत नायडू ३९<br>लेक्चरर<br>एल्फिस्टन कालेज, बम्बई                                |
| ता सूची कवि ताहा भीर उनके बोहे                           | डा. एन. एस. अस्तर ५१<br>एक्जामीनेशन सेकेटरी<br>हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, बम्बर्ड         |

# महात्मा गांधी मेमोरियल रिसर्च सेन्टर, बंबई-२



#### मकसद

- १. राष्ट्र-भाषा (कौमी जबान) हिन्दुस्तानी का प्रचार करना जो सारे हिन्दुस्तान की समाजी, राजनैतिक (सियासी) कारो-बारी और ऐसी दूसरी जरूरतों के लिए देश भर में काम आ सके और अलग अलग जबानें बोलने वाले सूबों में मेल जोल और बात—चीत की भाषा (जबान) बन सकें।
- २. हिन्दुस्तानी को देवनागरी और उर्दू दोनों लिखावटों में आम करना।
- ३. पुरानी हिन्दी, उर्दू, इज, अवघी, गुजरी, दिक्खनी, वगैरा जवानों पर रिसर्च करना और हिन्दुस्तानी की समाजी और कल्वरल जिन्दगी को फैलाने में मदद देना।
- ४. हिन्दुस्तानी (हिन्दी और उर्दू) की कलमी और पुरानी छपी हुई किताबों को एडिट करके छापना।
- ५. हिन्दुस्तानी की बुनियादी छोटी बड़ी डिक्शेनरियाँ, प्रामर,
   रिफरेन्स (हवाला) की किताबें तैयार करना और हिन्दुस्तानी
   में आसान किताबें छापना।



कीमत तीन वपरे



<sup>्</sup>डीटर, प्रिन्टर, पिक्तिशर डॉ. अब्दुस्सत्तार दलवी ने शरफुद्दीन एंड संस २९—मुहम्मदअली रोड, म्बई—३ से छपवाकर महात्मागांधी मेमोरियल रिसर्च सेन्टर, एम. जी. एम. बिल्डिंग, नेताजी पुषाष रोड, बम्बई—२ से प्रकाशित किया। मालिक : अकेडियक कमेटी, हिन्दुस्तानी प्रचार-सभा, एम. जी. एम. बिल्डिंग, नेताजी सुभाष रोड, बम्बई—२

# हिन्दुस्तानी जवान

हिन्दुका निक्नियार-मधी





# مهاتما گاندهی میموریل ریسرح سنٹر بمبئی ۲

#### مقصد

۱۔ قومی زبان (راشٹر بھاشا) ہندوستانی کا پرچار کرنا جو سار سے ہندوستان کی سماجی سیاسی (راجنیتک) کاروباری اور ایسی دوسری ضرورتوں کے لئے دیس بھر میں کام آسکے اور الگ الگ زبانیں بولنے والسے صوبوں میں میل جول اور بات چیت کی زبان بن سکے •

۳۔ هندوستان کو دیوناگری اور اردو دونوں لکھاوٹوں میں عام کرنا .

۳۔ پرانی مندی، اردو، برج، اودھی، گجری، دکنی وغیرہ زبانوں پر ریسرچ کرنا اور ہندوستانی کی سماجی اور کلچرل زندگی کو پھیلانے میں مدد دینا .

م۔ ہندوستانی (ہندی اور اردو) کی قلمی اور پرانی چھپی ہوئی کتابوں کو ایڈٹ کر کے چھاپنا .

۵۔ هندوستان کی بنیادی چھوٹی بڑی لاکشنریاں ، گرامر،
 ریفرنس (حوالے) کی کتابیں تیار کرنا اور هندوستانی
 میں آسان کتابیں چھاپنا .



ایڈیئر پرنٹر پبلشر ڈاکٹر عبد الستار دلوی نے شرف الدین اینٹ سنز ۲۹ محمد علی روڈ بمبتی ۳ سے چھپوا کر مہاتما کا دھی میموریل ریسرچ سنٹر ایم، جی ایم بلڈنگ نیتاجی سبھاش روڈ بمبتی ۲ شائع کیا۔ مالک : اکیڈمک کمیٹی ہندوستانی پرچار سبھا ایم، جی، ایم بلڈنگ نیتاجی سبھاش روڈ بمبتی ۲



NEW DEI 19:-25 ) Color of the C

## اینی بات

صدوستانی ، مغلوں کے زمانے سے آجتك صدوستان کے کونے کونے میں ایک عوامی زبان کی حثیت سے بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ ہندوستانی اور عام ھندی میں کوئی فرق نہیں ، اسی طرح ھندوستانی اور اردو بھی بول چال کے اعتبار سے ایک می زبان ہے. موجودہ ہندی اور اردو کی ادبی یا ساہتیک زبانوں نے ھندوسٹائی کو ھندی اور اردو کے خانوں میں بانٹ دیا ہے لیکن ھندی اور اردو کا یہ فرق غیر فطری ہے، لنگوسٹکس کے اعتبار سے ہندی، ہندوستانی سے تت سم لفظوں کی بجائے تد بھو شیدوں نے استعال کی وجہ سے الگ ہوجاتی ہے۔ سی حال اوردو کا ہے جس میں عربی، فارسی کے تدبھو شبد استعال موتے میں. هندی نے آنکم کو اکشی، هاتم کو هست اور بنیارس کو وارانسی کهنا زیاده پسند کیا. اردو نے انہیں آنکے ، مات اور بنارس می رکھا ، لیکن عربی ، فارسی لفظوں کے ساتھہ وہ یہی برتاؤ نہ کرسکی ، خاص طور سے آوازوں ( Phonetics ) کے معاملہ میں اب بھی اردو والوں کا ایک بڑا طبقہ عربی فارسی لفظوں نے اچارن کو عربی فارسی می کے لحاظ سے ادا کرنا پسند کرتا ہے. ایک غیر ماحول میں یہ بات عجیب سی ہے . صحیح پر ہے کہ سنسکرت ، فارسی ، عربی اور دوسر سے هندوستانی شبدوں کے متعلق ہمیں ایک می اصول کو اپنانا چاہیےے، اور اس سے جو نتیجہ نکلے گا ، اس سے ہندوستانی کی شکل بنسے گی . اسی طرح مقامی زبانوں کے لفظ اگر عام لوگ خیال کے اظہار کے لئیے استعال کرنے ہیں تو انھیں ہندوستانی کم ذخیرہ میں شامل کرنا ہوگا ، گچھوں ( Consonantal Clusters ) میں بھی اردو کا رجحان مختلف ہے. وہ کرشن چندر، پریم، پزیت، بھسم وغیرہ شبدوں میں گجھوں کو توڑ کر انھیں اپنے لئے آسان بنادیتے ہیں، لیک فارسی عربی سے آئے ہوئے لفظوں میں عام طور سے کلسٹر کو قائم رکھنے پر زور دیتے ہیں. مثلا صدر، عقل، درد، قسدر، أصل وغیر، میں هندوستانی کے لفظی ذخیرہ میں سنسکرت، عربی، فارسی کے جو لفظ میں انہیں ایک می اصول پر پرکھنا چاہئے

ہندوستانی کے اردو اور ہندی ادب کے روپ میں بڑھنے اور پھانے پھو لینے کی بڑی آشا ہے۔ شروع کا اردو ہندی ادب ایک ہی ہے۔ فورٹ ولیم کالج کے كاظم على جوان اور للو لال كى سنكها سن بنيسي اور بستال پيچيسي. انشاكي رائي کیتکی کی کہانی پریم چند اور سدرشن کی کہانیاں اور ناول اردو اور ہندی دونوں کی میراث میں اور دونوں ادبی گروہ انہیں اپنے ماتیر سے دینے کے لیتے تیار نہیں ادھر نینے لکھنے والوں میں کرشن چندر ، راجندر سنگیر بیدی ، عواجہ احمد عباس، ایندر ناتیر اشک، عصمت چنشائی بھی دیر باگری اور اردو لکھاولیوں میں هندی اور اردو کے سا**م**تیہ چھتروں میں برابر یسند کئے جانے میں، دکنی شاعری اور نہر ، اور اردو کے عاشقوں کے علاوہ اب ہندی برہمیوں میں بھی عام ہوتی جارهی ہے. جنانیجہ ملا وجبی کی اسب رس ، اور قطب مشتری، نشاطی کی بھولین اور نصرتی کی تاریخ سکندری نے اردو لکھاوٹ کے بعد اب دیوناگری کا بھی جامہ بہن لیا ہے ، نظیر اکبر آبادی ہندوستان کا سب سے بڑا شاعر ہے جس کا نام اب هندی حلقوں میں بھی لیا جانے لگا ہے، اپنے شاعروں اور لیکھکوں کے متعلق هندی و اردو کے اس اتفاق کے بعد اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں کم بول چال کی زبان کے علاوہ اور شاید اسی کی بنیاد پر ہندوستانی ادب کی ترقی اور بلند عمارت کی بنیادیں جو صدیوں بہاہے پڑ چکی ہیں انھیں محبت اور پریم کیے سارے گرنے سے بچایا جاسکتا ہے، ہندوستانی زبان کو اردو کے حسن اور هندی کر رس سے سنوارنا ہوگا · هندی اردو میں امن اور بھائی چارہ هندوستانی کا پیغام ہے، خود جنا اور دوسروں کو جینے دینا ہمی مندوستانی کا سب سے ہوا آدرش ھے.



کاندھیجی نے جب ہندوستان کے لئے راشٹر بھاشاکی حشیت سے ہندوستان کی تحریک شروع کی تو انہموں نے اردو اور ہندی دونوں کو اس کی پالینے والی

بھاشائیں کہ کر دونوں سے متعلق اچھے وجاد رکھنے کو ضروری سمجھا اور عاص طور سے کانگریس کی اس طرف توجہ چاھی، اسی طرح وہ دیونا گری اور اردو دونوں لکھاوٹوں کو اس زبان کے لئے ضروری سمجھتے تھے ان کا خیال تھا کہ اعلیٰ قوم پرستی کے لئے دونوں لکھاوٹوں کا سیکھنا ضروری ہے، چنانچہ ایک موقع پر گاندھی جی نے صاف صاف کہدیا تھا کہ ، ہماری قوم پرستی اگر دونوں رسم خط سیکھنے سے گھبراتی ہے تو وہ بہت ھی ادنیٰ قسم کی قوم پرستی دونوں رسم خط سیکھنے سے گھبراتی ہے تو وہ بہت ھی ادنیٰ قسم کی قوم پرستی ہے ، هندوستانی کے ناطے اردو اور هندی دونوں کو اپنی اپنی لکھاوٹوں میں لکھے جانے اور ترقی کرنے کا پورا پورا حق ہے اور اس حق کو علی شکل اسی وقت دی جاسکتی ہے جب ہم دونوں زبانوں کو ان کی لکھاوٹوں میں آزادی کے ساتھ لکھ کر انہیں ترقی کرنے کا پورا پورا موقع دیں. بھاوٹیہ سنسکرتی میں لکھاوٹوں کی رنگا رنگی بھی حسن پیدا کرتی ہے اور حسن کھیں اور کسی طورت میں بھی ہو اسے قائم رہنا چاہیے ،



بھارتیہ گیان پیٹیر پچھلے چند سالوں سے ہندوستانی زبانوں میں ریسرچ اور ادبی کتابوں پر ایک لاکھہ رو پوں کا پرسکار دے رہا ہے، ۱۹۶۹ء کا پرسکار فیوری پانچواں پرسکار ہے جو اردو کے مشہور شاعر رگھو تی سہائے فراق گور کھپوری کو ان کی کتاب "کل نفسہ" پر دیا گیا. پچھلے سال یہی پرسکار ہندی کے پرسدھہ کوی سمترا نندن پنت کی کتاب "چدمبرا" پر دیا گیا تھا. اس طرح گویا پچھلے دو سالوں میں ہندوستانی کے دو شاعروں کو یہ انعام پانے کی عزت حاصل ہوئی. فراق نے اپنی شاعری میں زبان کے اعتبار سے اردو ہندی کے فرق کو موثی. فراق نے اپنی شاعری میں زبان کے اعتبار سے اردو ہندی کے فرق کو اشاروں سے اردو شاعری کو سجایا ہے اور ہندی کے کومل اور رس دار شیدوں کو اردو میں خوبصورتی کے ساتھہ برت کر گاندھی جی کے ہندوستانی کے نظر نے کو روشی دکھائی ہے، ہم فراق کو ملک کے سب سے بیڑے ادبی انعام پر دلی مبارکاد پیش کرتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ ہندی اردو میں یہ بہنایا دیر تک اور بہت دور تک قائم رہے گا،

## دکنی پر مراٹھی کا اثر

مرهنی میں فارسی الفباظ کا بہت ہی وقیع ذخیرہ موجود ہے ۔ مرهنی پر فارسی کے اثرات کا تفصیل جائزہ ڈاکٹر عبد الحق' نے تاریخی شواہد سے نہایت عالمانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ تاہم اس عہد میں جبکہ فارسی مرہٹی کو متأثر کررہی تھی، جنوب میں ایک مخلوط زبان ، اردو ، کی تشکیل بھی مو رہی تھی اور وہ صوفیا کی خانقاھوں سے گزر کر سلاطین وامراء کے درباروں میں بھی پہنچ چکی تھی چنائچہ مرہٹی کے اردو کے دائرۂ اثر میں آنے کے امکانات موجود تھیے ۔ دینیا نیشور ، مکتا بائی، نام دیو، شیخ محمد اور امرت رائے جو قدیم عهد میں مرہنی کے باکمال صوفی شاعر ہوگزر سے میں ان کے ماں کھڑی بولی میں شاعری کے اچھے نمونے ملتے میں جنہیں انداز بیاں اور زبان کے اعتبار سے سوائے اردو کے اور کھیے نهب كما جاسكتا ـ كلمذا مرهلي مين فارسي و عربي الفاظ كا استعال محض اس واسط سے کہ مہاداشٹر کے حکمرانوں کی سرکاری زبان فارسی رھی ہے، صرف فارسی کے اثرکا نتیجہ نہیں کہ جاسکتا بلکہ بلا واسطہ مرہٹی پر یہ اثر اردو کا بھی ہے جو عوامی ہولی کی حیثیت سے دکن اور مہاراشٹر کے متعدد اصلاع میں رائج ہوچکی تھی۔ اردو کا مرہنی کو مثاثر کرنا اس لحاظ سے بھی قابل غور ہےکہ اردو اور مرہنی دونوں ایک می خاندان السنہ سے تعلق رکھتی میں اور علم زبان کے ماہرین جانتے میں کہ ایک می خاندان کی زبانس دو مخلف عاندان السنہ کے مقا بلنے میں ایک دوسرے کو زیادہ متأثر کرتی ہیں لحذا درباری اثر و رسوخ کے ساتھ اور فارسی کے درباری زبان مونے کے لحاظ سے مرحنی پر اس کے اثرات دکھانے مولے

The Influence of Persian Language on Marathi Language (Urdu) by Maulvi Abdul Haq (Aurangabad) 1988.

اردو کے مرحلی پر اثرات بھی قرین قیاس میں اور علمائے زبان اسے آسانی سے نظر انداز نہیں کرسکتے.

اردو زبان کی سب سے بڑی خصوصیت اس کی وسیع المشربی ہے ۔ اپسے تشکیل دور سے مقام ترقی کی اعلی منزلون تمک کبھی اس میں حد بندی، تعصب اور تنگ نظری دکھائی نہیں دبتی لهذا اردو کی عنصری زبانوں میں حسب ضرورت فارسی، عربی، انگریزی، پرینگیزی، مرحنی، گجراتی وغیرہ کے الفاظ شامل ہوئے رہے ۔ اردو کے دکنی دور میں جس فراح دلی سے اس نے مقامی زبانوں کے اثرات قبول کئے ہیں اس کی داستان نہایت دلچسپ ہے ۔ اس نے صرف الفاظ ہی کو نہیں اپنایا بلکہ مقامی زبانوں کے محاورے بھی قبول کئے اور صرفی ونجوی خصوصیات کو اپنا کر دوسری زبانوں سے ہل مل کر زندہ رہنے کا فن بھی سکھایا.

دکن میں اردوکی همسایه زبانوں میں گجراتی، مرهٹی، کنٹر اور تلگو بڑی قابل قدر اور اپنی گوناگوں خصوصیات اور لسانی اهمیت کی وجه سے بہت ممتاز درجه رکھتی ہیں۔ مذکورہ زبانوں میں عربی فارسی کے بے شمار الفاظ اپنی اصلی یا صوتی اعتبار سے کسی قدر تبدیل کے ساتیر، ان زبانوں کا جز بن گئے ہیں۔ گجراتی اور مرهٹی میں خاص طور سے عربی و فارسی الفاظ کی فراوانی ہے اور زور بیاب، ندرت خیال، اور تأثر پیدا کرنے کے خیال سے گجراتی و مرائھی ادیوں اور شاعروں کا بہت بڑا سہارا ہیں.

دکن میں اردو زبان کے فروغ اور ترقی کی سب سے بڑی وجہ وہ صوفی شاعر تھے جو کبھی نامساعد حالات کی وجہ سے اور کبھی تبلیغی جوئے رواں کے ساتے گجرات کے علاقوں ، احد آباد اور پٹن وغیرہ سے پیجاپور اور گولکنڈہ کی ریاستوں میں آباد ہوئے ۔ چونکہ ان تازہ واردان دکن کی زبان گجراتی کا لب و لہجہ لئے ہوئے تھی اور بہت سے پیرایڈ بیان جو گجراتی سے مخصوص میں ، ان کی زبانوں پر چڑھے جوئے تھی ، دکتی اردو پر اس زبان گخرات کا کافی آئر ہوگا۔

دكنى كے افعال و پاریا، وسٹیا، و بولیا، وغیرہ گجراتی می کے اثر كا تتیجہ ہیں، اسی طرح حروف جارتے، تھے اور سنے بھی گجراتی الاصل میں، اس کے علاوہ گجراتی الفاظ مثلا پہیں بمنی و بعد مین، یا و پھر، جوتا بمنی و دیکھتا، مبیے بمنی و اب ایم اور ایمنا بمنی و اس طرح، اور ڈوسا بمنی و بوڑھا، وغیرہ متعدد الفاظ ایسے میں جو دکنی اردو میں شامل ہوگئے میں، ملا وجھی کی قطب مشتری و بسب رس اور دیگر دکنی فن پارے اس قسم کے الفاظ سے بھرے پوے میں چند مثالیں شاید علی از دلچسی نه ھوں:

پیمیں یا حقیقت اچھو یا مجاز ہر کک ڈک میں شردھن کو جوتا انھا کہاں لگ سو میوہ سو کھانا ہیے دیا شاہی اپنی قطب شاہ کوں کہ ڈوسا ہوا میں کر اب راج تو

مندرجه بالا مصرعون مين خط كشيده لفظ اردو بر گجراتی اثر كا نمونه هين.

مولوی عدالحق نے قدیم اردو پر گجراتی کے اثر کی چم صورتیں دکھائی میں مشلا اچھنا اور اس کے مشتقات (Derivatives) کجراتی فعل چھیسے، (۵) کے زیر اثر ھیں۔ شخصی ضمیروں میں دھمن، اور دھنا، گجراتی دھنے، کی قدیم اردو شکل ہے، دچم، تاکیدی، گجراتی اور مربعتی اثر کا نتیجہ ہے د بعض اسم اور مصدر مثلا حکمنا، دل بہلنا دسوسنا، برداشت کرنا دابھال، بادل دایلاڑ، قریب ندی کے اس پار دانیمو می آنسو اور دندرا، نیسند کہراتی اور قدیم اردو کا مشتوکہ مستقل سرمایہ ھیں۔ دسی، علامت مستقبل کے بائے دکنی بر گجرات دکنی اردو میں مستعمل کے اس بیت واضح ہوجاتی ہے کہ دکنی بر گجرات کے علاقہ میں جہاب پر یہ گجری کے نام سے موسوم تھی اور دکن میں

<sup>(</sup>۱) رساله اردو جولائی سنه ۱۹۲۸ع صفحه ۲۳–۲۶۵۰ مین مین

بیجا پوری علاقه میں اس پر گجراتی کا اثر بھی بڑی حد تک پڑا اور آهستہ آهستہ قطب شاھی دور کے شاعروں اور ادیبوں میں بھی سرایت کرگیا۔ کلیات محد قلی قطب شاہ، وجھی کی دسب رس، اور دقطب مشتری، اور غوّامی کی دسف الملوک، اور دبدیع الحال، وغیرہ قدیم اردو کتابوں میں اس گجراتی اثر کی متعدد مثالیں مل جاتی ہیں جس کی چند مثالیں نیجسے دی جاتی ہیں:

کوائے بمعنی کہلائے، گھرسے گھر بمعنی گھر گھر، رہسے بمعنی رہے گا، اسی طرح بیسیا بمعنی بیٹھا گجراتی ماضی فعل بنانے کی ترکیب پر ہے. نہاسنا یا ناٹھنا بمعنی بھاگنا، بچھیں بمعنی پیچھسے یا بعد میں، آج بھی گجرات میں عام بول چال کا جز ہے۔

دکنی اردو زبان کی ترقی کی ان اہم منزلوں میں سے ہے جسے اردو زبان و ادب کا کوئی مورخ نظر انداز نہیں کرسکتا۔ اردو کے تشکیلی دور کے بمونوں میں دکنی کی اهیت یوں بھی زیادہ ہوتی ہے کہ اس سے اردو زبان و ادب کی سے و رفتار کے خطوط ابھرتے ہیں اور اس کے پیش نظر اردو کی تحدامت کا تمیّن ہوتا ہے۔ دلی اور نواح دلی کے اردو کی جنم بھوی ہونے کے باوجود اردو نے اپی شکل و صورت دکن میں بنائی اور ادب پیدا کیا۔ چونکہ دکن میں یه زبان شمال سے گئی تھی اور شمال میں اس کی هسایه زبانیں مثلا اپبھرنش ، کھؤی بولی ، هریانی ، پنجاب ، برج اور اودھی وغیرہ تھیں اردو ان کے اثرات سے جے نه سکی اور انہیں اثرات کے ساتیم دکن بہنچی جہاں پر ہند آریائی زبانوں سے دور دراوڈی ایست کے درمیان اس کی پرورش و پرداخت ہوئی جن کا لمسانیحاتی رشته اردو میں نہیں بلکہ ساری شمالی بولیوں سے الگ تھا۔ جنوب میں مرھئی ہی ایک ایسی زبان تھی جس کا اودو سے عائدانی رشته تھا۔ بھی وجه ہے کہ جہاں پر اس نے مرھئی فی ایک ایسی خوب میں دراوڈی زبانوں مشلا تلگو اور تامل سے رابطة اتحاد پیدا کرتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) سید ظهیر الدین مدنی: «وئی، گجراتی ـ سلسلة مطبوعات تانجمن اسلام اردو ریسز خ انسٹی ٹیوٹ بمبئی، صد ۹۵

مرهنی زبان سے اردو کا مثاثر ہونا اس لحاظ پیے بھی اہم ہے کہ دکن کے وسیع و مرحنی کا علاقہ تھا۔ مہارائیٹر کا موجودہ علاقہ ودربیم برار اورنگ آباد وغیرہ ہندوستان کی ماضی قریب کی تاریخ میں دکن ہی ہیں موسوم رہا ہے.

اردو چودھویں صدی عیسوی میں عبلاؤ الدین خلجی (سنہ ۱۳۰۹ء) اور عمد تفلق (سنہ ۱۳۰۷ء) کی فوجوں کے ساتیم دکن پہنچی جبکہ انہوں نے دیوگیری (دولت آباد) کو گھیر کر اسے سلطنت دلی کا حصہ بنا لیا تھا لیکن سنہ ۱۳۶۷ء میں حسٰ گنگو بہمنی کی خود مختار دکی سلطنت کے قیام کے بعد دکن کا تعلق شمال سے منقطع ھوگیا اور اسی لحاظ سے دکنی اردو کا تعلق بھی شمال کی لمودو سے ٹوئٹ گیا۔ شمالی عندوستان میں دفتری زبان کی حیثیت سے ہمیشہ فارسی رائیج رہی ۔ دکن بھی انگائی عندوستان میں فارسی می کے زیر اثر رہا تاہم سیاسی اغراض، رعایا پروری، وسینم النظری اور روا داری کے پیش نظر اپنے ہمیشر بنگائی حکرانوں کی ظرح دکن کے بہنئی سلاطین اور روا داری کے پیش نظر اپنے معیشر بنگائی حکرانوں کی ظرح دکن کے بہنئی سلاطین نیاں نسک که مرہ شی کی علاقائی حیثیت کے پیش نظر عادل شاہی (سنه ۱۹۸۱ء) اور خان نی حیثیت عطا کی اور خان کی حیثیت عطا کی اور نظر کارگذاریاں مرہ شی مین ہونے لگیں ۔ مالیات (Revenue) کا نظام مرہ شی دفتری کارگذاریاں مرہ شی مین ہونے لگیں ۔ مالیات (Revenue) کا نظام مرہ شی افسر بھی مرحلہ قوم می سے تھے ۔

هندوستانی کا علاقہ هندوستان کی دیگر زبانوں کے لحاظ ہے سب سے زبادہ وسیع اور جب کوئی زبان کسی وسیع علاقے پر پھیل ہوئی ہوئی مر تو لسائی اعتبار سے وہ مختلف ذیلی بولیوں میں منقسم ہوجاتی ہے۔ مغیبی منقسم ہوجاتی ہے۔ مغیبی منقسم ہوجاتی ہے۔ مغیبی منقسم ہوجاتی اور منبع ہے تقریباً پانچ ذیلی بولیوں ( Sub-dialocta ) میں منقسم ہے اجر حسید ذیل ہیں:

<sup>..</sup> ۱۱۶ - بندیل ۲ جرمیانی یا بانگلو ۴۰ ـ برخ جاشا کی کنوجی هره کهزی بولمبر

<sup>1,</sup> Dr. Tarachand: : Influence of Islam On Indian Culture (1954), Page 220, in

مندرجہ بالا پانچ بولیوں میں موخرالذکر کھڑی بولی عہد ما بعد میں ہندوستانی کے نام سے موسوم ہوئی جو عام طور سے مغربی روہلکھنڈ شمالی دوآبہ اور پنجاب میں صلع انبالہ میں بولی جاتی تھی. اب اس کا دائرہ اثر سارے شمالی ہندوستان اور دکھن میں میسور اور بنگاور کے علاوہ ہندوستان کے تقریباً سارسے بڑے شہروں مثلاً احمد آباد، بمئی، مدراس وغیرہ تک پھیلا ہوا ہے، جنوب میں ہندوستانی کی دو اہم بولیاں گجری (بولی گجرات) اور دکنی (بولی دکن) خاص طور سے مشہور و معروف ہوئیں

جدید هند آریائی زبانوں میں مراٹھی ایک بہت ھی اہم اور ادبی لحاظ سے ست می متاز زبان ہے۔ اسے ریاست مہاراشٹر کی سرکاری زبان ہونے کا شرف حاصل ہے، مرائھی بولیوں کے اعتبار سے سات بولیوں میں منقسم ہے، جو عام طور سے کو کئی کہلاتی میں . نوانا مرہٹی ناگیوری مرہٹی اور دیشی مرہٹی ، اس کے علاوہ ھیں، ان بولیوں میں پونا اور اس کے اطراف و جوانب کی زبان معیاری زبان تسلیم کی جاتی ہے، مرہٹی فی الوقت دیوناگری لکھاوٹ میں لکھی جاتی ہے مرہٹی کے ابو الآبا سنت گانیشور سے لکر ہو۔ شی، رسکتے تیک بھلا ہوا اس کا ادب اور اس کی روایتیں ست می شاندار میں۔ جدید مند آریائی زبانوں میں کجراتی کے ساتھ مراٹھی می ایسی زبان ہے جو سنسکرت کے زیر اثر تثنیہ کا صیغہ رکھتی ہے. اردیر جسکا مولد و منشا دگل اور نواح دلَّى كا علاقه ہے. اپنی پیدائش سے تقریباً ابک صدی بعد علاؤالدین خلجی (سنه ۱۳۰۶ء) اور محمد تفلق (سنه ۱۳۲۷ء) کے سانیم دکن بہنچی جہاں اس کا آولین مرکز دنوگیری با دولت آباد تها جو لسانی اعتبال اسے مرحق کا علاقہ ہے بہمنی سلطنت (۱۳۲۷ء) کے قیام کے بعد یہ زبان دکن میں ہندی، دکنی ٹوغیرہ مختلف ناموں سے سنہ ۱۲۰۰ ء تک پروان چڑھی رہی، کبھی اس کے مزاکز گلبرگہ اور بیدر سے جو کنڑی علامے سے تعلق رکھتے تھے اور کھن پیجانوں اور کولکنڈ م کی عادل شاھی میں ہاں کے سلاطین کے عدل و انصاف سے متاثر ہوکڑ اور ان کی رواداری کی علامت کے طور پر تلکو کے علاقہ میں پروزش پاتی رہی، تاہم اردو

<sup>1.</sup> G. A. Griserson: Linguistic Survey of India Vol. IX Part 1.

ابن علاقم، میں۔ بھی باوجود کو اور تلکو بینے دیلے کے ایشنے خطری محمدان کے موجب اپنی بھی بالیہ اور فرنوالیہ منبد آریائی مزمنی بھی بسے بزیادہ بیشائر ہوتی بھی اردو اور براٹھی کو اس کے خاند ان و نسلی رشتے نے استقامت بہنیں اور دونو بہنیں ایک دوسرے کو بختلف سمتوں میں متاثر کرتی رہیں ہے۔

اردو لسانی اعتبار سے شمالی مندوستان سے وابستہ ہونے کے باوجود اپنے دور ارتقا میں شروع می سے هندوستان گیر زبان کی حیثیت رکھی تھی، جس کا لاز نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شمالی هند آریائی زبانوں کے ساتھہ ہی جنوب میں هند آریا مراٹھی سے اپنا رشتہ استوار کرسکی. اس کے یر خلاف شمالی هند کی دیگر زبانیں میں بنجابی بنگالی۔، اریا، میتھل، اودھی، آسامی وغیرہ ایک ہی جغرافیائی علاقہ میں محدر ہوکر رہ گئیں، لحذا ان کا لسانی رشتہ اپسنے علاقے کے باہر کی زبانوں سے استوار نہ ہوسکا،

جنوب میں اردو اور مرائھی کے مراسم کی دوسری وجہ جیسا کہ ما قب السطور میں بیان کیا جاچکا ہے، یہ ہوئی کہ یہ لسانی اعتبار سے ایک ہی عائدا اور نسل کی زبانیں ہیں، لحذا ایک دوسرے کے بنیادی مزاج میں کوئی فرق ہونے کی وجہ سے دونوں کے قریب آنے کے بھرپور مواقع تھے، اردو امرائھی الفاظ کے تقابلی مطالعے سے یہ بات ثابت ہوگی کہ دونوں زبانوں کے تقر مرائھی الفاظ کے تقابلی مطالعے سے یہ بات ثابت ہوگی کہ دونوں زبانوں کے تقر حشت رکھتے ہیں۔ یہ حقیقت حال جنوب میں مرائھی کے ساتھ دیگر زبانوں کے میں ہوں ہوں کہ جنوب کی ساری زبانیں مثلا تامل، تلکو، کنز ملیالم زبانوں کے میں علاحیہ خاندان و دراوڑی خاندان و بسے تعلق رکھتی ہیں اور ظاہر ہے ایک ہی خاندان و دراوڑی خاندان و بسے تعلق رکھتی ہیں اور ظاہر ہے ایک ہی خاندان کی زبانیں ایک دوسرے کو متاثر کرنے کی صلاحیت زبادہ رک ایک ہی خاندان کی زبانیں ایک دوسرے کو متاثر کرنے کی صلاحیت زبادہ رک ایک ہیں، یہ نسبت دوسرے خاندان کی زبانوں کے ، جنوب میں مواٹھی اور اردو کے ساتھ بھی عودار ہوئے ہیں دوسرے آیا ہے،

مید قلی قطب شاہ (۱۹۹۱ء میں ۱۹۹۷ء) اردو کا پہلا صاحب دیوان شاہر سلم کیا جاتا ہے، وہ خون لیلنم کا رصیا اور علم و فن کا عاشق و شیدائی تھا ، نہ صرف ہم کہ یم خود شاہر تھا بلکہ شعر و ادب کے پروانوں کا قدودان بھی تھا۔ اس کے عہد میں گولکنڈہ میں متعدد شاعر اور ادیب جمع تھسیے ، قدیم اردو کا باکال نثر نگار اور شاعر ملا وجبی اس کے دربار سے منسلک تھا ، دکن میں اردو کی ترقی کے اس ابتدائی عہد سے عی یہاں کی زبان پر مرحقی کے اثرات مرسم ہونے شروع ہوگئے تھسے ، اردو اور مرائھی کے مندرجہ بالا تاریخی و لسانی پس منظر میں ادبی سطابق ۱۹۹۷ء) تک قائم رحتا ہے ، جسطرح مرحقی کے تاریخی ادوار میں ادبی مطابق ۱۷۰۷ء) تک قائم رحتا ہے ، جسطرح مرحقی کے تاریخی ادوار میں ادبی وبول چال کی اردو کو متاثر کیا ہے وہیں پر سورویروں کی اس زبان نے تنجور کی مرحفا حکومت اور اس کے واسطے سے یہاں پر مقیم لاکھوں مراٹھوں کی گھریاو بول چال کی زبان ہونے کی حیثیت سے دراوڑی زبان ، تامل ، کو بھی بدرجہ ائم متاثر کیا ہے .

اردو میں دخیل مراٹھی لفظوں کی سرسری فہرست سے جو کلیات قل فعطب شاہ '، سب دس'، قطب شاہ '، من سمجھاون ' فعطب شاہ '، سب دس'، قطب مشتری' ، گلشن عشق' ، پھول بن' ، من سمجھاون فقد ہم اردو ' دیوان ولی' ، کلیات شواصی ' اور دیوان داؤد' سے مرتب کی گئی ہے ، اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ مراحثی کے متعدد لفظ دکی اردو نے جوں کے توں اپنسے ذخیرۃ الفاظ میں محفوظ کر گئے میں اور چند ایسے بھی میں جمہیں دکنی اردو نے معمولی صوتی تغیر کے ساتھ اینا لیا ہے ،

P. C. Ganeshundram and V. I. Subramaniam: Marathi Loans in Tamil. Indian - V Linguisticos (Jules Bloch Memorial Volume) 1954. PP. 104 - 128

۷ - «کلیات قلی تطب شاه ، مرنبه دُاکثر هی الدین قادری زور . ۲ - «سب رس» از املا و جهی ، مرتبه دُاکثر مولوی عبد الحق . ٤ - «قطب مشتری» از ملا و جهی ، مرتبه دُاکثر عبد الحق . ۵ - «گلفن عشق» از نصرتی ، مرتبه دُاکثر عبد الحق . ۵ - «گلفن عشق» از نصرتی ، مرتبه دُاکثر عبد الحق . ۵ - «گلفن عشق» از نصرتی ، مرتبه دُاکثر نشاطی ، مرتبه پروفیسر سرودی ، ۷ - « من سمجهاون » از شاه تراب بهشتی ، هرتبه دُاکشر

## دکنی اردو میں دخیل مراٹھی لفظوں کی مختصر فہرست:

Nouns: : اسماء:

| معنى            | لفظ              | معنى           | لفظ             |
|-----------------|------------------|----------------|-----------------|
| and the same    | بانشے            | احمان          | اپکار           |
| عزم، اراده، دور | دهانون           | فکر، سوچ       | بچار            |
| انبار ، ڈھیر    | ڈھگ ڈ            | چىيز، شے       | بست             |
| ڈ <b>ھ</b> یر   | . ڈ <b>مک</b> ار | آنمان          | ابهال           |
| عزت             | مان              | معنى           | ارث             |
| ساتيم           | سنكمات           | ناهموار راستم  | ا <b>ژبا</b> ٺ  |
| سأتهى           | سنگانی           | تقاضه          | تفاد ا          |
| اكيلاپن         | ٰ یکٹ پن         | جانور          | جناور           |
| ادا             | المك             | د رخت          | جهاز            |
| اندما           | اندلا            | بلبلا          | بزبزا           |
| جوش، أمنك       | اگس              | بلبلے          | بزبوت           |
| ڈر، خوف         | دهاک ۱           | بوجیم، بار،وزن | بهار            |
| آخرى            | سيوٺ             | راسته          | باك             |
| . جلدبازی، عجلت | او تاو ل         | يٹھک، نشست     | بیک             |
| چهلانگ          | جهانپ            | کواڑ، پٹ       | پاث             |
| قدم             | پاول             | پرکھنے والا    | پار ک <b>ھی</b> |
| قدم             | پاولاں جمع       | جوار           | اودهان          |

عبد الستار دلوی و ذاکثر سبّده جعفر. ۸- قسدیم اردو» (اتول و دوم)، مرتبه ذاکثر مسعود حسین خان. ۹- «دیوان ولم» مرتبه احسن مارهروی. ۱۰- «کلیات سراج» مرتبه پروفیسر عبد القادر سروری. ۱۱- «کلیات غواص» مرتبه ذاکثر محد عمر ۱۲- «دیوان داؤد» اورنگ آبادی، مرتبه زینت ساجده،

| معى              | -        | لفضك          | معنی                                                      | لفظ                |
|------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| لومڑی            |          | Ze Y          | مهان                                                      | ـــــــ<br>ياونا   |
| کنجی .           |          | کیلی          | چشمه، سوتا                                                | جهرا               |
| بهينسا           |          | كهلكا         | چغلی                                                      | چاڑی               |
| شعبده بازیهٔ     | ٠.       | گاژوژی        | كتاب                                                      | يستك               |
| كهثنا            | , 10-    | كزكا          | سيلاب                                                     | پور                |
| كيندز، بهيڙيا .  | <i>e</i> | とだと           | وذير                                                      | پیشو نے            |
| مثل، مانند       |          | ساركها        | تلک، قشقه                                                 | بر<br>لیل <i>ک</i> |
| جوڙ              |          | ساندا         | نیٹری ( ایک آبی                                           | -<br>ٹیٹو ی        |
| سسرال            |          | سسرواز        | پرنده کا نام)                                             |                    |
| برداشت           |          | سوس           | پهاڙ ، چٺان                                               | ڈ <b>و نگ</b> ر    |
| منزله            |          | メア            | دن                                                        | ديس                |
| بالا خانم، بنكلم |          | مهاوی         | ديا، چراغ                                                 | ديوا               |
| مشورہ، رائے      | ·        | مت            | صبر، استقلال                                              | دهير               |
| مشورة            |          | متامتے        | خرگوش                                                     | <b></b>            |
| ميس              |          | مونڈی         | کانج                                                      | کاچ                |
| نرخره، حلق       |          | نو <u>ڑ</u> ی | بت                                                        | ائی                |
| كأثى             |          | سيو ال        | غصب                                                       | روس                |
| تنكم             |          | کاڑی          | بهول:سهو،خطا                                              | چک                 |
| تربوز            |          | كلنكز         | مقناطيس                                                   | چو مک              |
| خاندان           |          | کل            | انگلی                                                     | بوٺ                |
| قيد ، بند        |          | كونذبار       | رس، جو گیلی                                               | چیک                |
| كوثله            |          | كولسه         | رس، جو گیلی<br>لکڑی <u>سے</u> نکلنا<br>ہے<br>ق <b>ن</b> ل |                    |
| اکھوا، بودے      | •        | کوم           | _                                                         | <b>ب.</b>          |
| کی وک            |          | . 1           | قفل                                                       | <b>هک</b>          |
|                  | ·        |               |                                                           |                    |

| معی                        | لفظ            | معني             | لفظ                   |
|----------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| خنر بیں<br><b>حن</b> ر بیں | توژاں(جمع)     | کان (معدن)       | کهان                  |
| r.                         | تهر            | <u>گڑھے</u>      | کھڈ ہے                |
| جگه                        | الهكان         | تفريح خانہ       | كمت خانه              |
| سانپ کی ایک                | دهامنیاں       |                  | •                     |
| قسم                        | (جع)           | مزا،تفریح،موج    | گهت                   |
| مو بشی                     | ڏهوران ۰۰      | پهاڑی.پهاڑیراستم | کھاٹ                  |
| دهول                       | دهوران٠٠       | فائده ، نفع      | لاب (لا بهم)          |
| کھانے کی چیز               | ان پان         | احاطه            | ميۈ                   |
| شکر لیسٹے حوثے             | شكر پھو نمنیاں | نبض              | ناۋ                   |
| . جين                      |                | سردار            | نا یک                 |
| جأئفل                      | مايهل          | بیزاری اکتامت    | ويتا مح               |
| قشقم                       | نام            | ماتهي            | <b></b><br><b>ه</b> ي |
| بندر                       | وانر           | مسافر            | باث سارو              |
| کھار کے برتن               | آوا            | هوا              | بارا                  |
| بھو ننے کی بھی             |                | بو تن            | بھانٹے (جمع)          |
|                            | · .            |                  | انمال: Verbs          |

انعال: Verhs

| ナメナ               | سدز ً .  | ا جالتا(م | اكهاژنا            | ایشا         |
|-------------------|----------|-----------|--------------------|--------------|
|                   | (        | جالنا     | طلوع هونا ،        | اگنا         |
| اول فول بكتا      |          | بهكنا     | پيدا ھونا          |              |
| اجائز طور پرکسی   |          | i Ki      | . LA               | آننا         |
| جزير قصه جانا     | <b>3</b> |           | انها               | بيسنا 💀 لنسي |
| 10 miles          |          | ٰ بیس     | 네ኔ                 | بازنا        |
| د کهان د تا نظر آ | 424      | ر دسنا    | <u>ڈا لے میں ۔</u> | باڑے (میں)   |
|                   |          | Bay .     | -                  |              |

| معنی<br>نکال کر<br>پانا . ملجانا ،<br>حاصل هونا | <u>لفيظ</u><br>كاژكر<br>سپونا | 1                    | <u>افسط</u><br>پهراکز<br>پهوگيا |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| عبور کرنا، پارکرنا                              | النكنا                        | دان<br>جلادے         | \ \ \                           |
| سكه وين سيرهنا.                                 | اندنا                         | جبردے<br>حاصلکرنا،   | <b>جا</b> ل                     |
| زندگی بسر کرنا                                  |                               | انجام دینا           | سادنا                           |
| چهو نا -                                        | سيونا                         | جوژنا، تیار کرنا     | ساندنا                          |
| کھیرنا، ذھن میں                                 | الميرنا                       | برداشت کرنا،جهیلنا   | سوسنا                           |
| ركهنا                                           |                               | کھٹنا ، کھسنا        | جهينجنا                         |
| luige                                           | حمحو نةهيا                    | چڑھنا اوترانا        | <br>چىۋ اوتر                    |
| شرمانا                                          | لاجنا                         | بندكرنا ، كهثنا      | كونڈنا -                        |
| پهڪ کو                                          | پهاٺ                          | يكهلنا               | كلنا                            |
| هلنا،پسوپیشکرنا                                 | <b>ڈلم</b> لنا                | ڈالنا                | كهالنا                          |
| پو چھنا                                         | مشكنا                         | ڈھ <i>و</i> نڈ نکالی | دھونڈ کاڑی                      |
| بو نا                                           | پيرنا                         | نكالى                | كأوى                            |
|                                                 |                               | (Adje                | صفات (ctives                    |
| حان افروز                                       | ا ڪام بن                      |                      |                                 |

| lives)     | ( Au)ec     |          |                     |
|------------|-------------|----------|---------------------|
| آپ بھار تا | خود پسند    | ا جگاجوت | جهاں افروز          |
| اتم        | خوبي، اعلى  |          | دنیا کو روشن        |
| ادك ادمك   | زیاده ، بهت |          | كريخ والا           |
| پهکٺ       | مفت         | زياست    | زياده               |
| تو پھو ہے  | بیتاب ہوئے  | سرس .    | زياده ، اچها ، بهتر |
| بهاری      | اعلى،وزنى   | چىل      | . تيز               |
| چاڑی خو ر  | جغا خو ر    | أجذ      |                     |

| معبى                                         | لفظ         | معنی                 | لفيظ               |
|----------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------|
| سيدها،اچهىطرح                                | انيٹ        | بيقرارى              | كلكلاث             |
| احمق                                         | . هج        | پر یشان              | <b>كهانكركهو</b> ل |
| ا یک آدھہ                                    | ا یکاد ہے ک | مضبوط،گاڑھا          | گهڻ                |
| ا یک ادھم                                    | بکادہے )    | سپ                   | سكلي               |
| سرسېز ، تر و تازه                            | لسلساتا     | بدتر ، <b>بی</b> کار | ئېش                |
| شاداب                                        |             | نی                   | ئوى                |
| جلدباز ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | او تاو لا   | نيا                  | نوا                |
| عجب                                          | نول         | نرم ، شام            | كنولى              |

#### متعلقات فعسل (Adverbs)

| متواتر          | الكالك | مواخذه                 | <b>4</b> رقى |
|-----------------|--------|------------------------|--------------|
| جلدی            | یگی    | جو ش                   | تاۋ          |
| ابهی، هنوز،ابتک | اجهون  | جوش<br>فیالوقت،ان دنوں | حالى         |
|                 |        | نزدی <i>ک</i>          | نر <b>یک</b> |

حرزف جار ( Prepositions )

ين ليك

## دكني مين دخيل مرائهي لفظون كا صوتى مطالعه (Phonology):

مندرجہ بالا الفاظ کے پیش نظر ذیل میں ایسے الفاظ کا سرسری صوتی مطالعہ پیش کیا جاتا ہے:

### حروف علت (Vowels)

حروف علت کے کھاظ سے مراہی افسطوں کے دکی میں آنے سے جو

设量 1624

تبدیلیاں پیدا هوئیں وہ حسب ذیل هیں

1 - e < s alk

سائیڑنے > سنہڑنے ۔ وحاصل ہونا ہ

آندملا > اندملا - ، اندما ،

. آسیان > اسمان - «آسمان ؛

٧\_ و <٥ شلاً

کونولی > کنولی - • خام . غیر پخت

حروف صحيح (Consonants)

(۱) هند آریائی کی معروف خصوصیت و V/ کی V/ کی بندشی مسموع آواز (bilabial voiced stop) میں تبدیلی دکنی میں بھی عام ہے مرہنی کے وہ الفاظ جن میں ابتدائی حالت میں V/ آتا ہے دکنی اردو میں یہ V/ میں بدل جاتا ہے مثلا

| معي  | أردو   | مرائهی |
|------|--------|--------|
| خيال | بچار   | وچار   |
| چيز  | دست    | وست    |
| حصہ  | با ختے | و انثے |

(۲) مرانهی کی هکار بندشی غیر مسموع (aspirated voiceless) آواز دکنی اردو میں درمیانی حالت میں سادہ (un aspirated) بن گئی ہے جیسے /دھم/ /د/ بن گیا ہے. مثلاً

| <b>`</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ' <b>مع</b> ی | اردو  | مرانهي |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------|
| r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | زياده         | ادک   | ادعك   |
| a line and the same of the sam | حاصل کر       | سادنا | سادهنا |
| the Comment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 21          | اندلا | آندملا |

(٣) یہی حال مکار بسدشی مسموع آواز کا ہے. اس میں بھی /بھ/ /ب/ میں بدل گیا ہے. مثلا

مراثهي اردو معنى لاب فائده

(٣) هکار بندشی رگڑالو /rh/ ژهم بھی اردو میں /ژ/ r / میں بدل کیا ہے جیسے

مرانهی اردو معنی میژهم میژ کاه هنا کاه نا نکالنا

(ه) انفی (Nasalized) آوازوں میں مرہٹی میں کوزی آواز (Nasalized) / 1 / بھی ہے، اردو ہمیشہ ہی اس کوزی انفی آواز سے دور رہی ہے، چنانچہ ایسے مرہٹی الفاظ جو اس مخصوص صوت کو استمال کرتے ہیں، ان کے اپنانے پر بھی اردو نے انہیں اپنی صوتی خراد پر کس کر انہیں اپنے مزاج سے ہم آهنگ کرلیا ہے، چنانچہ مرانھی کی / 1 / اردو میں / 1 / ہی رہتی ہے جیسے:

| معنى   | اردو    | مرائهي |
|--------|---------|--------|
| بيثهن  | استنب   | بسنے   |
| 1.7    | آنینے ن | آنينے  |
| دیکھنے | دسنب    | دستسے  |

(٦) مرانهی لفظ کی دندانی صفیری مسموع صوت / ز/ دکنی اردو میں تالوی مسموع دج، میں بدل جاتی ہے جیسے:

| معنى  | اردو    | مراثهی          |
|-------|---------|-----------------|
| اب تک | اجون    | ازون            |
| جلانا | جالينے  | ذالينے          |
| جاتور | جناور * | ٔ ز <b>ناور</b> |

(الم) تهیکندار کوزی مسموع (retroffex flaped voiced) ازار دکنی اردو مین ارم تالیکا دندانی مسموع (rolled voiced) میں بدل جاتی ہے مثلا

的变体,但是100mm,100mm,100mm,100mm,100mm。

مرائهی اردو معنی پیلاژ پیلار ندی پار

(۸) چ / c/ مرانھی کی مخصوص دندانی غیر مسموع سادا بندشی آواز ہے، اردو میں یہ تالوئی بندشی غیر مسموع آواز / c/ میں بدل جاتی ہے مثلا

| معنی    | اردو        | مرانهي   |
|---------|-------------|----------|
| چغلی    | / ن / چاڑ ی | ان/ چاڑی |
| تلملانا | چوفرنا      | چرفر نا  |
| كانج    | کاچ         | کاچ      |
| غلطي    | چوک         | چوک      |

(۹) /ج/ تالوئی بندشی مسموع آواز دکنی میں دندانی صفیری مسموع /ز/ میں بدلگئی ہے، جبکہ اس کے برخلاف مثالیں ملتی ہیں (دیکھئے خصوصیت نمبر ٦) جیسے: مرانھی کا جیاست میں /ج/ دکنی میں /ز/ زیاست (بمعنی «زیاده») بنگیا ہے.

(۱۰) مرانهی دندانی صفیری هکاری غیر مسموع (aspirated voiced dental) (۱۰) مرانهی دندانی صفیری هکار بندشی مسموع (palatal aspirated voiced) کنی میں تالوئی هکار بندشی مسموع (fricative) (stop) جمهر میں تبدیل هوگیا ہے مثلا مرانهی / زهانپ/ دکنی اردو ،یں /جهانپ/ اور / زهرتی / ، / جهرتی / بنگیا ہے

(۱۱) مرانهی لفظ کی مسموع دولبی بندشی صوت ( bilabial voiced stop ) میں دکنی اردو میں دولبی غیر مسموع بندشی صوت ( bilabial unvoiced stop ) میں بدل گئی ہے مثلا مراتهی انہتر ، اردو میں نبتر [بمعنی بیکار ،یں بدل گیا ہے ]

(۱۲) تالوئی صفیری غیر مسموع آواز (palatal unvoiced fricative) /ش/ اردو میں دندانی غیر مسموع صغیری آواز (dental unvoiced fricative) /س/ میں مدلکئی ہے مثلا مرحمٰی کا لفظ «شیوٹ» اردو میں «سیوٹ» بنگیا ہے

#### منیت رکنی [Syllabic Structure]

دکنی اردو میں دخیل مرهٹی لفظوں کی رکنی ساخت میں بھی تبدیلی پیدا ہوگئی \_\_\_\_\_\_ مثلا:

| معنى              | لغسظ            | دکنی اردو | مرأنهى   |
|-------------------|-----------------|-----------|----------|
| حال میں ۔ فیالحال | حـــلىحالى      | CVCV      | CVCCV    |
| كنجي              | کلی ۔ کلی       | CVCV      | CVCCV    |
| چسيز              | وستو ۔ بست      | CVCC      | CVCCV    |
| دن                | ديوس ــ ديس     | CVC       | CYCYC    |
| مهيان             | پاھونے ۔ پاونے  | CVCVC     | CVCVCV   |
| پورا              | سنپورڻ ۔۔ سنپور | CVCCVC    | CVCCVCCV |

دکنی اردو پر مرانهی کے اثرات کے سلیلے میں پیش کی گئی لفنطوں کی فہرست سے اس کا اندازہ ہوجاتا ہےکہ مرانهی کے مختف لسانی پیکر ۔Linguis فہرست سے اس کا اندازہ ہوجاتا ہے جیسا کہ ابتدا می میں کہا جاچکا ہے ، ان لفظوں میں بہت سے لفظوں کی نشاندھی شمالی ہند کی بولیوں میں بھی کی جاسکتی ہے اور ایسے لفظ تمام آریائی زبانوں میں متحدالاصل (Cognates) بھی ہوسکتے ہیں امام ان کے مرانهی سے اشتراک کے رشتہ کو بھنی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ ذیل میں دکنی اردو سے منتخب اشعار کی روشنی میں مرائھی کے دخیل لفظوں کا مطالعہ دلچسی سے عالی نہ ہوگا قلی قطب شاہ کے شعر ہیں:

<sup>(</sup>۱) احمد سراوی کی نل دمن هریانی اردو کا ایک نادر نمونه ہے. اس میں بھی
دکنی کے چند لفظ استعال هوئے هیں مثلا مهاڑی (محل) کائٹیر (کناره)

آننا (لانا) او تاولی (جلد باز) دبغول ڈاکٹر سید عبد اقد، محمد شاہی دور میں
دهلی میں جو دکنی اثرات پڑرہے تھے، ان سے یہ کتاب مصرون و محفوظ

میں چنانچہ بعض دکنی الفاظ اس کتاب میں اباربار آئے هیں (دیکھیئے مباحث از
داکٹر سید عبد اقد معلوصہ مجلس ترقی ادب لاهور سنہ ١٩٦٥ء ص - ١٩٦٧ و

جس نهار جاتی هوں بی میں کیج وقت گمتا نیں مرا انگن دسے کونڈ بارسوں هور دار میں نیں کوچ حظ

اس شعر میں دار ( दार ) دروازے کے معنی رکھتا ہے کمنا اور کونڈ ( कींब ) بالٹرتیب طبیعت کے بہلنے اور گھٹن کے معنوں میں استعال ہوئے ہیں۔

قطب شاہ کی بارہ پیماریوں میں ایک کا نام کنولی تھا، کنولا یا کونولا نازک، تازہ اور خام وغیرہ کے معنوں میں مرانھی میں مستعمل ہے، قطب شاہ نے اس نرم و نازک گانے والی کنولی پیاری پر کئی نظمیں لکھی ہیں، چنانچہۃ ایک شعر میں کہتا ہے:

> کالیاں گوریاں سکھیاں کوں جگ میں جو تھیاں سو بسریا . کونلی سکی کو دیکھت میں سد بھولیــا دکن میں

الیک دوسری غزل میں کونلی امیر او تاولی بالٹرنیب نازک اور جلد باز کے معنی میں استعمال کرتے ہوئے کہ وہ نازک بدن مہ پارہ عشق میں جلد بازی کرنے کھڑی ہے، قطب شاہ کہتا ہے:

کونلی بالی نیهم میں او تاولی کهڑی عشق ار تاولی سوں پیانیں مد بھری اپی محبوب "پیاری " سے مخاطب ہوکر قطب شاہ کہتا ہے کہ جوانی اور جون مہان کی حیثیت رکھتے میں ، لحذا معشوق کو چاہئے کہ عاشق کے لئے اس کی جوانی و جو بن عیش و عشرت کا باعث ہو۔ مرانھی میں پاھونا (पाहुणा) بمعنی مہیان ہے ، قطب شاہ کہتا ہے :

جوانی و جوبر ہے سب پاونا کہ تجم تھے ہوئے عیش سائیں کوں جم مراٹھی میں نوا( नवा ) کے معنی نئے کے ہیں، اس سے نوی ونی اور نوے (نئے) بنتے ہیں، مراٹھی کے یہی نوا، نوی اور نوے قدیم اردو میں بکشرت استعال ہوتے ہیں جنائچہ قطب شاہ کہتا ہے کہ نئی پیاری نئے عشق نئے ناز و انداز سے بلاتی ہے:

نوی پیاری نوی نیہہ میں نو نے چھند سوں پلاتی ہے جوبر چھجیاں اوپر نیلم بھور مسی سوں راکھی ر بے

سنتاب ( संताप ) مراٹھی میں پریشانی ، تکلیف اور بوریت کے معنوں میں استعمال موتا ہے ، یه لفظ دکنی مین بھی مروج ہے:

مرے تن سے سنتاپ سب دور کر ﴿ کَهُ مَیْں هُوں تر بے وصل کے مدکی ماتی ﴿ پَاتُر ﴾ طوائف اور بازاری عورتوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ گو جدید مرائھی میں اب اس لفظ کا رواج نہیں ہے تاہم کو کئی میں اب بنی عام بول چال میں یہ لفظ پایا جاتا ہے اور نفوے (نخرے) کہ معنی رکھتا ہے، یہ دونوں لفظ دکئی میں یائے جاتے ھیں:

محمد کی غـلای ہج اہے سب دیس ارزانی کھرےگھریاتران نٹو ہے اننداں سوں نچاؤو تم

مرانهی کا دیوس ( faati ) کوکنی میں «دیس» ہے، دیس کے معنی دن کے میں ؛ چنانیم شاعر کہتا ہے:

> دیوانا ماہ رویاں کا نہ میں کیج آج کل تھے ہوں ازل کے دیس تھے یو فن منجے درکار ہو آیا

مرانہی میں • پڑ پڑ کر » بمنی کر کر کر ہے اور «گڑ کے » ، گھٹنے کو کہتے ہیں ، یہ دونوں بھی دکتی میں محفوظ ہیں :

تعمر کوں دیکھ تاب میں نہ لیائے تھے ہ کو کے بھٹ بہٹ گئیں پڑ پڑ کر

مرانهی میں اندھے کو آندھلا (،अगंगळा ) کہتے میں ، غواص کہنا ہے کہ دل کا اندھا دیدار سے خط نہیں انھا سکتا :

نہیں روشق دلاں کوں باج حفظ دیدار کا ہرگز جکرئی اندھلا اچہسے دلکا اسے دیدار سے کیا حظ میں ہے۔ ڈیوٹی، مراٹھی میں چیوٹے چراغ کو کہتے ہیں، غواص کہتا ہے:
 سور کی ڈیوٹی لگا کر ہفت کشور میں ڈھنڈوں
 کینچ تج ویسا منجے مل سے نہ اے ساجن چراغ

واٹ ( बाट ) راستہ دکنی میں ابتدائی /و/کی جگہ /ب/ کے ساتیہ پایا جاتا ہے /و/کا /ب/ میں بدلنا ہند آریائی کی عام خصوصیت ہے، غواصی اپنی ایک رباعی میں کہتا ہے :

بن دام توں اے یار کسی ہاٹ نہ جا ، بن پیر پرت باٹ کدھیں داٹ نہ جا ہے جسے باٹ جوسیدھی نیں معشوق طرف ، سنتا ہے میری بات تو اس باٹ نہ جا

مندرجہ بالا رباعی میں باٹ (راستہ) کے علاوہ باٹ اور داف دو اور مرافھی ففظ استعال ہوے میں، ہاٹ کے معنی وہ جگہ ہے جہاں ہمیشہ بھیڑ رہتی ہو جیسے بازار اور میلیے وغیرہ اور داٹ (यह) گھنے اور گنجان کے معنون میں استعال ہوتا میں استعال ہوتا ہو سادھو سنت اپنی پیشانی پر لگائے ہیں، چنانچہ شاہ تراب د من سمجھاون، میں کہتے ہیں:

جیج نام آرا کھرا وہ لگانے ولیے من کے من کے کا نیں بھید پانے

## دکنی اردو کی چند صرفی ( morphological ) خصوصیات:

دکنی میں الفاظ کی جمع بنانے کے لئے والیف نون ، بڑھانے کا قاعدہ عام ہے، مرھنی میں بھی جمع بنانے کا یہی قاعدہ مروج ہے لیکن دکنی اور مرھئی کے اس قاعدے میں جو فرق ہے وہ یہ کہ دکنی میں آخری مصوتہ ہمیشہ اننی استعدے میں جو فرق ہے ایکن مرھٹی میں یہ و ہمیشہ ، کی قید نہیں ہے ، مکن ہے دکنی نے جمع بنانے کا قاعدہ مرھٹی سے لیا ہو ۔ اور اننی خصوصیت کے لئے وہ مرھٹی کی بولی کوکئی سے متاثر ہوئی ہو ، پھول کی جمع پھولاں وغیرہ مرھٹی اور دکنی دونوں میں پائی جانی ہے :

## سورج مکم پھول پر پھلتے ہیں عبر پھول کنتل کے پنانتے یو عجب پھولانے سو مشکیں کیس اچپل کے

پروفیسر محود شیرانی نے الیف اور نون بڑھا کر جمع بنانے کے قاعد ہے کو پنجابی بتایا ہے ، اور اسی مناسبت سے وہ دکی کو پنجابی الاصل بتاتے ہیں ، پروفیسر مسعود حسین خان جمع بنانے کے اس طریقہ کو ہریانی کا اثر بتاتے ہیں لیکن دکی اور مراٹھی کی ہمسایگی کے پیش نظر جمع بنانے کے قاعد ہے میں بھی اس کا پنجابی یا ہریانی سے زیادہ مرہٹی سے متأثر ہوئی زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے ، یوں بھی دکنی شعراء اور نثار دیگر لفوی و نخوی اعتبار سے مراٹھی سے زیادہ واقف معلوم ہوتے ہیں ، مراٹھی میں لوک (لوک) کی جمع لوکاں ، استری (عورت) کی جمع استریاں ، پھول کی جمع پھلاں ، بی (ببج) کی جمع بیاں وغیرہ کو ثبوت کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے ، اس ساسلے میں سب رس مصنفہ ملا وجہی سے چند مثالیں درج ذیل ہیں :

« دنیا ایسی ہے جو اس دنیا خاطر لوکاں نے ماں باپ کو مارے ہیں ،
بھایاں نے سکے بھایاں سوں عداوت سارے ہیں ، اصل عورتاں اپنے مرد پغیر
دوسرے کو اپنا حسن دکھلانا گناہ کر جانتیاں ہیں ، اپنے مرد کو ہر دو جان
میں اپنا دین و ایمان کر پہچانتیاں ہیں ،

\* ج ، تا کیدی مراٹھی سے مخصوص ہے جو دکنی میں بھی در آئی ہے اسطرح در آئی ہے کہ اسکا جز ہوکر رہ گئی ہے آج بھی بول چال کی زبان میں \* ج ، تاکیدی دکن اور دکنی کے زیر اثر علاقوں میں افراط سے مستعمل ہے اسی طرح امر نہین ( Negative particle ) \* نکو ، بھی مراٹھی اثرات کا نتیجہ ہے ۔ تاکیدی \* ج ، اور امر نہی \* نکو ، بقول ڈاکٹر مسعود حسین عاق دکنی مخطوطات میں کلیدی درجہ رکھتے ہیں ۔ ا

200

۱ گا کثر مسعود حسین خان : شعر و زبان : قدیم و جدید اردو کی کیمنکش سرزمین نیکی میں صر۱۹۹ مطبوعز حیدرآباد ۱۹۳۹ \*

عاور من ( Idloms ) اور ضرب الامثال ( Proverbs

دکنی اردو میں صرف الفاظ ہی نہیں بلکہ مرائھی کے محاور سے اور ضرب طرب الامثال بھی استعال ہوئی ہیں اور لفظوں کے ساتیم محاوروں اور ضرب الامثال کا کسی زبان میں استعال ہونا اس بات کا قوی ثبوت ہیں کہ ان دونوں زبانوں میں کس قدر بہنایا ہوگا، مرائھی اور اردو کے اس مقدس رشتہ کی طرف ان محاوروں اور ضرب الامثال سے بھی روشی پڑتی ہے، مراٹھی میں دبات پھوڑناہ راز فاش کرنے کے معنوں میں استعال ہوتا ہے، غواصی کہتا ہے:

جے من میں بات رکھیا تھا چھپا کے غواصی سو تبج پرٹ کے خالاں وہ بات پھوڑے ہے

سوکی سوکیم کر کانٹا ہونا ، مراٹھی میں سوکیم سوکھمکر کاڑی ہونا ہے (کاڑی بمغی پتلی یا باریک ٹپنی) چنانچہ غواصی کہتا ہے :

> کاڑی ہوا ہوں سکھہ سکھہ کاڑی میں ہور منج میں بن عشق کر نسہ سک سے کوئی انتخباب ہرگز

مرالهی و پایاں پو ، پاؤں پونا کا مرادف ہے. غواصی کہنا ہے:

اس رٹھپسے سوں کوں نہ جانے تیوں جا مناتا ہے جیسو پایاں پٹر ہکاسواچی ژوپ ، ( क्रासवाची क्षोप ) مراٹھی میں خواب خرگوش ہے ، شاہ تراب من سمجھاون، میں کہنے ہیں ، ذیل میں چند اور محاور سے درج کئے جاتے ہیں جو مراٹھی اثر کا نتیجہ معلوم ہوتے ہیں ،

| معنى             | عاوره               |     |
|------------------|---------------------|-----|
| نام دهرنا        | بول لگانا           | - 1 |
| برباد هونا       | دانان دان مونا      | - Y |
| خاموش هو رهنا    | دڑی مارنا           | - Y |
| نام روشن کرنا    | نانوں جگارنا        | - 4 |
| <b>آواز دینا</b> | ھا <i>نىگ</i> مارنا | - 0 |

the control of the second of the control of the con

ذیل کی دو ضرب الاشال وجہی نے دسب رس، اور قطب مشتری میں استمال کی ہیں. یہ دونوں ضرب الامثال مراٹھی کی ہیں. خود ضرب الامثال کے لئے بھی وجہی مرادف مثلا ( मतला ) ہی کہتا ہے.

bayl gela ani zopa kela بیل گیلا آنی زوپا کبلا sathe va bud nhate بر سائھے و بد نھائے

اول الـذكر كے معنی كسى كام كو وقت گذرنے پر كرنے كے ہيں اور ثانی الذكر مرائهی میں سٹھیانے كے مضمون میں مستعمل ہے.

اردو زبان پر مرہٹی کے یہ اثرات ولی اور اس کے معاوین شعراء تک بہت زیادہ میں ، لیکن ولی کے بعد مرمنی کے یہ اثرات کم موتے گئے . ولی اور سراج کے بعد مرہٹی زبان کے اثرات میں کمی کی وجم وہ لسانی حقیقت ہے جسے ولی کے سفر دلی سے تعبیر کیا جاتا ہے. ولی جب عبد اورنگ زیب میں دلی بہنچے ( سنہ ۱۱۱۲ ہم ۱۷۰۰ عم ) تو وہ دیوان ولی بھی اینے ساتھ لےگئے. دکن میں یہ دور اردو کا تھا جس پر مقامی بولیاں اپنے اثرات جمائے تھیں، لیکن یہی دور شمال میں بیدل اور سعد الله گلشن اور فارسی کی ڈھلتی ہوئی جوانی کا عہد تھا ، ولی شمالی ہند کی فارسی زبان و ادبی روایتوں سے متأثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور جب دکن واپس لوٹے تو اپنیئے ساتھ فارسی زبان اور وہ ادنی روایتیں بھی ساتھہ لائے کہ جنکی بنیاد پر جدید اردو زبان کی تعمیر ہوئی اور اسطرح آہستہ آہستہ دکن کی ادبی زبان میں بھی مقامی بولیوں، خاص طور سے مرہٹی کے اثراث میں کسی واقع موتی گئی اور فارسی اسکیے مزاج میں رسی گئی . یہی وجہ ہے کہ آج شمال اور دکن کی ادبی زبان کا ایک می معیار ہے، کو بول چال کی زبان میں مقای اثرات سے اردو آب بھی محفوظ نہیں . حیدر آباد ، ریاست مہاراشٹر اور بمبئی کی اردو میں آب بھی مرہٹی کی صوتی و حرفی خصوصیات اور مرہٹی الفاظ استعمال 

## ٹامل پر عربی فارسی اردو کے اثرات

## (1)

نامل ہندوسان کی ایک بہت ہی قدیم زبان ہے، یہ یہاں کی وہ واجد زبان ہے جو ڈھائی ہزار سال سے بھی زیادہ عرصہ سے زندہ ہے اور اس کے بنیادی ڈھانچہ میں سر مو فرق نہ آیا، سنه ۱۹۶۱ء کی مردم شماری کے مطابق اس زبان کے ہو لینے والوں کی بحموعی تعداد ۴۶۶، ۴۶۰، ۳۰ ہے اور یہ تامل ناڈو اور سیلون کے علاوہ جنوبی افریقہ، مورشیس، برما، ملایا، سنگاپور، فیجی وغیرہ میں بھی پائے جاتے ہیں، چونکہ یہ لوگ عادات و اطوار، رسم و رواج اور طرز معاشرت کے معاملے میں سمت رو نہیں ہوئے اس لئے اندرون ملک میں بھی ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں اور انھوں نے آسانی کے ساتھ ہر جگم اپنے آپ کو ماحول کے مطابق بنالیا ہے۔

سنسکرت کی طرح اس زبان کا ادب بھی اپنی ایک طویل تاریخ رکھنا ہے،
مدورا کے بعض غاروں میں جو کتبات دریافت ہوئے ہیں اگر ان کو بھی ادب
میں شامل کرلیا جائے تو بلا شبہ یہ ماننا پڑیگا کہ نامل ادب کی بنیاد تیسری صدی
قبل مسبح سے بھی پہلے پڑچکی تھی، دکھنی دیوتا اگستیا (Agastya) کو اس زبان کا
پہلا ادیب سمجھا جاتا ہے اور ٹامل قواعد کی سب سے قدیم کتباب تولگاپیم
پہلا ادیب سمجھا جاتا ہے اور ٹامل قواعد کی سب سے قدیم کتباب تولگاپیم
کی تصنیف کا صحیح عہد ابھی تک متعین نہیں ہوسکا ہے لیکن قرین قیاس یہ ہے کہ
کی تصنیف کا صحیح عہد ابھی تک متعین نہیں ہوسکا ہے لیکن قرین قیاس یہ ہے کہ
کی تصنیف کا صحیح عہد ابھی تک متعین نہیں ہوسکا ہے لیکن قرین قیاس یہ ہے کہ
یہ کتاب پانچویں صدی عیسوی میں لکھی گئی ہوگی اور چونکہ یہ ایک قواعد کی
کتاب ہے اور اس میں ٹامل زبان کے مختلف نمونے بھی دیے گئے ہیں اس لئے
یہ باور کیا جاتا ہے کہ یہ ٹامل کی کوئی پہلی کتاب نہیں بلکہ اس سے بہت پہلیے
یہ باور کیا جاتا ہے کہ یہ ٹامل کی کوئی پہلی کتاب نہیں بلکہ اس سے بہت پہلیے
پہلے اس زبان میں کتابیں لکھی گئی ہوں گی جو کسی وجہ سے ہم تک نہ پہنچ سکیں.

تولگایسم کے بعد نامل میں اکھنسے لکھانے کا ہمین ایک باقاعدہ سلسلہ ملتا ہے اور ہر عد میں متعدد اہم تصانیف مختلف موضوعات پر وجود میں آتی رہی میں، ان میں عہد سنگم کے قیمتی ادبی سرمایسہ کے علاوہ، یروولو رکی یروکرل (Tiru Kural)، النگو کی سلپادی گرم (Silabpadigharam)، سته نارکی منی میگر ائی (Manimeghalai) کبن کی راماین (Ramagana) پاوننتی کی نانول (Manimeghalai) وغیرہ کافی اہم میں اور ان کا شمار نامل کے عظم کلاسکی ادب میں حوتا ہے۔

امل کا یه سارا کلاسیکی سرمایہ زیادہ تر ادب کی تین اصناف پر مشتمل ہے شاعری (Iyal) موسیقی (Isai) اور ڈرامہ (Natakam) اور اس سارے عظیم ادب کی تخلیق عام طور پر پانڈیا (Pandya) کیرا (Chora) اور چولا (Ohola) سلاطین کے عہد میں ہوئی ہے جو پور سے تیرہ سو سال تک ملک کے اس دور افتحادہ جنوبی جے میں نہایت امن وامان کے ساتھ حکومت کرنے رہے۔

## **(**Y**)**

زندگی کے مرشعبے میں شکست و ریخت اور شیرازہ بندی کا ایک لامتنامی علی جاری ہے، زبان اور تہذیب بھی اس سے مستشی نہیں ہیں، دنیا کی شاید ہی کوئی ایسی زندہ زبان ہو جو اپنے خالص ہونے کا دعوی کرہے، ہر زبان دوسری قربی زبان کو کمی نه کمی حد تک مناثر کرتی اور خود بھی متاثر ہوتی رہتی ہے، اور اس اثر اندازی و اثر پذیری کے نتیجیے میں ان زبانوں کا جغرافیہ بھی پدلتارہتا ہے کو کہ کوہ و تدخیا نے جنوب کو شمال کی دسترس سے ایک زمانے تک محفوظ رکھا اور جدید وسائل سے پہلیے ایک آدمی کا خشکی کی راہ ادھر سے اُدھر جانا بیحد اور خالمال تھا، لیکن چو بھی در ابدازی کے اور جت سے راستے کھلے تھے۔ اور خالمال کو زبان بھی اور زبانوں کے اثرات کو قبول کئے بغیر کہ وہ سکی اس جارے خالمال کو متاثر کرنے والی ایک دو نہیں بیسیوں ذبانیں بھی ہوں علی اُدھ کا دیگر اُدھی اُدھی اُدھی اُدھی اُدھی اُدھی اُدھی کا بیا متعنوبی جسے میں بیسیوں ذبانیں بھی ہوں علی بھی خالمال کو متاثر کرنے والی ایک دو نہیں بیسیوں ذبانیں بھی ہوں علی بھی خالمال کو متاثر کرنے والی ایک دو نہیں بیسیوں ذبانیں بھی ہوں علی بھی خالمال کو متاثر کرنے والی ایک دو نہیں بیسیوں ذبانیں بھی ہوں جس بھی غربی خالمال کو متاثر کرنے والی ایک دو نہیں بیسیوں ذبانیں بھی ہوں جس بھی غربی خالمی اُدھی اُدھی کا بھی اُدھی خالمی کو کا بھی اُدی کا اپنی معنوبی جسے بھی بیار کی خالمی خالمی کی دو نہیں بیسیوں ذبانیں بھی ہوں خالمی خالمی اُدی کی دو نہیں بیسیوں ذبانیں بھی ہوں خالمی خالمی اُنے کا اپنی معنوبی جسے بھی خالمی کی دو نہیں بیسیوں ذبانیں بھی ہوں کی دو نہیں بیسیوں ذبانیں بھی بیسیوں کی دو نہیں بیسیوں ذبانیں بھی کی دو نہیں بیسیوں دیا بھی کی دو نہیں بیسیوں دیا بھی بیسیوں دیا بیسیوں کی دو نہیں بیسیوں دیا بھی کی دو نہیں بیسیوں ذبانیں بھی دو نہیں بیسیوں دیا بھی دو نہیں بیسیوں دیا بھی بھی دو نہیں بیسیوں دیا بھی بھی بیسیوں دیا بھی بھی بیسیوں دیا بھی دو نہیں بیسیوں دیا بھی بیسیوں دیا بھی بیسیوں دیا بھی بھی بیسیوں دیا بھی بیسیوں کی بھی بیسیوں دیا بھی بیسیوں کی بیسیوں کی بیسیوں کی بیسیوں کی بھی بیسیوں کی بھی بیسیوں کی بیسیوں کی بیسیوں کیا بھی بیسیوں کی بیسیوں کیا ہے کی بیسیوں کی بیسیوں کی بیسیوں کی بیسیوں کی بیسیوں کی بیسیوں کی

میں۔ ۔ عرفی کا لئر ٹامل پر عربوں اور بلیل باشندوں کے منیل جوات سے شروع ہوا،
میمر، شام، عراق، بمن اور بعض دوسر مے عرب بحالک کی تجارت جنوبی غند سے
ایک نا معلوم زمانہ سے جاری تھی، عرب بحری راستے سے اپنیا مال بہاں لاکر بیچنے
اور بہاں سے اپنی هموورت کا سامان لیجائے تھیے، ساتوین ضدی عیسوی میں جب
ساوی عرب قوم اسلام کی حلقہ بگوش عوگئی تو عربوں نے کہ میرف یہ لکہ عرب
و هند کے اِن دیرینہ تعلقیات کو باقی رکھا بلکہ هندوستان سے اُن کی تجارت بھی
دو چند هوگئی، اب نہ صرف یہ کہ ان کے جہاز مال تجارت لیکر سیلون، کارومندل
اور مالابار کی بندرگاھوں پر آزادی کے ساتھ لنگر انداز ہونے تھے بلکہ ان کی
ایک اینٹی خاصی تعداد نے بہاں مستقل طور پر سکونت اختیار کرلی تھی اور جگر
خکم ان کی بستیاں بن گئی تھیں،

جس زمانہ میں عربوں کی آمد و رفت اور ان کے اثر و نفوذ کا یہ سلسلہ جاری تھا، اس زمانہ میں ٹراونکور، کوچین اور ملابار کے علاقوں پر کیرا سلاطین، مدورا اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر پانڈیا سلاطین، کارومنڈل، سیلون اور اس کے مضافاتی علاقوں پر چولا سلاطین حکومت کرنے تھے، یہی وہ تین حکومت میں جن کے عہد میں کلاسیکی ٹامل کو بے انتہا فروغ حاصل ہوا اور دریائے کرشنا و تنگ بھدرا سے کپ کامرین نک اس سارے علاقیے میں اس وقت صرف کا مل بولی اور شعجھی جاتی تھی، عربوں کی آمد، ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے عرف زبان کو تامل پر اثر انداز ہونے کا کافی موقع ملا اور سیکڑوں عربی الفاظ جو خاص طور پر مذھی رسومات سے تعلق رکھتے تھے ٹامل زبان کا حصہ بن گئے۔

فارس کے اثرات ٹامل پر اس وقت پڑنا شروع ہوئے جب علا والدین خلیمی کے حکم سے ملک کافور سے دکن کے بعد ان دور افتادہ ٹامل حلاقوں کا رخ کیا آور مقامی حکرانوں کو شکست دھے کر اس سارے علاقیے کو قلرز شلطنت دیالی میں شامل کردیا ، کچھ سالوں تک ان کی تکرانی مقامی سیکام کے ذہیتے رہی الیکن جب محدین نغلق تخت نشین موا تو اس نے ان علاقوں کی کی سرخ تنظیم سی اور ملوراً

444

کو بم کر قرار دہے کر جسیلالیالذین ابحسن کی اس کا گورنر مقرر کیا۔ خلالی الذین احسن صرف بنانج چھے سال مرکز کا وفادار رہا ، جب محدین تغلق کی اتبیا پسندی اور خودسری کے تنبجے میں ہر طرف بغاز تیں ہونے لگین تو اس نے بھی مرکز سے الگ ھوکر مدورا میں اپنی ایک آزاد اور خود بخشار ریاست قائم کرلی، اور باقاعدہ اپنے نام کا سکہ جاری کردیا، تقریباً پھاس سال تک مدورا کی یہ چھوٹی سی مملم ریاست زندہ رہی اور بکے بعد دیگر سات آئے بادشاھوں نے اس پر حکومت کی جو آخرکار سنہ ۱۳۷۷ء میں وجیانگر کی ہندو ریاست میں ضم ہو کے دہ گئی ،

نصف صدی تک جن مسلم بادشاھوں نے یہاں حکومت کی وہ ترکی النسل تھے۔
اور فارسی بولتے تھے اور چونکہ مرکز کی سرکاری زبان بھی فارسی تھی اسلیئے
یہاں بھی انہوں نے فارسی ہی کو سرکاری زبان کے طور پر استعال کیا ، نتیجہ یہ
ہوا کہ غیر شعوری طور پر سیاسی اور انتظامی امور سے متعلق سیکڑوں فارسی الفاظ

اردو کو ٹامل پر اثر انداز ہونے کا موقع مغلوں کے عہد میں ملا، مغل سلاطین میں عالمگیر پہلا اور آخری حکران تھا جس نے علاق الدین خلیمی کے نقش قدم پر چل کر دکن اور جنوبی ہند کو از سرنو زیر نگیں کرنے کی بھرپور کوشیمی کی اور اس میں وہ کامیاب بھی رہا ، دکن کو تو خود اس نے فتح کیا لیکن جنوبی ہند کے ان علاقوں کی تسخیر کے لئے آپنے جانباز سپر سالار قاسم بھان اور دوالفقار علی خان کے بھر میاں نے سنہ ۱۹۸۷ء میں بنگلور ، میسور ، سرا وغیرہ پر قبضہ کیا تو دوالفقار علی خان نے سنہ ۱۹۸۱ء میں تنجاور ، مدورا اور وغیرہ پر قبضہ کرکے یہ مہم پوری کردی اور عالمگیر کی حدود حکومت دھلی جنجی وغیرہ پر قبضہ کرکے یہ مہم پوری کردی اور عالمگیر کی حدود حکومت دھلی جنجی وغیرہ پر قبضہ کرکے یہ مہم پوری کردی اور عالمگیر کی حدود حکومت دھلی جنجی وغیرہ پر قبضہ کرکے یہ مہم پوری کردی اور عالمگیر کی حدود حکومت دھلی جنجی وغیرہ پر قبضہ کرکے یہ مہم پوری کردی اور عالمگیر کی حدود حکومت دھلی جنجی وغیرہ پر قبضہ کرکے یہ مہم پوری کردی اور عالمگیر کی حدود حکومت دھلی جنجی وغیرہ پر قبضہ کرکے یہ مہم پوری کردی اور عالمگیر کی حدود حکومت دھلی ہے دائیں کاری تک وسیع ہوگئیں ،

عالمکیر نے دکی اور جوں مند کے آن علاقوں کو فتح کرنے کے بعد انتظامی جمولت کی خاطر آبری جمہے صوبوں میں قبیم کیا ، خاندیں ، اورنگ آباد یدن ایرانی ، جدد آباد اور سیجابوں ، اس جدید حد بندی کے تیجے میں سارے

للمل علاقے حدر آباد اور برجاپور کے ماتحت ہوگئے اور دکن کے ہزاروں لاکھوں مسلمانوں نے ان علاقوں میں جاکر آباد ہونا شروع کردیا، اس طرح دکن سے جو مسلمان یہاں آکر بس گئے یا غدر دلی تک جن مسلمان نوابوں کی ان ٹامل علاقوں میں حکومت رہی ان کی زبان اردو تھی ، انہوں نے اردو کو یہاں کافی فروغ دیا ، جس کا نامل پر اثر انداز ہونا کی نه کسی حد تک یقبنی تھا ،

عربی، فارسی، اردو کے اس طرح جو اثرات ٹامل علاقوی میں بہتھے وہ تو پہنچے ہی تھے لیکن اس کے علاوہ بھی ان علاقوں میں خود اسلام کی بڑھتی ہوئی اشاعت اور مقامی لوگوں کے قبول اسلام کی وجہ سے بھی یہ اثرات اور پختہ ہوگئے، ٹامل ادب کی تاریخوں میں صدیق قاضی (Sidak Kadi) عرو (Umaru) عبدالقاسم (Mastan Sahib) اور مستان صاحب (Mastan Sahib) جیسے متعدد ایسے مسلمان ادیبوں اور شاعروں کے نام ملتے ہیں جنہوں نے ٹامل زبان کی سرپرستی کرکے یا اس میں اپنی تخلیقات پیش کرکے اس زبان کو مالا مال کرنے کی کوشش کی، چونکہ یہ مسلمان تھے اس لئے ان کے اپنے ثقافتی رجحانات بھی، جو عش عربی فارسی اردو الفاظ کی مدد سے ہی ظاہر ہوسکتے تھے، ان زبانوں کے اثرات کو ٹامل میں داخل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن گئے.

## **(r)**

اب سوال یہ ہے کہ عربی فارسی اردو نے ٹامل پر جو بجوعی اثر ڈالا،
آخر اس کی لسانی نوعیت کیا ہے، اور وہ کونسے ذرائع میں جن کی مدد سے
ہم اُن اثرات کا مکل طور پر پتہ لگا سکتے میں؟ اِس سلسلم میں حمیں تمین چیزوں
سے مدد لیا ہوگی، (۱) صوتیات (Phonology) (۲) صرف، (Syntax)،
(۲) نحیو (Syntax) صوتیات کی مدد سے یہ دیکھا جاسکتیا ہے کہ اثر انداز
مونے والی زبانوں نے اثریذیر زبان کی بنیادی آوازوں میں کیا کی بیشی کی ہے،
صرف کی مدد سے اس بات کا پتہ چلایا جاسکتا ہے کہ ان زبانوں نے اثریذیو

زبان کے تصریفی قواعد کو کہاں تک متأثر کیا ہے اور منحو کی مدو سے یہ مقاوم کرنے کی کوشش کیجاسکتی ہے کہ ان زبانوں نے اثر پذیر زبان کے جلے، ان جملوں کی ساخت اور اس کے اصولوں میں کوئی تبدیلی کی ہے یا نہیں .

صوبے صوتی نقطۂ نظر سے بول چال کی آوازوں کی دو قسمیں ہیں، مصوبے (Vowels) اور مصیتے (Consonanta) ، جہاں تک مصوتوں کا تغلق ہے، المُلُّ عربی فارسی اردو کے مقابلے میں زیادہ رئیس( rich) ہے ان تینوں زبانوں میں کل آئیم مصوبے ہیں جبکہ ٹامل میں یہ دس ہیں بلکہ اگر آئی(ai) او (ai) گو بھی سادہ مصوبہ تسلیم کر لیا جائے تو یہ پورے بازہ ہوجائے ہیں۔ اس لیے جہاں تک مصوتوں کا تعلق ہے ان تینوں زبانوں کیے ٹامل پر اثر انداز ہوئے گا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا،

آوازوں کیلیسے صرف [ K ] وغیرہ، (۳) ز، خ، غ، اور ق ایسی آوازیں ہیں ہو صرف ان تینوں زبانوں میں مشترک ہیں اور نامل میں نہیں بائی جاتیں۔

اگر ہمارا یہ دعوی ہو کم صوتی سطح پر ان زبانوں نے نامل کو متاثر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اوپر ہم نے ان تینوں زبانوں کی آوازوں اور الممل کی آوازوں کا جو فرق بیان کیا ہے وہ اب باتی نہیں رہا یا اس میں تھوڈی بہت تبدیل آگئی ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ فرق اب بھی اسی طرح باتی ہے جس طرح پہلے تھا، نہ نامل میں ہکاری آوازیں شامل ہوئی ہیں، نہ اس کی تحریر میں غیر مسموع و مسموع آوازوں کے لئے الگ الگ عدلامات کا اضافہ کیا گیا ہے، نا می ز، خ، غ، ق جیسی مخصوص آوازیں نامل میں مروج ہونے پائی میں، اس سے صاف ظاہر ہے کہ صوتی نقطۂ نظر سے نامل ان تینوں زبانوں کے حلقۂ اثر میں آئے کے باوجود نس سے مس نہ ہوئی اور اپنے صوتی ڈھانچیے کی جوں کا توں محفوظ رکھا.

صرف: صرفی نقطة نظر سے بھی ٹامل پر اِن تینوں زبانوں کے اثرات کا حال اس سے زیادہ امید افوا نہیں ہے، اشتقاق ( Derivation ) اور تصریف (Inflexion) کے ٹامل کے اس کے اپنے اصول ہیں، اسماء، صفات، ضمائر کے واحد جمع اور مذکر مؤنث بنانے کے اس کے اپنے قاعدے ہیں، افعال کو ماضی حال مستقبل میں بدلنے کا طریقہ بھی اس کا اپنا مخصوص ہے، حروف جار اور متعلقات فعل وغیرہ کے معاملے میں اس کا اپنا ایک خاص رویہ ہے، یہ ہوسکتا ہے کہ ان معاملات میں بعض اوقات عربی فارسی اردو کا طریق کار نامل کے طریق کار ہوں کا اثر نہیں کہ سکتے، اس ضمن میں صرف ایک اصافہ ( Affixation ) ایسا رہ جاتا ہے جس میں فارسی اردو کے اثرات کی ایک آدھ جھلک دیکھی جائیکتی ہے:

صرفی اضافہ متعدد قسم کا ہوتا ہے جس میں عام ، سابقیسے ( Prefixes ) اور لاحقے ( Suffixes ) میں، ٹامل میں فارسی اردو سابقوں کا تو کمیں پشہر شہیں

چلتا البتر اِن زبانوں کے بعض لاحقے ایسے میں جو ٹامل میں مروج میں جیسے:

- (الف) خانه: لنكر عانه، ديوان عانه، يتيم عانه، مسافر عانه
  - (ب) ادار: " صویدار، حوالدار، دفتر دار، سردار
    - ( ج ) وار : امید وار ، ماهوار ، سزاوار
  - ( د ) کار : و یلیے کار ، میدے کار ، پوکار ، میل کاز

لبكن اگر ان لاحقوں كا بھى تجزيه كيا جائے تو معلوم هوگا كه يه لاحقىے نامل زبان كا حصه نہيں بن سكيے هيں بلكہ محض فارسى اودو كے متعدد ايسے الفاظ نامل زبان كا حصہ بن كئے هيں جو ان لاحقوں پر مشتمل هيں، صرف ايك لاحقم كار تامل مادوں ( Bases ) كے ساتيم استمال هوا ہے اور يه كسى حدثك فارسى اردو كا اثر سمجها جاسكتا ہے.

نحو: جب نامل نے صوتی اور صرفی سطح پر ھی اپنسے دروازے اس قدر سخی کے ساتیم ان زبانوں کے آئے بند کر رکھیے ھیں تو نحوی سطح پر اس کا ان زبانوں سے متأثر ھونا بعید از قیاس ہے علاوہ ازیں نامل ایک دراویڈی زبان ہے جبکہ عربی سامی زبان ہے اور فارسی اردو ہند یوروپی ، خاندان السنه بلکہ اس کی ایک محسم ہیں، دراویڈی زبانوں کا ہند ایک محسم ہیں، دراویڈی زبانوں کا ہند یوروپی زبانوں سے دور کا بھی واسطہ نہیں اسلیسے ویسے بھی ان زبانوں کا نامل کے نحوی اصولوں پر اثر انداز ہونا بالکل ھی نامکن ہے.

## **(7)**

اس ساری بحث کے بعد ذہن میں غیر شعوری طور پر یہ سوال ابھرتا ہے کہ جب عربی فارسی اردو کا صوتی، صرف، نحوی کسی بھی رو سے نامل پر کوئی گابل ذکر اثر نہیں تو پڑر اس بحث کا آخو ساصل کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ زندہ اور طاقتور زبانیں دوسری زبانوں کے حلقہ اثر میں آنے کے بلوجود بھی بہت کم ابنا چولا بنیاتی ہیں، عام طور پر ایشی صورت میں اثر انداز ہونے والی زبانوں کے ابنا چولا بنیاتی ہیں، عام طور پر ایشی صورت میں اثر انداز ہونے والی زبانوں کے

آبرات محس بہت الفاظ کے لین دین (Lexical interference) تک محدود ہوئے میں اور بس، نامل پر بھی ان زبانوں کا اثر اس حد سے آگے ہیں بڑھہ سکا ہے۔ مینا کشی سندرن کے جائز ہے کے مطابق نامل میں عربی کے ۲۸۹ ، فارسی کے ۱۱۹ اور اردو کے ایک هزار سے بھی زیادہ الفاظ (Forms)، مروج میں ، لبکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سب اب بنی اصل شکل میں نہیں میں بلکہ ٹامل قواعد کے مطابق ان کی باقاعدہ شدمی کردی گئی ہے ،

ان الفاظ کے ٹامل کرن ( Tamilization ) کے سلسلم میں یو اصولوں کو کام میں لایا گیا ہے، پہلا اصول یہ ہے کہ اگر داخل ہونے والا لفظ کسی ایسی آواز پر مشتمل ہے جو ٹامل میں نہیں ہے تو اس مخصوص آواز کو ٹامل میں موجود نہیں اس کے قربی آواز سے بدل دیا گیا ہے، مثلا مکاری آواز پر ٹامل میں موجود نہیں اس لئے انہیں سادہ آوازوں میں بدل دیا گیا ہے، یا خ، ق، غ کی آواز بر اس میں نہیں پائی جائیں اس لئے خ اور ق کی آواز کوک کی آواز میں اور غ کی آواز کوک کی آواز میں اور غ کی آواز کوک کی آواز میں بدل دیا گیا ہے، دوسرا اصول یہ ہے کہ ٹامل میں ہو لفظی پیکر مسموع آواز پر ختم ہوتا ہے، یہ مسموع آواز مصوتم بھی ہوسکتی ہے جیسے ( ا ) ( ا ) ( ا ) وغیرہ اور مصمتم بھی ہوسکتی ہے جیسے ( م ) ان شراط کی بابند نہیں، ان زبائوں کے الفاظ غیر مسموع آوازوں پر بھی ختم ہوتے ہیں، ان زبائوں کے الفاظ غیر مسموع آوازوں پر بھی ختم ہوتے ہیں، لکن ٹامل میں جانے کے بعد ان کی یہ آزادی ختم ہوگئی ہے اور ائمیں بھی ٹامل میں کیا قاعد سے کے تابع کردیا گیا ہے، اس طرح جو بھی نمک کی اس کان میں گیا قاعد ہے کے تابع کردیا گیا ہے، اس طرح جو بھی نمک کی اس کان میں گیا

تامل میں موجود چند عربی فارسی اردو الفاظ بہ طور محرنہ یہاں درج کئے جانے میں:

| انتكابو                 | انتخاب             | آسرا | آسرا  |
|-------------------------|--------------------|------|-------|
| المراجع الوراهو المراجع | ا <b>رز اد</b> ر د | آيتو | آفجتن |
| المريد لولادي بالم      | الولاد الولاد      | لينو | ائين  |

| تالو         | تالو      | اجاجتو   | اجازت     |
|--------------|-----------|----------|-----------|
|              | _         |          | •         |
| الشنا اسابوا | حساب      | اجارا    | اجارا     |
| 61           | حقم       | اكتيار . | اختيار    |
| ٠٠ کبر       | المحتبر . | اكولاسو  | اخلاص     |
| ابادتو       | عادت      | ارسال    | ارسال     |
| ا بار تو     | عبارت     | استكبال  | استقبال   |
| . اجتو ،     | عرت       | اسمو .   | استنم 🛴 🔻 |
| · R. XI      | علاقه     | اجايا    | امنافر    |
| ٠٠٠ المو     | علم       | اتبار    | اعتبار    |
| ۰ ایدو       | عيد       | اكامتو   | اقامت "   |
| کاجیارو      | قاضي      | آکورا رو | اقرار     |
| گبول         | قبول      | امينا    | أمين      |

حوالىيے :

- 1. Encyclopaedia Britannica, Vol. 21, Chicago, 1968,
- 3. G. A Grierson: Linguistic survey of India, Vol. 1, Part 1, & Vol., IV 1967
- 3. Dr. S. Krishna Swami Aiyangar: Ancient India and South Indian History and Culture, Vol. 2, Poona, 1941 pp. 5-14
- 4. C. Jesudasan & ethera: A History of Tamil Literature, Calcutts 1961
- 5. J. M. Sama Sundaran Pillai: A History of Tamil Literature, Annamalainagar, 1967
- 6, T. P. Meenakshi Sundaram: A History of Tamil Language, Poons, 1965
- 7. K. A. Nilakanta Sastri: A History of South India, Madras, 1966
- مجود بتكلوري: تاريخ جنوبي هند، لاهور، ١٩٣٧ 🔥

## منشی محمد ابراہیم مقبہ بمبئی میں ہندوستانی کے اولین معلم

Property of the state of the st

.

قدرت نے اپنی گوناگوں نعمتوں اور زرخیزیوں سے ہندوستان کو نوازا ہے۔ اس ملک کی اس خصوصیت نے کبھی تو اسے سونے کی چڑیا کہاوایا اور کبھی بدیسیوں کے ہاتھوں لوٹ مار سے تاراج کروایا . بدیسیوں کی یہ فہرست کافی طویل ہے اور اس میں آخری نام انگریزوں کا ہے جنہوں نے انفرادی طور پر بھی اور اپنی ساری قوم و ملک کو بھی ہندوستان کے مال و دولت سے مالا مال کردیا . لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں نہ بھولنا چاہ سے کہ ہندوستان اور ہندوستانوں نے ان سے کہم فیض بھی پایا ہے .

یورپ کی کئی قومیں ھندوستان کی دولت سے متاثر ھوکر تجارت کی غرض سے یہاں پہنچیں . جن میں پرتگالی ، ڈچ ، فرانسیسی اور انگریزوں کے نام قابل ذکر ھیں . ان میں سب سے زیادہ مضبوط پوزیشن انگریزوں کی ایسٹ انڈیا کہی تھی . جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ حکومت برطانیہ کی پشت پناھی اسے حاصل تھی ، انکی حکومت اور قوم نے هر موقع پر ، اور هر طرح سے کمپنی کی مدد کی . اس قسم کی مدد اور نگرانی سے دوسری تجارتی کمپنیاں محروم تھیں ، گویا اس طرح کمپنی کے بدد سے میں ، گویا اس حاوی تھی . یہی وجہ تبی کہ حکومت برطانیہ ھندوستان کی تجارتی و ملکی پالسی پر حاوی تھی . یہی وجہ تبی کہ اعلان کردیا اور یکم نومبر ۱۸۵ء سے کمپنی کا گورنر جنرل لارڈ کیننگ ھندوستان کی اعلان کردیا اور یکم نومبر ۱۸۵ء سے کمپنی کا گورنر جنرل لارڈ کیننگ ھندوستان کا وائسرائے بنادیا گیا .

علمی و ادبی نقطتہ نگاہ سے دیکھا جائے تو ان یورپین قوموں نے ہندوستان سے بہت کچھ پایا اور اسکو بہت کچھ دیا بھی. پرنگالیوں، ڈنچ، فرانسیسیوں کی زبانوں کے متعدد الفاظ یہاں کی مقامی زبانوں میں شامل ہوئے. آج بھی اردو میں

ایسے کی الفاظ موجود ہیں جو ہندوستان کی ان تاریخی کروٹوں کا پتا دیسے ہیں ، ان غیر ملکیوں نے ہندوستان کی دیسی زبانیں سیکھیں اور خاص طور سے ہندوستانی یا اردو کی تعلیم حاصل کی . اردو میں تصنیف و تالیف کی اور شعر و شاعری کا چرچا بھی کیا ، خاص طور سے اردو گرامر اور لفت کی متعدد کتابیں وجود میں آئیں . انگریز اس میدان میں بھی سب سے آگے رہے اور آگیے چل کر اردو سیکھنے اور سکھانے کی خود حکومت کی طرف سے بڑی کوششیں ہوئیں .

هندوستان میں مغلبہ حکومت کی وجہ سے ایسٹ انڈیا کہنی اپنسے ملازمین کو فارسی سیکھنسے کی تاکید کرتی تھی . ساتیم ہی رعایائے ہند سے تعلقات قائم رکھنسے کی غرض سے ہندوستانی یا اردو کی طرف بھی توجہ دی جاتی تھی . لیکن مغلبہ سلطنت اور فارسی کے زوال کے ساتیم ساتیم اردو کی ترق نے انہیں اردو کی مکل تحصیل علم کی طرف راغب کیا اور انگریزوں کی باطابطہ تعلیم کا انتظام کیا گیا . چنانچہ کلکتہ کا فورٹ ولیم کالج اس سلسلہ کی اہم کڑی ہے . جہاں اردو اور ہندی کا درس انگریزوں کو دیا جاتا تھا اور کئی قابل قدر کتابوں کے ترجیے اور اشاعت کا انتظام کیا گیا تھا . اس کے علاوہ اور بھی کئی بڑے شہروں مثلا بمبئی ، سورت ، مدراس وغیرہ میں مقامی زبانوں کسے سکھانے کا انتظام کا گا تھا .

بینی کا علاقہ سنسہ ۱۹۹۸ ء میں انگریزوں کیے قبضے میں آیا اور وارن ہیسٹنگر اور وبلولی کے عہد میں ارد گرد کا علاقہ مرہنوں سے حاصل کر گئے۔
جبتی کی حدود بڑھادی گئیں ، اور آھستہ آھستہ اس علاقیے اور اس شہر نے اہمیت حاصل کرلی ، هند ستان کے دیگر مقامات کی طرح انتظامی امور اور فوجی منروریات کے اسے تحت اس صوبے کی مقامی زبانوں کی تحصیل انگریز ملازموں اور افسرول کے انسے ضروری سمجھی گئی ، سنہ ۱۸۰۳ ء میں تبشی کے ایک علاقیے ورسووا میں کڈٹ اسکول کھولا گیا جس میں هندوستانی کیے علاوہ گجراتی ، مرہنی اور کئوی زبانوں کی تعلیم دی جاتی تھی ، منشی محمد ابراهیم مقیم اس اسکول میں مندوستانی کیے اولین مطرکی حیثیت سے مقرد ہوئے تھیے ۔

منے عادان کا خل عراق کے ان جد یا عرت عاندانوں سے جو اوری

دور حکومت میں حجاج بن یوسف کے تشدد کی وجہ سے عراق سے هجرت کر کئے ھندوستان چلے آئے اور بہیں بس گئے۔ وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکم کر اس خاندان نے اپنے اندر بڑی تبدیلیاں پیدا کیں اور بہت جلد اپنے آپ کو نئے ماحول اور نئی فعنا کے مطابق ڈھال لیا . اٹھارویں صدی میں جبکہ بمبئی پر برٹش گورنمنٹ کی حکرانی تھی ، اس خاندان کے لوگ سرکاری ملازمنوں پر فائز تھے . عکمہ قمنات اور فوجداری و دیوانی کی عشالتوں میں بھی مقبہ پر فائز تھے ۔ اس خاندان کے سب سے پہلے فرد جن کی خاندان کے حالات اور علمی و ادبی مشغلوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے ۔ وہ محمد ابراھیم مقبہ ھیں .

منشی محمد ابراہیم مقبہ اپنے زمانے کے نامور اور معزز شخص شعبھے جاتے تھے. ان کی تاریخ پیدائش سنہ ۱۲۰۷ مجری ہے ، بمبئی کے علمی و تعلیمی سلسلہ میں سب سے زیادہ قابل ذکر نام انہی کا ہے ، وہ کئی زبانوں کے ماہو تھے اور کئی زبانوں میں تصانیف یادگار چھوڑی ہیں ، ان کی علمی و ادبی صلاحیتوں کی بنا پر انہیں سنہ ۱۸۰۳ء میں ورسووا کیڈٹ اسکول کا میر منشی مقرر کیا گیا تھا ، اس اسکول کی بمبئی شہر میں وہی حبثیت تھی جو کلکته میں فورٹ ولیم کالج کی تھی اور بہاں کے گلکرائسٹ ابراہیم مقبہ تھے ، انہوں بننے اتالیق کا عہدہ سببالے ہوئی تھا نہ درس، و تدریس کے علاوہ میر منشی گور بمنٹ کا مشہر اور رعایا کی طرف سے سرکار میں و کیل سمجھا جاتا تھا ، ابراہیم مقبہ اس عہدیا ہوں رعایا کی طرف سے سرکار میں و کیل سمجھا جاتا تھا ، ابراہیم مقبہ اس بجدیدے پید انہائیس کی خدمات کے صلہ میں چند گاؤں اور بمنسی تعلیمی کئیست ہے ہوئی تھیں انہوں نے پنشن لے لیا ان کے اعراز میں کئی الودای جلسے ہوئے اور ان کی زندگی و جدمات کے متعدد انگریزی و اردو اخبازات بھیں شائعہ ہوئی تھیں۔ میں تفصیلات اس وقت کے متعدد انگریزی و اردو اخبازات بھیں شائعہ ہوئی تھیں۔ میں تفصیلات اس وقت کے متعدد انگریزی و اردو اخبازات بھیں شائعہ ہوئی تھیں۔ میں تفصیلات اس وقت کے متعدد انگریزی و اردو اخبازات بھیں شائعہ ہوئی تھیں۔ ابراہیم مقبہ کی دیگر مصروفیات کا اندازہ اس سے لیکایا بجاسکتا ہے کیک ابراہیم مقبہ کی دیگر مصروفیات کا اندازہ اس سے لیکایا بجاسکتا ہے کہ ا

۱ محمد ابراهیم مقیه کی تاریخ وقات ۱۰۵۱ هیزی بعمر ۹۳ سال بیان کی گئی نفی به چش کیمیتوفرشنی هیلی تالزیخه
پیدائش ۱۲۰۵ هیری متمین هوتی ہے ۔۔ نوید جاوید مرتبه تاقب دهلوی
 ۲ یه اسکول ورسوا روڈ پر واقع تھا . کہا جاتا ہے کہ ورسوا روڈ موجوعہ کمالی پوراء کے قریق خشے کا قام تھا۔

سند ۱۸۲۲ء میں وہ Native Education Society کی منیعنگ کہتی کے تین منتجب کئیے کئی ہے۔ میں الفیسٹن کالے کونسل کے سند ۱۸۲۰ء میں الفیسٹن کالے کونسل کے سند ۱۸۲۰ء میں بورڈ آف ایموکیشن اور بورڈ آف کنزرونسی کی ممبرشپ کے مساتی ساتی وہ رائل ایشالک سوسائٹی لندن کے بھی ممبر تھے ، منشی صاحب کی انہی تمام حدمات کے جسٹریٹ بھی مقرد کئے گئے تھے ، منشی صاحب کی انہی تمام حدمات کے صلہ میں گور منٹ کی طرف سے انہیں کئی سرلیفک بھی دئے گئے تھے ، ان میں سے انہیں کئی سرلیفک بھی دئے گئے تھے ، ان میں سے انہیں کئی سرلیفک بھی دئے گئے تھے ، ان میں سے انہیں کئی سرلیفک بھی دئے گئے تھے ، ان میں سے انہیں کئی سرلیفک بھی دئے گئے تھے ، ان میں سے انہیں کئی سرلیفک بھی دئے گئے تھے ، ان میں سے انہیں کئی سرلیفک کی عارت قابل ذکر ہے :

دی آنربیل کورران کونسل بورڈ کو مسٹر مقبہ کی دست برداری سے جو افسوس ہوا ہے، اس میں اس کے شریک ہیں اور بجیر سے اس امرکی خواہش کی گئی ہے کہ آپ سے درخواست کروں کہ صاحب موصوف نے بورڈ کے فخری رکن ہونے کی حیثیت سے جو قیمتی خدمات انجام دی میں اور اہل وطن کی تعلیم کے لئیے اکیس سال کے عرصہ دراز میں جو خیر خواہانہ کوشنیں فرمائی ہیں ان کے لئیے گورنمنٹ کی طرف سے آن کا شکریہ ادا کیا جائے ، ،

منسی محد ابراهیم مقبہ نے اردو کے علاوہ دیگر زبانوں مثلا فارس، عربی ا مرحلی اور کجراتی و انگریزی میں بھی تصانیف کی ہیں، سنہ ۱۸۲۰ء میں هندوستانی زبان کا قاعدہ انگریزی میں تبخبہ الفنسٹن کے نام سے تبحریر کیا تھا، سات میں مرحلی زبان کا قاعدہ انگریزی میں لسکھا تھا، ان دونوں کتابوں کی اشاعت سرکاری خرج سے هوئی تھی، ان کے علاوہ گجراتی زبان کا قاعدہ بھی انگریزی زبان میں لسکھا تھا، سنتہ ۱۸۳۹ء میں اپنی مشہور کتاب تعلیم نامہ دو جلدوں میں نیار کیا، یہ تعلیم نامیے گذشتہ بھاس سال قبل تک بھی میں رائیج تھے گور یوپی اور پنجاب کے ابتدائی نضاب جیں بھی شامل تھیسے، حدید ۱۸۳۹ اور سنہ ہم عربی درمیانی عرصیہ میں انگریزی زبیان کی قواعد انہور زبان میں لیکھی ہو ہو گئی۔ حلموں میں ہے اور جس کا نام کتاب انگلش آموز سے، یہ تمام تصنیفات نو میاں۔

The same of the sa

الگروں کو اردوں و نیر گھرائی ، مرحلی زبان سکھائے کے لئے مرتب کی گئی جہیں ہر ساتھ می ان کا مقصد یہ بھی تھا کہ اردو دان طبقہ کو انگریزی زبان اور مروجته تعلیم کے لئے ٹیار کیا جائے مسلمانوں کی مذھبی واقفیت کے لئے انہوں نے ایک رسالہ فقہ شافی سے متعلق انکھا تھا ، جس کا تام رسالہ وضو عاز نے ایک کتابھہ نورالایمان کے نام سے بچوں کے ٹائیے تالیف کیا تھا ،

ان تصانیف اور درس و تدریس کے علاوہ منشی محمد ابراہیم مقبه بینے ایسی کوشفیں کیں جن سے بمبئی کے مسلمانوں میں علم کا چرچا ہو چنانچہ سنہ ۱۸۳٤ میں ایک مدرسہ بمقام نل بازار بمبئی (جدید قاضی محله) کے قریب قائم کیا گیا ، بخو ہادا مقبہ کے مدرسے کے نام سے مشہور تھا ، بمبئی کے مضافاتی علاقوں میں سے تھانہ ، کلوا اور رابوڑی کے مقامات پر بھی مدرسے قائم کشنے تھے ، لین مدرسوں کے علاوہ شہر میں اور بھی دو تین چھوٹے بھوٹے مدرسوں کے قیام کا انتظام کیا تھا ، جہاں ،سلمان بھوں کو ابتدائی تعیلم دی جاتی تھی اور ان مدرسوں کے قیام کئے لئے ایک بھاری سرمایہ وقف کردیا تھا ،

صاحب تصنیف ہونے کے علاوہ وہ ایک اچھے شاعر بھی تھے۔ ان کی اددو شاعری کے نمونے کے طور پر ہمیں وہ اشعار ملتے میں جو ان کی تصانیف میں ادھر بکھرے پڑے میں اور ان کی فارسی شاعری کے ذوق کے ثبوت میں ان کے فارسی اشعار اور قطعات دستیاب ہوتے ہیں .

۲۲ ستمبر ۱۸۳۲ء کو محمد ابراهیم مقبہ کو پنشن لینے کے لئے عدالت عالم میں مدعو کیا گیا تھا ، اس واقعہ کی فارسی تاریخ انہوں نے خود لکھی تھی:

عنایت شد زحق فرصت و نعمت به ابراهیم مقبسم بعد. محنت اگر ای خیر خواهش سال خواهی بفرحت خوش بگو فرصت بعزت اسی فراغت کیے بارے میں ایک غزل لکھی تھی: مارے میں ایک غزل لکھی تھی:

ساقی یاد عمر مئیے راحتم بداد یا رب نشاط بخش که عمرم رود چو باد فرصت کشاد روی ولی تنگ زمان عمر این وقت ما به نیکوی معبود و بادشاد بلل كثيد رنب خزال مبر كرد ويشكر خرش بهناد داد و منا خنه اكتاك كالله اله دل بند حرص مكن جان خويش قيم در ياب ثوقت خان و مبر رنيج الدويله دل را قدار نیست که دارد مزار کار بیک کار بیاد دار که از بیاد دار باد اسے حسنی از قدیم فروغ جہال شدہ احسان بما کن که شویم اجس العباد مازد فلک به شعبده چندین نبان زر ابراهیم است معتقد رازق العباد

ایک تاریخ اور لکھی ہے:

شکرش بیعان آرم بیعا خوانم بسی حمد و ثنا شد نعمت راحت عطِما ازخالق ارض و سما اوقات من اے کریا بگزار نیک و با صفا بعد از دعا سالش دلاگو نعبیت راحت عطا

که بخثیدی مرا فرصت و نعمت ۱ خداوند ترا مر شکر و منت فراغت دادی ارقاتم نکو دار کنران در دو جهان باشم بعنزت دروی نیاشد راختی هست دنیا ساعتی خوشتر بود آن ساعتی کن سمی و نیکی هر زمان

ان اشعار سے ان کی شاعرانہ ملاحیت کا پتہ جاتا کے غزل کی صف میں انہوں نے پند و نصبحت اور بلند اخلاقی بخدروں کو بخوبی سیمویا ہے، اِس ،دنیا کی نایا ثبداری اور بیاں کی چند روزہ زندگی انسان کیے خیر و شرکی کشمکش کا نقشہ کھینچا ہے، اپنے ریٹائرمنٹ کے بارے میں بڑے اطمینان اور سکون کا اظہار کیا ہے وہ اپنی بچھل زندگی کیے عزت و خوبی کے ساتیر گورنسے پر خوش میں. اور دعا کرتے میں کہ اے خدا اب تو نے جو فراغت مجھے دی ھے تو میرے اوقات کو بھی بھلائی و نیکی میں گررنہے کی توفیق ہے۔

الفنسين غامرة

منفی ابراهیم مقیر کی جو تعانیف آج دستیاب خوتی هیں ان میں منت سے سے قدیم تعنیف یہی معلوم هوتی ہے؛ هندو مثانی قواعد ہو لفق کی اس کااب کو انہوں نے اس وقت مرتب کیا تھا جب وہ ورسووا کیڈٹ اسکول میں انگریزوں کے فیرش پر تبدیش پر مامورا تھے۔ افھارہ سال کک اس کتاب کا تبدیہ گرنے گے بعد ١٨٣٢ء مين لارد النسطن كرونر بعش كيد نام سط مسيوب كرست عرب أسب

شائع کیا گیا ہے کتاب کو رنعنظ سے خود اپنے خرج سے جہزوا کر جسلہ حقوق منظی صاحب کے نام محفوظ کر دئیے تھے. چنانچہ دیا چہ میں وہ خود لکھنے خین: داس نسخیے کے بنانے اور چھاپا جانے کا سب یہ ہے کہ نیاز مند درگاہ اللہ محمد ابر اھیم مقبہ سنہ ۱۸۰۲ء سے جزیرہ معورہ بعنی میں انگریز صاحبان عالیتان نووارد کو زبان فارسی و هندی و گجرائی سکھائے کے عدے میں مستعد ہے چار پانچ برس شب و روز اسی پشہ میں مشغول عدے میں مستعد ہے چار پانچ برس شب و روز اسی پشہ میں مشغول و سرگرم رہا تھا جس سے انگریزی زبان کی کچھر ایک و افعیت ساصل کر کے ۔ هندی زبان جلد اور آسان سیکھنے کے لئے ۔ آپنی عقل شمیر ایک نسخہ تبار کیا ۔ تب گورنر صاحب والا مراتب، جلیل القدر ۔ آئریل مونٹ اسٹورٹ الفنسٹن ۔ نے فرمایا کہ سرکار دولت مدار کے خرج سے چاپوا دیں . "

مقبہ صاحب کی اسی تعنیف کے بارے میں مشہور فرانسیسی مستشرق گارساں دتاسی اس طرح رقمطراز ہے:۔ ا

دلا اگر گلکر ایسٹ نے مندوستانی زبان سکھنے کے لئے جو کتابیں تصیف کی تھیں ان کے مطالعہ کے بعد محمد ابراھیم مقبہ نے بھی انگریزی قواعد کی کتاب لکھی جس کا مقدمہ انگریزی اور ہندوستانی میں لکھا گیا ہے. مقبہ نے یہ کتاب در اصل اپنے شاگرہوں کے لئے تیار کی تھی اور ان کے چند شاگردوں نے بھی مقبہ کا اسٹائل اختیار کیا تھا ' میرے نودیک یہ قواعد نقل ہے اور یقیناً ہکسپٹر کی کتاب کی برابری نہیں کر سکی، اس کتاب میں سب سے زیادہ دلیجسپ کتاب کی برابری نہیں کر سکی، اس کتاب میں سب سے زیادہ دلیجسپ کے حم وہ ہے جماں انگریزی اور هندوستانی زبان زمانہ لود افعال کے لئے متعدد مشقیں (Exercises) درج ہیں ان مشقوں سے هندوستانی متعدد مشقیں (Exercises) درج ہیں ان مشقوں سے هندوستانی متعدد مشقیں هندوستانی دیا۔

Histoire De La Litterature Hindouie Et Hinduostanie, by Garsan De Tasie

٣ افسوس كه مقبر كے ان عاكردون كے بارے ميں كوئى معلومات دسكياجيم تين اعراق من

A Commence of the Commence of

رسم و داوج پر روشنی پژنی ہے اور اس کتاب میں جگ یانی پت کا جال:بھی درج ہے،

تعليم نامم :-

ایراهیم مقبر کی تصانف میں سب سے زیادہ احمیت اور مقبولیت تعلیم نامر کو حاصل رہی ہے۔ یہ پہلسے منشی صاحب کے قائم کردہ مدرسوں میں پڑھایا جانا تھا. آج سے پیماس سال قبل تک بمبئی، پنجاب اور یو پی کے مدرسوں میں رائج تھا. اس کے دیباچہ میں مصنف لکھتا ہے نہ

یر کتاب دو جلدوں میں ہے۔ پہلی جلد میں دونوں جلدوں کی فہرست دی

کئی ہے، جس سے کتاب کے متن کا اندازہ ہوتا ہے. ایس ایس ایس ایس

پہلا باب ۔ لڑکوں کی نصیحت کے باد ہے میں

دوسرا باب ۔ نصیحتوں کی مثالوں کی حکایتوں میں

تیسرا باب ۔ تھوڑا سا ضروری حساب سیکھنے کے قانونوں میں چوڑا باب ۔ ھندوستائی صرف و نحو کے مختصر قاعدوں میں ہے۔

چوترا باب ـ هندوستایی صرف و عو کسے جنجبر فاعدوں میں : یانچواں باب ـ خط ، چاہیاں ، عرضیان ، وغیرہ کی ترتیب میں :

كارسان دياسي ابني فرانسيسي تصنيف و هندوستاني ادب كي بار يخ، هين لكهتا هم كه :

 ہے۔ مدراس میں بھی ایک کشاب تعلیم نامنے کے نام سے شائع ہوئی ہے جس کی ایک جلد ایسٹ انڈیا کہی کے پاس مجنوط سے ا

تعلیم نامیے میں مقبہ صاحب نے جو زبان استمال کی ہے وہ ایسی اردو کے جس میں مقامی زبانوں کے الفاظ بکثرت استعال کیئے ہیں، جن کا استعال ہیں دکنی لٹر بچر میں تو ملتا ہے لیکن شمالی ہند کی ہندوستائی یا اردو میں نہیں ملتا . ذیل کی مثالوں سے واضح ہوگا کہ مراحلی یا گجرائی کیے الفاظ یا عربی الفاظ کے تکلنے سے استعال کا ہے .

کھڑی گھڑی مکتب میں سے انھنا نہیں . ( بار بار )

تھوڑا تھوڑا پڑھ کیے یاد کرنے جانا ایک ھی وقت میں بہت سیکھنے کی اتاول نہیں کرنا۔ (جلد بازی)

جیسے حروف اسمیں لکھیے میں وہیے نکالنے کو محنت کرنا . (حروف لکھنا ) زیادہ جاگنے سے آدی کو آزار ہوتا ہے . (بہاری )

خدا کیے غضب سے خوف کرنا کہ اسکی قدرت بڑی ہے . بڑے بڑے دولمتمندوں کا بھکاری کرڈالنا ہے اور بھکاری کو دھنٹر بناتا ہے . (دولتمند)

پهر کس بيپاري کا بهاگي موگيا. (شريك)

کس الکے نے اس کے ساتھہ قضیہ کیا . (جھکڑا)

تو پهر جنم تک کبمی شراب نم یی . (زندگی بهر)

اس طرح الذي كانجم وغيره كيف كي بھي بھي خاصيت ہے. ﴿ نَصْمُ آور چَيْزُونَ كُيُّ ﴾

اس طرح تیسرا باب جو ہ -ساب کی کفیت ، میں ہے اس میں بھی خاصے الفاظ مقامی زبانوں کسے اثرات سے جگہ پاگئے میں ، مثلا

آنگ \_ (عدد)، سون \_ (صغر)، کمتی کا آنگ، زیادتی کا آنگ، کم عدد، برا عدد،گیراتی کا لفظ «اوچهالی» ( پہاڑ ہے)

۱ تفصیلات کے لئے دیکھے

Histoire De La Litterature Hindoule Et Hindoustanie Vol. 11, Page 240

بھی میں اس زمانے میں جن سکوں کا رواج تھا ان کا بیان دلھیہی سے حالی نہیں ایک باب اس طرح ہے۔

قسم پہلی پیسوں کی توڑ کسر کے بیان میں مبنی کی عام چلن کیے موافق ایک روپے کے پہلے چار سے کرتے ہیں ان میں سے ایک سے کو پاؤلا بولیتے میں.

پھر ایک روپے کیے سو جسے کرتے ہیں کہ ہر ایک جسے کو ڈوکڑا بولتے ہیں۔ اور ہر ایک ڈوکرے کیے چار جسے کرتے ہیں اس کے ہر ایک جسے کو دمڑی بولتے ہیں

ایک ڈوکڑے کے سو جے کرتے ہیں اس کے ہر ایک حیے کو پھوکڑا بولتے ہیں.

تعلیم نامیے میں جو پند و نصیحتیں اور حکایتیں دی گئی ہیں۔ ان میں سے بیشتر گلستان سعدی سے لی گئی ہیں۔ لیکن ایک حکایت حضرت مخدوم مہائمی وہ کی ہیں ہیں ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مواف نے اپنی اپنج اور علم سے بھی کام لیا ہے علم حساب کیے سلیلے میں ایک جگہ انہوں نے لیکھا ہے کہ « معلم ابراہیم صاحب ابن احمد صاحب ساکن سورت نے اپنے شاگردوں کیے لئے ضرب کا نیا نقشہ تیار کیا تھا اور اسے مقبہ صاحب کی کتاب میں شامل کرنے کی اجازت دی ہے۔ جس کے لئے مقبہ ان کے مشکور ہیں،

کتاب انگلش آموز یا ترجان صرف و نحو انگریزی

اس کتاب میں انگریزی صرف و نحو کا بیان ہے کہ اس کیے تین میں ۔ باب میں ، سو میر ایک باب میں کئی ایک فصل میں ، چھو اس م

and the second and the second second

The state of the s

مین انگریزی الفاظوں کی لفت بھی ہے۔ پس اس ندخہ کا نام توجیان مرف و نحو انگریزی رکھا ہے۔ اس کو جزیرہ معمورہ منبقی میں ۱۲۵۲ میجریہ مقدسہ و ۱۸۳۸ عیسویہ میں اس عاکسار مجمد ابراهیم مقبہ نے انگریزی کتابوں سے ترجم کرکیے لکھا ہے۔

یہ کتاب ۸۹ صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں کل تین باب ہیں۔ ہر ایک میں کی فصلیں ہیں. دوسری جلد کا دیباچہ بھی قابل غور ہے

• ۔ صاحبان ذی شعور کی ضعیر پر نور پر ظاہر ہووے کہ انگریزی زبان سکھنے کا نسخہ اس کا نام مبتدی زبان انگریزی کہ اسکی تین جلدی ہیں ان میں سے یہ تیسری جلد ہے . اس میں انگریزی زبان کے صرف و نحو کے ضروری قاعدوں کا بیان ہے . جنانچہ دوسری جلد کے پہلے باب میں ویسے تھوڑ نے قانون لکھیے ہیں . گویا ان کی یہ شرح ہے اور کتے ایک ضروری چیزیں ، خطوط وغیرہ بھی مرقوم ہیں اور اس جلد میں چے باب ہیں ، پھر ایک باب میں کئی ایک ضلیں ہیں ، ان کی فہرست اس نسخہ کے آخر میں لکھی مرتب کیا ، ،

اس کتاب کو (parts of speech) سے شروع کیا گیا ہے اور اس میں انگریزی قواعد کے اصول اور طریقے کا باقاعدہ ترجم کرنے کی کوشش کی گئی ہے . بحوی طور سے زبان صاف اور سلیس ہے. سوائے چند الفاظ اور جملوں کے باقی زبان شمالی هند کی معیاری زبان کے مقابلہ میں رکھی جاسکتی ہے . اس کتاب کا دلچسپ بہلو یہ ہے کہ فصف کتاب تک اودو زبان میں سمجھایا گیا ہے ، ساتھ میں انگریزی نام اور ترجم دیا گیا ہے ، اس کے بعد کی فصف کتاب کو زبان انگریزی میں لکھا گیا ہے ، انگریزی زبان کا استعمال شاید اس بی جم سے کیا ہے کہ مصنف کو اب اپنے پڑھنے والیے پر اعتماد پیدا ہوگیا ہے کہ وہ اتھی تراعد پڑھنے کے بعد انگریزی زبان میں لکھی ہوئی عبارت پڑھکر سمجھ سکتا ہے ، قراعد پڑھنے کے بعد انگریزی زبان میں لکھی ہوئی عبارت پڑھکر سمجھ سکتا ہے ۔

سب سے زیادہ قابل ذکر بات یہ ہے کہ دیباچسے میں مصنف مقی و مسجع زبان استعال کرتا ہے ۔ لیکن جس زبان کی قواعد وہ لکھ رہا ہے وہ اس زبان سے مختلف ہے ۔ اسمیں خالص ہندوستانی کا رنگ جھلکتا ہے اور مقابی یا صوبائی زبانوں سے متأثر شدہ زبان کو اسمال کرتا ہے ۔ یہی وہ زبان ہے جی آج بھی میں کے عوام کی بولی ہے اور ہر کس و ناکس کو ضرورتا اسے استعال کرنا پرتا ہے ۔

چند الفاظ اور جملے بطور نمونہ پیش کئیے جانے میں ہے جانے میں ہے جہاڑ بعنی درخت بہنجا بعنی بھانجی بہت دانت ادی کی جمع آدمیاں tooth دانت teeth بمعنی بہت دانت جھنھا ۔ چھنا ۔ چھنا ۔ چھنا

I may or can have asked میں نے جواب پوچھا ہوو ہے۔ میں پوچھ سکا ہوؤ ہے۔ میں پوچھ امور کے۔ you are happy because you are good تہ خوشحال ہو اسوا سطے کہ تم بھلسے ہو۔ They came with him but they part away without him

وے اسکے ساتھ آئے لیکن اس کو چہوڑ کے گئے. بدل ہونے جوگ ۔ changeable

محد ابراهیم کی شخصیت هم صفات سے منصف تھی ، علمی و تعلیمی میدان میں انہوں نے لوگوں کی رہنمائی و رہبری کی ، بلکہ مذہبی معاملات میں بھی اپنے م مذہب لوگوں اور بچوں کی رہنمائی کے لئے کام کیا ہے ، مقبہ شاختی مسلک کے ماننے والے تھے۔ اسلئے انہوں نے ایک رسالہ وصو نماز کے نام سے لکھا ، حسکا آغاز اسطرح کیا ہے نہ

اب معلوم ہووے کہ یہ کتاب وضو نماز کا چھوٹاسا جو ہے۔ حضرت امام شاخی صاحب رحمتہ آنہ کے مذہب ،یں بچوں کو پہلے سیکھنٹے اور یاد کرنے کے

A Control of the Cont

واسطے۔ اسکا نام وضو نماز کا مختصر بیان ، اللہ تعالی سب بچوں کو نیک توفیق بخشے رہے۔ اسکا نام وضو نماز کا مختصر بیان ، اللہ تعالی سب بچوں کو نیک توفیق بخشے

اس کتاب میں ارکان اسلام کا بیان ہے۔ زبان سادہ اور سلیس ہے جو اس کتاب کے خاتمہ کی عبارت سے مولف کی عبت رو کاوش پر روشنی پڑتی ہے اور اس زمانے کے صاحب علم و فعنل لوگوں کے ناموں کا پتم چلتا ہے۔

د اس چھوٹی کتاب میں وضو نماز وغیرہ کے ضروری حکم حضرت امام شافعی صاحب رضی اقد عنہ کے مذاہب کے بہت تحقیقات سے لکڑے ہیں کہ ان کو یہاں کے عالموں اور فاضلوں نے اپنی نظر فضائل و کالات اثر سے مطالعہ فرما کے یہاں کے عالموں اور فاضلوں نے اپنی نظر فضائل و کالات اثر سے مطالعہ فرما کے درست و صحیح ہونے کی روشی بخشی ہے. اس صاحبوں کے اسم شریف یہ ہیں:

حضرت شریعت پناه قاضی محمد یوسف مرکزاسے

حضرت حاجی رکن الدین صاحب آرائی قاضی صدر عدالت حضرت مولوی معلم بجد ابراهیم صاحب خطیب جامع مسجد مدرس

حضرت مولوی معلم جملہ ایرانکیم صاحب حضرت مولوی محمد یونس صاحب حافظ

حضرت مولوی حسن محمد صاحب هینداده کلیانکر حضرت مولوی شیخ علی صاحب پثیل تلوجکر

یہ کتاب ۱۲۵۱ ہجری میں مرتب کی گئی تھی ، اسکے ساتیر ایک چھوٹی سی کتاب نورالایمان کے نام کی ہے جسکے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ:۔ کتاب نورالایمان کے نام کی ہے جسکے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ:۔ د سو ان دونوں کتابوں میں بچوں کو چھوٹپن میں سیکھنسے اور یاد کرنے

کے واسطے بہت مختصر مذکور ہوا ہے،
اس کتاب کی ابتدا میں پانچ شعر اور پھر چار ابواب پر مشتمل نیٹر ہے ۔
خدا ہے ایک اور سب کا ہے خالق سبھی تعریف خاص اس کو ہے لاتن
وہ ہے خاوید سب چیزوں پہ قادر جو کچھ چہتا ہے سو کرتا ہے ظاہر
خدا کے میں رسول افضل محسد خدا کے خلق میں اول ، محد

تو ابراهیم پیژه صلوات و تسلیم نبی اور آل و یاران پر تعظیمی این کر مینان کامل کرے نیکوں میں اپنے هم کو داخل

ابواب مندرجہ ذیل ہیں : ہے 📉 اسلم از از 🖟 ایس

(۱) ایبهان و اعتقاد کے بیان میں (۲) اسلام کے بیان میں (۳) حسوت رسول اگرم کی آل مطہر و اصحاب مفخر کے مراتب کا فرغیرہ تھوڑی صووری معتبر باتوں کا بیان (٤) حضرت محدکی معراج کا بیان

ان تمام کتابوں کو دیکھ کر امدازہ ہوتا ہے کہ منشی محمد ابراہیم مقبہ میں بہتادانہ صلاحیتیں بڑی تعداد میں موجود تھیں ، بچوں اور مبتدیوں کی نفسیات و بہا استعداد کو دیکھ کر انہوں نے ان موضوعات پر قلم اٹھایا ہے اور جو کچھم لکھا ہے ہے وہ ایک ماہر استادکی طرح اس زمانے کے تعلیم و تربیت کے اصولوں کی نہروشنی میں لکھا ہے ، وہ یقیناً بمبئی میں هندوستانی کے اولین معلم تھے ، هندوستانی کے پرستار آن پر جس قدر بھی ناز کریں کم ہے ،

ade programme and the second s

All the second s

The second the second of the s

and the second of the second

Like the specific and the second of the second of the second

After the execution of the contract of

As the second of the second of

190

## پیم کهانی اور اسکا مصنف

پیم کمانی کے متعلق مولوی شیخ فرید صاحب ایم اے برھانپوری کا ایک مضمون رسالہ سبرس حیسدر آباد مئی و جون سنم ۱۹۵۹ء اور رسالہ معارف اعظم گذھر دسمبر سنہ ۱۹۵۵ء میں شایع ہوا ہے صاحب موصوف کا ادعایہ ہے کہ پیم کمانی شیخ برھان الدین راز الہی ہ المتوفی سنہ ۱۰۸۳ ہ خلیفہ حضرت شیخ عیسنی جند الله ہ کی تصنیف ہے اور اہم استدلال یہ ہے کہ مولوی مطبع الله راشد کے عظوطہ میں کانب نے اسکو حضرت راز الہی ہ کی تصنیف ہونا لکھا ہے ۔ ہم یہاں عظوطہ میں کانب نے اسکو حضرت راز الہی ہ کی تصنیف ہونا لکھا ہے ۔ ہم یہاں عظم ادیبوں کے اقوال پیم کمانی کے مصنف کے متعلق درج کرتے ہیں :۔

جہاں تک ہ کو علم ہے ہیم کہانی اور اسکے مصنف کا ذکر شاید سب سے پہلے مولانا حیات الله منعمی نے اپنی تالیف حجت العارفین میں کیا ہے جو سنہ ۱۲۰۶ہ کی تالیف ہے ، اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت میر سید دوست محمد برہانپوری وسلا نے فراق پیر میں ہیم کہانی کہی تھی جو حضرت میر ابو العلا اکبر آبادی کے خلیفہ تھے۔ دوسرے بزرگ مولانا سید شاہ محمد قاسم دانا پوری ہیں جنہوں نے اپنی تالیف نجات قاسم میں اس مشوی کا مصنف میر دوست محمد برہانپوری بیان فرسایا ہے، تیسر نے مولوی میر اکبر علی اکبر آبادی اڈیٹر ادیب و مؤلف سوانح میر ابو العلا اکبر آبادی اڈیٹر ادیب و مؤلف سوانح میر ابو العلا اکبر آبادی قدس سرہ ہیں ، چو تھے مولوی سید علی بشیر اکر آبادی مؤلف سوانح میر ابو العلا ہیں ، اور پانچویں مولوی سید عطا حسین بہاری مؤلف سید شاہ احبد الدین اکبر آبادی ہیں جنہوں نے اپنی تالیف و اسرار ابو العلا ، میں اسکا ذکر کیا ہے ، اور ساتویں مولوی افتخار احد خلیل برہانپوری ہیں جنہوں نے اپنی تالیف و اسرار ابو العلا ، میں اپنے ایک مضمون شعراء برہانپور مطبوعہ رسالہ اردو سنہ ۱۹۲۱ء عمیر ایک مضمون شعراء برہانپور مطبوعہ رسالہ اردو سنہ ۱۹۲۱ء عمیر ایک مضمون شعراء برہانپور مطبوعہ رسالہ اردو سنہ ۱۹۲۱ء عمیر میں

اسکو میر دوست محمد برہانیوری کی تصنیف ہونا بیان کیا ہے اور بہاں تک لکھا' ہے کہ نہ صرف پیم کمانی بلکہ مکتوبات میر ابرالعلا 🔫 کے مصنف و مؤلف حضرت 🥠 ممدوح هی هین. آنھویں ہمارے ملک کے مشہور ہو معروف علامته حضرت سید . : سلیمان ندوی مرحوم و مغفور نے تقوش سلیمانی ص ٤١١، میں پیم کہانی کا « مصنف علامه میر دوست محمد برهانیوری ، تحریر فرمایا هے ، نویں مؤلف تذکرة الكرام فی خلفاء اسلام مطبوعه نولکشور کے صفحہ ٦١٤ پر بھی سے لکھا ہوا ہے. دسویں خود شیخ فرید صاحب نے ایک اور کتاب سائک گوھر کا حوالہ دیا ہے کہ اس کے مؤلف نے لکھا ہے کہ پیم کہانی میر دوست محمد برہانپوری کی تصنیف ہے. جس سے واضع ہے که مسٹر فرید نے دپیم کمانی ، کے اصل مصنف کے متعلق زیادہ جستجو نہیں فرمائی ، اور برہانپور کے بزرگ حضرت شیخ برہان الدین راز الہی قدس سرہ کے ساتھ کچھ خوش عقیدگی میں نه صرف پیم کہانی بلکہ ان کی اور تصنیفات کے ضمن میں بعض اور مشہور بزرگوں کی نظموں کو بھی خاط ملط فرما دیا ہے اور حضرت موصوف ہی سے منسوب کردیا ہے اور فاضل مدیرین ہ سپرس » اور معارف نے اس پر کوئی نظر نہیں ڈالی، چنانچہ حضرت برہان الدین « راز الہی » کے مضمون میں جو پہلی نظم درج ہے وہ تو ہندوستان کے مشہور و معروف بزرگ علامه حضرت سید نوسف حسینی المعروف به راجو قتال قدس سره یدر بزرگوار حضرت سید مجمد حسینی گیسو در از <sup>رم</sup> کی طرف منسو به تصنیف ، مثنوی « تحفة النصابح » کی ہے،' نه که حضرت راز الہی <sup>رم</sup> کی اور تحفتہ النصابح کوئی غیر معروف تصنیف نہیں. کئی مرتبہ طبع اور شایع ہوچکی ہے اور اس کے دکھی ترجہ سے بھی! حیدر آباد کے مؤلفین نے تعارف کرایا ہے. غرض وہی نظم مکتوبہ شیخ فرید صاحب تحتہ النصابح مطبع مطبع مخدومی کے صفحہ ۱۲۸ پر اسطرح درج ہے نہ

> یارب مرا گردان چنان از راه لطف و مرحمت تا سک شمارم اغتیا شاهان نیان،م در نـظر

ہر حال موصوف سے ایک چوک ہوگئی ہے۔ پروفیسر شیخ فرید صاحب کے پیش بغار یم کہانی کے تین نیسنجے ہیں۔ پہلا نسخہ ادارہ ادبیات اردو حیدر آباد کا ہے اور

"/ c

فاصل مصمون نگار نے تحریر فرمایا ہے کہ غالباً اس میں تقریباً پچاس دوہر سے ہیں۔
لفظ دغالباً ، کھنکتا ہے ، جبکہ اس نسخه کی نقل صاحب موصوف کے پاس موجود
ہے تدوسرا نسخہ بحسکا موصوف نے حوالہ دیا ہے وہ مولانا سد مطبع الله واشد
صاحب کا ہے ، جسکے عاتمہ میں کاتب نے لکھا ہے کہ ، بمت تمام شد پیم کمائی
من تعنیف حضرت شاہ برهان الدین راز الہی مورخہ ۱۲ رجب دو شنبہ سنہ ۱۲۰۹ م
مقدمہ صورت ایمام یافت ، (منقوام از کرمنامہ راشد صاحب) . تیسرا مخطوطه کتبخانه
جر محد شاہ احد آماد کا ہے ، جسمیں صرف گیارہ دوہروں کی شرح ہے۔

فاضل مضمون نگار نے جناب ارشد صاحب کے نسخہ پر اعتباد کرکے اسکو حضرت راز الهٰی کی تصنیف قرار دیا ہے، جو صحح نہیں معلوم ہوتا. ان نسخوں کے. ، جو اقتباسًات درج کئیے میں اور جو آخری مناجات نـقل کی ہے وہ تو وہی . ہے جو کتخانہ آصفیہ کے نسخوں میں موجود ہے، جو علی المترتیب ۱۲۲۷ھ۔ ۱۲۲۳ اور ۱۲۵۱ ہے مکتوبہ ہیں اور حجت الصارفین میں مولانا حیات اللہ منعمی دھ ہے جو ۱۲۰۶ھ کی تالیف ہے صرف ستائیس دونعر مے بطور اقتباس نقل کیئے ۔ میں، اس لحاظ سے سب سے پہلیسے اس کا ذکر مولانا منعمی نے فرمایا ہے جو جناب ارشد صاحب کے نسخہ سے بھی قدیم ہے اور لطف یہ ہے کہ شروح ہیم ، کہانی مخزونہ کتخانہ آصفیہ میں دو جگہ حضرت برہان الدین برہا یوری کے بعض اقوال درج ہیں اُور حضرت موصوف کے نام کے ساتھہ وقدس سرہ ہ درج ہے، : مثلا ایکے ماہ ہی پر لکھا ہے، شیخ برہان الدین برہانپوری قدس سرہ در کیفیت \cdots فنافی الله اظهار نمود النح اور ص ۸۴ پر تحریر ہے کہ ادر ملغوظات حضرت شیخ -برهان الدين برهانيوري قدس سره ديده شد «كم ميكويد ديدن حق مكن نيست» جس. سے بہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کے شارح برخلاف فاضل مضمون نگار حضرت برمان الدین و نین موسکتے. مولوی عطا حسین بہاری منسمی ابوالعلاقی نے کفیت الفارفين و نسبت العاشفين ميں لکھا ہے کہ و پيم کہاتی کی دو شرحیں ہيں ایک تو حود حضرت میر دوست محمد برهان پوری کی لکھی هوئی ہے اور دوسری انکے برادر طریقت حافظ محد صالح قدس سرہ کی ہے اور یہ دونوں مولوی صاحب موصوف



مندوستانی زبان

کی نظر سے گذری میں. آخر الذکر کا ایک نسخہ کنبخانہ انجمن ترقی اردو علیکڈمہ میں موجود ہے، مولوی شیخ فرید ضاحب کی عولہ دو شرحوں اور کتبخانہ آصفیہ کی شرحوں سے بالمبی مطابقت عوتی ہے، اور یہ ثابت ہے کہ یہ شرح شیخ برمان الدین <sup>رح</sup> برمانپورٹی کی وفات کے بعد لکھی گئی ، شیخ برمان الدین راز الہی <sup>وح</sup> کا وصال ۱۰۸۳ ہ نمیں ہوا اور "میر دوست محمد برہا نپوری نے ۱۰۹۰ ہ میں وفات یائی. اور اول الذکر شطاری اور آخر الذکر ابوالعلائی نقشبندی طریقہ کے پیرو تھے اور دونوں حضرات برہانیوری ہیں، بعض برہانیوریوں نے پسیم کہانی کو حضرت راز الہی سے انسوب کردیا ، جن کے پاس کوئی اینی قسوی دلیل نہیں ہے اور ا کرآبادیوں اور خانقاہ دانا پوریوں اور حیدر آباری ابوالعلائیوں نے اسکو میر دوست محد برہانپوری سے منسوب کردیا ہے۔ مگر آخر الذکر فریق کے یہاں تو تواتر کے ساتیر پیم کہانی مولانا میر دوست محمدکی ہونا بیان کیا ہے اور ان کا ماخذ بھی اس وقت برہانپوریوں سے زیادہ قدیم ہے۔ اور بھی سن لیجئسے کہ برسوں گزرے کہ اصل متن مثنوی پیم کہائی شمالی ہند کے مطبع مصلفائی میں طبع اور شابع ہوا تھا جس کا ایک نسخہ مولوی ڈاکٹر عبید الحق صاحب صدر انجمن ترقی اردو پاکستان کے گنبخانہ میں موجود ہے جو عرصہ ہوا کہ میری نظر سے گزرا تھا اور مولوی ابو مجمد عمرالیافعی صاحب حیدرآبادی نے بابائے اردو کو ہدیة دیا تھا.

همارا خیال ہے کہ پیم کہانی در اصل میر دوست محمد بر مانپوری کی تصنیف ہے ، حضرت موصوف سالھا سال تک علاقہ اثر پردیش اور پورب بنگل و بہالا میں رہے اور علاقہ بنگال ہی سے پیر کی تلاش میں ، حضرت میر ابوالعلا قدس سرہ کے کالات روحانی و کشف و کرامات کو سن کر اکبر آباد تشریف لائے تھے اور اس کے ابتدائی تھے اور اس کے ابتدائی اشعار اور سوز و گداز سے ظاہر ہے کہ یہ فراق پیر میں جیسا کہ اکبرآبادیوں نے لکھا ہے ، میر دوست محمد بر ہانپوری نے کہی ہے ۔ اس کا مطلع اس کی اس طرح غازی کر رہا ہے :

پیر کہانی کہت ہوں سنو سکہی تم آئے ۔
پیا دھونڈن کو ہوں گئی آئی آپ گنوائے
ہاتوں باتوں بس جھرے دیکھت ہی گھر جائے
پیم گلی ان سانکری پی بن کچھ نہ سپائے
پیم لگو مو ہے آئے کے جبورا نکسا جائے
اے رہے سکھی کچھ پیرکی بات کہوٹک آئے
پیم نگر سوں آئے کے سدہ بدہ سے رہے کون
سدہ بدہ یوں گھل جات ہے جہوں پانی میں ٹون
نا جانوں یہ جؤرا کا سون لاگو جائے
پیم نک آوت نہیں رہی ہوں ہاہا کھائے

سری کرشن جی اور دوابہ گنگا و جمنا کی ایک تلمیح ملاحظہ ہے: گؤ چراوت پھرت ہے نت اوٹیم جمنــا نــیر ایک چھن چین نہ دیت ہے چنچل نیٹ اھیر

بعن کا خال ہے کہ میر دوست محمد برہانپوری کا مزار اورنگ آباد دکن میں ہے، شاہ مسافر اورنگ آبادی آپ کے خلیفہ تھے۔ مگر افتخار احمد خلبل کا بیان ہے کہ آپ کا مزار برہانپور میں مسافر شاہ کے تکیہ میں ہے نہ کہ تکیہ مسافر شاہ اورنگ آباد بن چکی. مزید تحقیقات طاب ہے اور مولانا شاہ محمد حسن صابری نے تواریخ آئینہ تصرف معلوعہ میں لکھا ہے کہ شاہ دوست محمد کا مزار اللہ آباد اور مولد بھی، وہی اور وفات ۱۱۶۷ھ جو تعجب خیز ہے۔

1 500 000

## مولوی عبد الحق کا اسلوب نیگارش

کسی ادیب کے اسلوب نگارش کا تجزیہ کرنے وقت سب سے پہلیے ہمارا ذھن اسکیے فکری جذباتی اور جالیاتی یہلوؤں کی طرف جاتا ہے یعنی ہم یہ دیکھنے میں کہ اس ادیب نے صحت الفاظ و معانی کا خال رکھا یا نہیں. اسکی تحریر میں سلاست و روانی کی خوبی ہے یا نہیں اور اسکیے مافی الضمیر اور اسکی ادائیگی میں کس حد تک ہم آمنگی پائی جاتی ہے. یہ تو ہوا اسکا فکری پہلو، جہاں تک جذباتی پہلو کا تعلق ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسکی تحریر میں زور بیاں ، گرمی اظہار اور خیال کے ساتھ ساتھ احساس کو ظاہر کرنے کی قیدرت ہے یا نہیں ، اسکیے علاوہ اس اساوب کا جمالیاتی ساو بھی ہمیں دعوت نظارہ دیتا ہے یعنی حسین بندشیں، دلفریب ترکسیں خوبصورت تشہیں اور استعارمے اور مترنم الفاظ ہماری توجہ اپنی طرف منعطف کرلیتھے ہیں . اسلوب نگارش کا یہ تجزیہ مصنف کی شخصیت کو پس پشت ڈال کر بھی کیا جاسکتا ہے اور حمارے تنقیدی ادب میں اب سے چند دہ سالوں قبل قك اس ير عمل بھى هوتا رہا ہے ليكن يسہ تجزيہ اس لئے ناکافی ہے کہ اسلوب کے فکری ، جذباتی اور جالیاتی بہلوؤں کے سوتے ادیب کی شخصینت سے پھوٹنسیے میں اور اسلوب نگارش کا تعلق صرف جملوں کی ساخت، الفاظ کی نشست. بندش کی چستی فقروں کی برجستگی اور فصاحت و بلاغت کی چمن بندی سے نیں ہوتا، یہ در اصل اسلوب کے مظاہر میں، اسکا سرچشمہ نہیں، اس کا سرچشمہ ادیب کی انفعالی مگر فعال شخصیت میں رو یوش ہوتا ہے. ادب سماجی نخلیق ہونے کی حیثیت سے ایك عام ملکیت ضرور ہے لیکن اسلوب پر ادیب کی اجارہ داری ہوتی ہے. اسی لئے ٹیومن ادب کو او زبان کے ذاتی استعال ، کا نام دیتا ہے. سائنس میں عام یا زیادہ سے زیادہ اضطلاّحی زبان کا استعالٰ ہوتا ہے۔ اسكا معروضي تَقطتُهُ تَظُوُّ مِسَائِس دانَ كَي شَخْصَيْتِ كُو كَافَي حَدَّ تَبَكَّ غُو كُرْدَيًّا عِنْجَ أ هم به زين و خَشْدِ كَ قَارُون كَا اللَّهِ بِ الْكَارِينِ كَا تَهَا ، نه به جَالِمُنا جَاهَدْ عِنْ

ھیں کہ نیوان کی و طرز گفتار ، کیا تھی ، لیکن ادب کے معاملہ میں یہی سوال بنیادی حیث اختیار کرلتا ہے اسلسے کہ اگر ادب پر شخصیت کے توسط سے زندگی جسطرے ایک عام آدی کی تربیت ، ماحول اور اسکا مزاج اسکے انداز فکر اور طرز گفتار و کردار کو متمین کرتے ھیں، اس طرح ایک ادیب کی افتاد طبع ، اسکا مبلغ علم ، نظریہ حیات و فن ، قسوت مشاهدہ ذھنی ایسج اس تک پہنچا ھوا تہذیبی ورث ، ثقافتی سرمایہ ، ادبی روایات ھیت و مواد میں ہم آھنگی پیدا کرنے کے تقافتے اور موضوع بیان سے اسکی گہری یگانگت یہ سب ملکز اسکے اسلوب کی تشکیل کرتے ھیں ، اسلئے کسی ادیب کے اسلوب نگارش کا قبعز یہ کرنے کے کی تشکیل کرتے ھیں ، اسلئے کسی ادیب کے اسلوب نگارش کا قبعز یہ کرنے کے کی تشکیل کرتے ھیں ، اسلئے کسی ادیب کے اسلوب نگارش کا قبعز یہ کرنے کے اور سادگی پائی جاتی ہے ، یا فلاں انشا پرداز کی تحریر میں غضب کا جوش یا رائینی ہے بلکہ اس سلسلہ مین زیر نظر ادیب کی شخصیت ، اسکا ماحول ، اسکا موضوع ادبی روایات سے متعلق اسکا نقطشہ نظر اور اسی قسم کے متعلقہ مسائل در بعث آنے چاھئیں .

اسلوب بیان کی تشکیل میں بعض اوقات شعور کو بھی دخل ہوتا ہے، اس لئے کہ شخصیت زبان و مکان کی تخلیق ہونے کے باوجود ایسک حد تک فعال بھی موتی ہے، ایسے ادیب کو جو موتی ہے، ایسے ادیب کو جو شعوری طور پر کوئی عقصر رنگ اپناتا ہے، فقال کہنا تو مشکل ہے خصوصاً اس صورت میں جب وہ اخفائے فن کے فن سے بھی واقف ہو لیکن اس کا درجہ یقینا اس ادیب سے کتر ہے جو غیر شعوری طور پر کسی عاص اسلوب کا مالک ہوتا ہے.

مولوی عدالحق ان معنوں میں اعلیٰ درجہ کے فکار تھیے کہ انہوں نے صاحب طرز انشا پرداز بننے کی کبھی شعوری کوشش نہیں کی بلکم اپنے تاثرات و احساسات کر زبان کے مناسب مادی پیکر میں ظاہر کرنے کی سعتی مشکور اس انداز سے کرتے دھے کہ ان کی تحریروں میں انشا پردازی کا رنگ خود بخود ابھر آیا اور

All the second

ان کی شخصیت کا عکس ان کی تحریروں میں خود بخود جھلکنے لگا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں حیات انسانی کے کئی نشیب و فراز دیکھیے تھے، ان کے دیکھیے دیکھیے خود اردو ادب میں کئی نئی تحریکیں چلیں ، ادب میں کئی ناکام و کامیاب نئی تجربے کئے گئے ، اردو کے اسالیب بیان نے نئے نئے روپ دھارہے . سرسید ناصر علی خان ، حالی ، آزاد ، شبلی ، شرر ، نذیر احمد ، خلیتی دھلوی ، رفیعی اجیری ، سلطان حیدر جوش ، ابو الکلام آزاد ، خواجہ حسن نظامی ، فرحت الله بیگ ، رشید احمد صدیقی ، مسعود حسن ادیب ، عبد الماجد دریا بادی ، سجاد انصاری ، مهدی افادی ریاض خیر آبادی ، نیاز فتحپوری وغیر هم کے اسالیب بیان ان کی نگاھوں سے گزرہے ھوں گے ، ان کے دیکھتے دیکھتے ایسے انشا پرداز بھی ابھرہے جو گزرہے ھوں گے ، ان کے دیکھتے دیکھتے ایسے انشا پرداز بھی ابھرے جو انشا پرداز تھے اور ایسے بھی جو نام نهاد نقاد تھے اور تنقیب میں خلوط پر بہتا رہا ، انہوں ن نگارش کا دھارا شان بے نیازی کے ساتھ اپنے ھی خلوط پر بہتا رہا ، انہوں ن نگارش کا دھارا شان بے نیازی کے ساتھ اپنے ھی خلوط پر بہتا رہا ، انہوں ن نگارش کا دھارا شان بے نیازی کے ساتھ اپنے کسی اور کا اثر مطلق قبول نہیں کیا

The state of the s

چراغ علی کے طرز تحریر پر تبصرہ فرمانے ہوئے لکھتے ہیں ؛ جس بات کو وہ لیتے میں اس پر اس خوبی اور جامعیت سے بحث کرنے میں کہ پھر اس میں کسی اور اضافہ کی گنجائش نہیں رہتی البتہ ایک کسر ان کی مذہبی تصانیف میں ضرور نظر آتی ہے اور وہ یہ کہ ان کی تحریر میں گرمی نہیں اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرد مہر منطقی ایک ایسے مبحث پر جس سے اسم دلچسی ہے بحث کر رہا ہے اور واقعات اور دلائل و برامین پیش کر کے بال کی کھال نکال رہا ہے. حالانکہ مذہب کو منطق و استدلال سے اتنا تعلق نہیں جتنا کہ انسان کے -جذبات لطیفہ ، یا د وجدان قلب سے ہے ، اور یہی ، جذبات لطیفہ ، اور ، وجدان قاب، جو ادب کے لئے بھی روح کا درجہ رکھتے ہیں . انہیں جہاں ایک غیر متعصب مولوی بنانے میں. وہاں ان میں ایک انشا پرداز کو بھی جنم دیتے ہیں لیکن ان کی طبیعت کا توازن آنہیں نہ تو ذکا اللہ بننے دیتا ہے اور نہ محمد حسین آزاد. و نیکی و بدی کیا ہے، اخلاق کیا ہے، صحت کسے کہتے ہیں، ذوق کس چیز کا نام ہے، اگر ان سب باتوں پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان سب کا مدار اعتدال پر ہے. ، مولوی صاحب مسلک اعتدال صرف عقلی اعتبار سے پسند نہیں کرنے تھے بلکہ یہ ان کے مزاج میں رچا ہوا تھا اور یہ خوبی ان کے اسلوب کی بھی نمایاں خصوصیت بن گئی ہے. اسی اعتدال نے ان میں میانہ روی بیسدا کی ، انہیں تعصب سے نفرت سکھائی ، اسی مسلک نے ان کے دل میں اردو زبان سے والهانہ عبت پیدا کی اس لئے کہ ان کی نظر میں یہ زبان • کسی **خاص فرقیے** یا کسی خاص ملت کی نہیں ہے. اس پر دنیا کی تین بڑی قوموں سے عرق ربزی کی ہے ، ہندو اس کی ماں میں ، مسلمان اس کے باوا میں اور انگریز اس کے گاڈ فادر میں ، لفظ ہ مولوی ، ان کے نام کا جزو بن گیا ہے۔ اس کے باوجود وه کبھی د نرہے ملا ، نہیں بنہے .

مولوی عبد الحق کی شخصیت میں جہاں توازن بے تعصی اور وسیع القلی تھی وہاں راست گوئی ،کم سخی، خلوص اور واضح غور و فکر کی عادث پر سب ان کی شخصیت کے اجزائے ترکبی تھے۔ وہ عملی زندگی میں بھی کم سخن لیور اپنی

تحریروں میں بھی کفایت لفظی کے قائل تھے۔ ان کی تحریروں میں طویل جانے شاذ ھی ملیں کے لیکن ان کے الفاظ کی کفایت یا ان کے جملوں کا اختصار ان کے خیالات کے ہ اختصار ، پر دلالت نہیں کرتا تھا اور نہ جلوں کا اختصار میکانیکی تھا . یہ بات ان کے اسلوب کو خواجہ حسن نظامی کی ہ مختصر نویسی ، سے ممتاز کربی ہے . اِن کی تحریروں میں سادگی کے ساتھ پرکاری بھی ہے۔ اپنی تصنیف و سرسید احمد خان ہ میں ایک جگہ فرمانے ہیں ، سادگی و پرکاری کمال صناعی ہے اس میں ادب بھی شامل ہے. سادہ زبان لکھنا آسان نہیں. سادہ زبان لکھنے کے یہ معنی (کذا) نہیں کم آسان لفظ جمع کردئے جائیں ، ایسی تحریر سپاٹ اور بے مزہ ہوگی ۔ سلاست کیے ساتیر لطف بیان اور اثر بھی ہونا چاہیے ۔ تحریر یا نقریرکا مقصد ہوتا ہیے کہ لوک اسے سمجھیں اور اس کے اثر کو قبــول کریں اور لطف اٹھائیں، اگر یہ نہیں تو تحربر هو یا تقریر محض بیکار اور تضمیع اوقات هسیے ، بیان میں سادگی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب قائل کے ذہن میں موضوع کا ہر پہلو واضع ہو اور یہ بات اس وقت حاصل ہوتی ہے جب اس میں صحیح سے زبادہ واضح غور و فکرکی عادت ہو. مولوی عبد الحق ایک سلجها هوا ذهن رکھتے تھے. وہ جو کچیر لکھتے تھے اسے اچھی طرح سمجھنے کے بعد اور دل میں محسوس کر کے لکھتے تھے ، خیالات پر ان کی گرفت بڑی مضبوط ہوتی تھی اور اسی واضح غور و فکر کی عادت نے ان کی تحریر میں غضب کی روانی اور سلاست پیداکی ہے. واضع غور و فمکر کا طرز تحریر پر کیا اثر پڑتا ہے خود انہی کی زبانی سنیے ،ہم آسان اسلیے نہیں لکھتے كه آسان لكونا آسان نهيں بہت مشكل ہے، اول تو لكھنے واليے كو زمان پر پوری قدرت ہو، جس خیال کو وہ ادا کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے ذہن میں استدر ماف اور روشن هو اور اِس کا هر پهلو اس قدر جچا هوا هو که هم لکهنیم بيٹھيں تو صفحہ کاغذ پر موتی کی طرح ڈھلکتا ہوا نظر آئے. جب خیال خود همارے ذھن میں سلجھا ہوا نہیں ہوتا تو بیان بھی مبہم اور تاریک ہوتا ہے اور اس وقت مشكل الفاظ بيجيده طرز بيان كي آؤ ليني يزق هي: ، ان كي فلسفيان محربروں (مثلا أن كا طويل مقدمہ معركة مذهب و سائنس) ميں بھي ڈھونڈھيے سے شاپد می ژولیدہ بیانی کی کوئی مثال ملے.

The state of the s

راست گوئی انکیے اسلوب کا دوسرا جوہر ہے . وہ مختصراً الفاظ میں دوسروں کے متعلق بے لاک رائے دینے تھے لیکن جس چیز نے انکیے اسلوب کو حد درجہ حسین دلاویز اور پرتاثیر بنا دیا ہے. وہ انکا خلوص ہے جس نے انکے فکر کو جذبه میں سمو دیا تھا، انہوں نے «چند ہم عصر » میں آزاد اور فرحت اللہ بیگ کی طرح افرادکی ظاهری هیئت کی قلبی تصویریں نہیں کھینچیں پلکم اپنی جانی پہچانی شخصیتوں کی سیرٹ کے نمایاں پہلو صرف منتخب واقعـات کے پس منظر میں پیش کئے میں لیکن اسکے باوجود یہ تحریریں ہواقعیات کی کھٹوئی ہ کے ضمن میں نہیں آتیں ، انکی ادبی حیثیت مسلم ہے ۔ ان تحریروں میں وہ افسنانویت بھی نہیں ملتی جو ہمیں آزاد و فرحت کے یہاں ملتی ہے لیکن چونکہ ان میں کہنے والسے کا خلوص ، اسکی تیز نظریں ، اسکی همدردی ، اسکا متوازن نقطئه نظر اور جبها تلا انداز شامل ہے اسلئے یہ تحریریں عاکہ نگاری کی شعوری کوششیں نہ ہونے کے باوجود محاکه نگاری کی منفرد مثالیں بنگئی میں. ان تحریروں میں فکر و جذبه کا جو امتزاج محارجی واقعات کا جو داخلی اظهار اور معروضیت و موضوعیت کی جو حسین آمیزش پاتی جاتی ہے اسکی مثال اردو ادب میں سوائے خطوط غالب کے اور کیں نہیں ملتی. فرق صرف یہ ہے کہ غالب کے خطوط میں روز مرہ کے واقعات ھیں اور مولوی عبــد الحق کے خاکوں میں سیرت کے حسین و جمیل اور جی<del>تے</del> جاكتے نقوش،

مولوی عبدالحق کی شخصیت اور انکے اسلوب نگارش کا ذکر چھڑ جائے تو سر سید اور حالی کا ذکر ناگزیر ہوجاتا ہے اور یہ امر واقعہ ہے کہ مولوی عبدالحق کا خمیر انہی دونوں دلاویز شخصیتوں کے حسین امتزاج سے اٹھا ہے . وہ سر سید می کے تربیت یافتہ سپاہی تھے جن سے انہوں نے جوش عمل ، درایت پسنسدی (rationalism) ، جذبة ایثار ، علمی سرگری اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی دمن ، اردو زبان کو صرف ادبی نہیں بلکه علمی زبان بنانے کی لگن ، ذریعہ تعلیم کے لئے انگریزی کے برخلاف ملکی زبان کے استعال کا نقطته نظر سبھی پکھے سیکھا ، سرسید نے جسطرے اردو نشر کو مسجع و مقفی عبارتوں کی بھول بھلیوں سے نکالا تھا وہ انگی نظر میں تھا ، اپنے مانی العنمیر کو ہے کم و کاست تھیٹ انداز میں تھا وہ انگی نظر میں تھا ، اپنے مانی العنمیر کو ہے کم و کاست تھیٹ انداز میں

یش کردینا سرسیدکی تحریرکی خصوصیت تھی، نامکن تھا کہ عبدالحق زبـان کے اس ترقی پسند رجعان سے متا ثر نه هوتے. وہ تهذیب الاخلاق کی ادبی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے اپنی تصنیف و سر سید احمد خان ، میں لیکھتے ہیں ہ متین ، سادہ اور خوشگوار نثر لکھنا اسی نے سکھایا، حقیقت یہ ہے کہ اردو نثر میں جو انتلاب اور ترقی ہم اسوقت دیکھنے ہیں اور اسمیں جو وسعت اور ادبی علمی صلاحیت پائی جاتی ہے وہ سید کا طفیل ہے ، سر سید اور انکی کارگزاریوں کا ذکر کرتے وقت انكا اسلوب پرجوش اور خطيانه هوجانا ہے. يہاں انكے مقدمة «اعظم الكلام في ارتقاء الاسلام، سے ایک اقتباس بیش کیا جاتا ہے جس میں نه صرف سر سید کے متعلق انکیے تا اثرات ملتہے ہیں بلکہ خود انکیے اسلوب پر بھی روشنی پڑتی ہے. چونکہ غدر کے بعد ہنـدوستان مسلمان جن حالات سے گزر رہے تھے۔، ان کا علم رکھنے کے بعد می ہم سرسیدکی کارگزاریوں کی قدر و قیمت کا تعین کرسکتے میں اسی لئے مولوی عبدالحق نے پہلے جو ان مسلمانوں کی زبوں حالی اور انکی بے سرو سامانی کا نقشہ کھینچا ہے اسے دیکھینے الفاظ کس قىدر سادہ مكر انداز بيان بالراست دل مين اتر جانے والا ہے. فرمانے هيں ﴿ عُـدر ١٨٥٧ ءَ سے مسلمانان ہندکی حالت میں ایک انقلاب عظیم پبدا ہوا، اگرچہ اقبال کبھی کا منہ موڑ چکا تھا لیکن پھر بھی برائے نام باریک سا پردہ آنکھـــوں کے سامنے حائـل تھا. اس پردے کے اٹھتے ہی ادبار کی بھیـانـك اور مہیب تصویر نظروں کے آگیے بھر گئی ۔ اخسوت اور عبت کے اثر دلوں سے نحو ھو چکے تھے. البتہ مذھب سے محبت ضرور تھی مگر وہ بھی نادان دوست کی عبت سے زیادہ نہ تھی. حکومت جا چکی تھی. اقبال منہ موڑ چکا تھا، دولت سے بہرہ نہ تھا ، علم پاس نہ تھا ، اغیار تو اغیار خود یار و مددگار جان کے لیوا تھے۔ آفات کا بزول تھا ، ادبار کی چڑھائی تھی ۔۔ مسلمانوں کی حالت اس وقت اس ے سرو سامان اور لیٹے ہوئے قافلہے کی سی تھی جو ایک لق و دق صحرا میں جا نکلا ہے، جہاں راستہ کا نشان کم ہے زاد راہ المفتود ہے، هر طرف سے طوفان بينا ہے مکر اس پر بھی ایک دوسرے سے لائے مریخ ھیں ، ، اس یس منظر میں سرسید کی کور وقار شخصرت کا ابھرنا مولوی صاحب می کے الفاظ میں دیکھیسے وہے

کوئی انوکھا شخص نہ تھا، ہماری ہی سوسائٹی میں اس نے پرورش پائی تھی، وہ کوئی عالم فاصل نہ تھا، مالدار اور دولت مند نہ تھا، صاحب جاہ (و) ذی اثر نہ تھا، وہ ہر لحاظ سے ایک معمولی آدی تھا لیکن ہاں اسے ایک دل ملا تھا جس میں درد اور واقعات سے متاثر ہونے کی صلاحیت تھی، لیکن کیا کسی اور کے دل میں درد نہ تھا، ہوگا اور ممکن ہے کہ اس سے زیادہ ہو لیکن اگر ترافوزد ہی درد ہوا تو پھر انسان اس کے جذبہ اور زور میں اپنے تئیں نہیں سنبھال سکتا مگر اس درد کے ساتی اسے دماغ بھی ویسا ہی عطا ہوا تھا، اور دل و دماغ کی یہ دونوں خوبیاں عبد الحق میں بھی موجود تھیں جنہوں نے سرسید کی مشن کی صرف ایک شاخ یعنی خدمت زبان اردو کو اپنے لئے مختص کرلیا اور وہ بھی اس طرح کہ شرمید ، کملائے۔

اس کے علاوہ مولوی عبد الحق کو حالی کا جانشین بھی کہا جاتا ہے اور یہ بات غلط بھی نہیں ابوں نے مولوی حالی کی سیرت پر جو تبصرہ کیا ہے اس میں سے جستہ جستہ فقرے یہ ھیں ہ مولانا کی سیرت میں یہ دو ممتاز خصوصیتیں تھیں، ایک سادگی اور دوسری درد دل ۔ مولانا حالی جیسے پاک سیرت اور خصائل کا بزرگ مجھے ابھی تک نہیں ملا ۔ خاکساری اور فروتنی خلقی تھی ۔ بہت ھی رقبق القلب تھے ۔ تعصب ان میں نام کو نہ تھا ۔ نام و نمود چھوکر نہیں گیا تھا ۔ ان کا ذرق شعر اعلیٰ درجہ کا تھا ۔ مخالفت سہنے کا ان میں عجیب و غربب مادہ تھا ۔ منبط اور اعتدال ان کے دو بڑے اوصاف تھے ۔ مولانا نے دنیاوی جاہ و مال کی کبھی ھوس نہیں کی ۔ مروت کے پتلے تھے ۔ مولانا اس عب سے بری معلوم ھوتے ھیں ، ۔ وہ بڑے شکفتہ مزاج اور خوش مولانا اس عب سے بری معلوم ھوتے ھیں ، ۔ وہ بڑے شکفتہ مزاج اور خوش مطبع تھے ۔ شرافت اور نیک نفسی ان پر ختم تھی ۔ یہ مولوی ضاحب نے مذکورہ مالا مصمون میں مولانا حالی کی «مدلل مداحی ، نہیں کی ہے بلکہ مولانا حالی کے متعلق اپنے تارات خلوص دل سے پیش کئے ھیں ، اگر ھم مولوی صاحب کی متعلق اپنے تارات خلوص دل سے پیش کئے ھیں ، اگر ھم مولوی صاحب کی متعلق اپنے تارات خلوص دل سے پیش کئے ھیں ، اگر ھم مولوی صاحب کی متعرب کا مطالم کریں تو ہیں خود ان کی ذات میں کم فر بیش وہی خوبیاں میورت کا مطالم کریں تو ہیں خود ان کی ذات میں کم فر بیش وہی خوبیاں میورت کا مطالم کریں تو ہیں خود ان کی ذات میں کم فر بیش وہی خوبیاں میورت کا مطالم کریں تو ہیں خود ان کی ذات میں کم فر بیش وہی خوبیاں

ملين کي جو انہوں نے مولانا جالي ميں پائي بنيں . وهني مزاج کي شادکي وروهي خلوص مقصد، وهي جرأت اعتقاد، وهي لب و ليجركا دهيما پن، وهي افكار و آرا مين توازن وهي جيما تلا الداز، وهي متانت، وهي ذوق خود نِما ئي پيم گريز، وهي افيــام او تغییم کا معلمانہ انداز ، وہی وضع داری ، وہی شریف النفشی ، اگر حالی نے توم کی فلاح کے لئے ہمسدس خالی ، کو جلب منفحت کا ذریعہ نہیں بنایا، تو مولوی عبدالبطی نے بھی درسیہ عثانیر کے تحت اپنی مرتب کردہ اریڈروں اور و تواعد اردو و ایسے حاصل ہونے والی آمدنی انجمن ترقی اردو اورنگ:آباد کے لیے وقف کر دی تھی۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ ان کے اور حالی کے اساوب میں حیرت انگیز مِماثلت نظیر آتی ہے۔ یہ مماثلت خوشہ چینی یا نقسالی کا تیجہ ہرگز نہیں ہوسکتی ۔ حالی اردو زبان کو ہندو اور مسلمانوں کی مشترکہ میراث سمجھتے تھتے اور انہوں نے مسلمان ادبیوں کو سنسکرت یا کم سے کم ، برج بھاشا ، سیکھائے کی تلقین کی تھی . اس کو وحد الدین نے آگیے بڑھایا مگر یہ سب حضرات اپنی تحریروں میں اس کا کوئی عمل ثبوت پیش نہیں کر سکے ، مولوی عبدالحق نے ایسے پیپر معنوی کے مسلک كو تسليم مي نهيں كيا بلسكه اسے على جامہ بھي بہنايا اور اپني تحريروں ميں زيادہ سے زیادہ حدی الفاظ استعمال کرنے کی نظیر قائم کی ، یہی میں بلسکہ امروں ہے علم سحت میں بھی بول جال کے الفاظ استعال کئے میں ، اس کی اصل وجہ زمان سے متعلق ان کا مخصوص نقطہ نظر ہے. وہ عوامی بول چال کو ادبی درجہ دینہے کے حق میں تھے اور ڈیئی نذیر احمد کے طرز تحریر کو سراہتے توسے جن کا شمار ان کی نظر میں ﴿ محسنین اودر ، میں تبھا . عام بول چال کے متعلق ان کی رائے یہ تھی کہ ہو۔ زبان کیلئے بھنزلہ دل کے ہے جس سے ہروقت اسے خون بہنچتا رہتا ہے اور جس وقت یہ رسد بند موجاتی ہے تو زبان سؤکھی ٹانروع ہوجاتی ہے اور کتابوں کے اوراق میں بند ہو: کیے رہ جاتی ہے۔ تمام ذنیا کی جو مردہ، زبلنیں کہلاتی ہیں اسطرح مرده هو تاین کیا میزاردو کو بھی محدود مفلوج اور مرده کرنا پلیسے دیں ۔ انہولہ نے اپنی اتحرایرٹوں میں ہندی کے جو الدکئر الفاظ استعمال کتے ہیں وہ پاستشنا پہنے چند سرسيف کے الفاق مين تاج کنج کئے ولاضہ میں انتخاب مربز جنبی تو ہو يلقوت و زمرد کی بھی کاری سے کر نہیں کا دیا ہے اس سے اسٹا دیا ہے کہ کاری اور کارکھا ان

الله الله الله عبد الحق کچر باتوں میں حالی سے مختلف بھی میں ، ایک عایاں اِختلاف شواج کا ہے. سالی مروت کے پتلے تھے اسلتے اپنے نکتم چنوں کے اعتراضات کا جواب خاموش رہ کر دیتے تھے ع سب کچھ کیا انہوں نے پر ہم نے دم نہ عارا بانکا مسلک تھا ، مولوی عدالحق حالی کے مقابلہ میں بزیادہ صاف کو تھے۔ ان کی پسند اور نایسندیدگی دونوں حالی کے مقابلہ میں فیادہ شدید تھیں اس لئے ان کی تحریروں میں کہیں کہیں جذباتی شدت کی بدولت بلاکا ذولا پیدا ہوجاتا ہے وہ ،طنز کے تیر و نشتر بھی استعال کرنے میں اور کبھی کبھی شوجی و ظرافت سے پنی کام لیتے میں. مولانا حالی کے طرز تحریر کو احسن ملؤ ہروی نے ایک ایسے دریا سے تشبیم دی ہے ہ جو بغیر کسی جوش و خروش کے یورے وقار و عظمت کے ساتیر بیا چلا جاتا ہے، لیکن مولوی صاحب کا اسلوب نگارش ایسا روریا ہے جسکی خاموش لہروں میں کبھی کبھی طوفان بھی اٹھتے ہیں. حالی اور نعید الحق دونوں تشبیهات و استعارات اپنی تحریروں کو سجانے کیائیے نہیں بلکہ اپنا مافی الضمیر واضع طور پر بیش کرنے کے لئے استعمال کرنے ہیں لیکن مولوی عبد الحق کھی کھی ان سے انتقال تا اثر کا بھی کام لیتے میں مثلا ایک جگہ مولانا محمد على جوهركى آتش مزاجيكا ذكر ان الفاظ مين فرمائے هيں • بعض اوقات ذراسی بات پر اسقدر آگ بگولم هوجانا تها که دوستی اور عبت طاق پر دهری ره جاتی نہی. دوست بھی اسکے جاں نثار اور فدائی تھے۔ لیکن اسطرح جنسے توسے جسے آئش پرست آگ سے جتا ہے، حالی کے پرخلاف مولوی عبدالحق اپنسے حریف کو معاف کرنا نہیں جاتسے تھے اسلئے ایسے مقامات پر انکی تحریر میں طنز کی تلخی بڑی شدید اور حریف پر انکی ضرب بڑی کاری ہوتی ہے۔ شبلی نے حیات جاوید کو جس انداز سے دکتاب المناقب ، د مدلل مداحی، اور دکذب یو افترا ، کا آئینہ کما تھا وہ بات مولوی صاحب کے دل میں ترازو ہوگئے تھے اس لیتے جب اور جاں بھی موقع ملا وہ شبلی پر وار کرنے سے نہیں چو کیے۔ یہ بات حالی میں نهيں تھي بلکہ خود شبلي ميں موجود:تھي، فرق صرف اتنا: ہے کہ شبلي. اپني اناکی وجر سے کچھ معاصرین کو عامل میں نہیں لاتے تھے اور مولوی عبد الحق ان لوگوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے جن میں آنا ہو . ایس برائے انہیں است

جیسا که کیا جاچکا ہے مولوی صاحب کو تعصب اور تنگ نظری سے بڑی ہو تھی . اس لیتے جب مولویوں نفر ڈپٹی نذیر احمد کی « امہات الامہ ، کے تمایم نبیخے صرف اس جرم میں نظر آتش کر دیے کہ اس میں مقدس حستیوں کی شان میں چند ایسے فقرے استعال ہوئے میں جن سے ان کی کسر شان کا پہلو نکاتا ہے تو مولوی عبد الحق تنگ نظروں کا یہ مظاهره برداشت نہیں کرسکے ، انہوں نے اس واقعہ کی تصویر ایسے محاکاتی اور جذبات سے بھرپور انداز میں کھینھی ہے کم ان کے دل پر لگا ہوا کاری زخم اور مولوہوں کی تنگ نظری کی بھیانگ تصویر دونوں واضح طور پر نگاہوں کے سامنے آتے میں۔ پوری عبارت کو مہدی الافادی كى اصطلاح ميں دادب العاليہ ، ميں جگہ ملنى چاھيے . اقتباس طويل ضرور ہے لیکن اسکی ادبی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ضروری نہیں کہ اقتباس پیش کرنے والا معذرت خواه هو ، فرماتے هيں • امهات الامه كا شائع هونًا تھا كه دلى ميں ايك هنگامہً بپا ہوگیا ، مولوی تو پہلیے ہی سے ان سے ( ڈیٹی نڈیر احمد سے ) جلیے بیٹھیے تھے انکی بن آئی. خوب جلیے (دل کے) پھپھولیے پھوڑے، عالفت مایں رسالنے چھپوائے، طرح طرح کے بہتان باندھے، کفر کے فتوے لکھیے اور بدنام کرنے میں کوئی کسر نہ الھا رکھی ، طرح طرح سے عوام کو بھڑکایا بہاں تک کہ بعض تو جان کے لاگر موکشے اور مرنے مارنے پر مستعد ہو بیٹھیے. یہ غدو دلی سے اٹھا اور دوسر مے مقامات تک پہنچا لیکن سب سے حیرت انگیز اور عبرت ناک واقعہ یہ ہے کہ اس کتاب کے چھینے کے بعد ندوۃ العلماء کا جو اجلاس دلی میں ہوا ، انہیں تو علماء کرام موجود تھے ہی انہوں نے باہم مسکوٹ کرکے امہاتِ الامر کی تمام جلدوں کو جو ابتدائی طوفان کے بعد شہر کے بعض معزیزین نے مولانا کی سخت منت سماجت کرکے ایک صاحب کے یاس دکھوادی تھیں اور بکری موقوف کرادی تھی، منگوائیں اور اپنے سامنے اِن کتابوں کا ڈھیر لگوایا، اُس کے بعد کیا ہوا اسکا د آنگھوں دیکھا جال، مولوی صاحب کی زبانی سنئے د آور ان میں سے آیک مولوی نے زیادہ تر ٹواید کانے کیلیے آگے وکھر می کا تیل

چھڑکا اور ایسم اللہ کہ کر آجم لگادی، اس کے شعلوں کی روشنی مولویوں کے هندس چهروں پڑ پڑ رقمی تھی اور انکی آنکھوں کی چمک اور چهروں کی بشاشت یلے اس خوشاک دلی مسرت اور باطنی اطبینان کا اظهار هورها تھا جو ایک خو نخو از درند ہے یا سنگ دل انسان کی صورت سے انتقام لیتے وقت ظاہر ہوتا بھے اگر حکومت کا ڈز نہ ہوتا تو مؤلاتا نے مرخوم بھی اش آگ میں جھونك کے جاتے. یہ منظر قابل دید تھا. مولو یوں کا یہ حلقہ زمانیٹہ کو کی ان یادریوں کی یاد دلاتا تھا جنہوں نے کتابیں تو کتابیں مزاروں سے گناہ گڑندہ دمکتی آگ میں جھونك دیے، كڑكڑاتے تیل كے كڑاھوں میں ڈال دیے، گلوں میں بتھر باندھ کر بہتے دریا میں ڈبو دیے، کتوں سے پہڑوا دیے، اور طرح طرح کے عذاب د ہے دیکر اور عجیب و غریب شکنجوں میں کس کس کر سسکا سسکا کر مار ڈالے. اُن کے سامنے راکہ کا ڈھیر ایک تودہ عبرت تھا جو بسویں صدی کے روشن زمانے کی ایک عجیب یادگار تھا. یہ راکبر اس قابل تھی کہ اس کی آیک آیک چلکی بطور یادگار کے سینوں میں بند کرکے رکھ لی جاتی تا کہ آئندہ نسلیں اسے سامنے رکھ کر ان علما کرام و مصلحان ملک و ملت کی ارواح پاک پر فاتحہ دلاتیں اور ان کے حق میں دعائے خیر کراتیں، مولوی صاحب اس پر اکتفا نہیں کریے۔ آگے چل کر فرمانے میں : اس رات گویا مولویوں نے شب برات منائی اور آک سے اپنے نفوس مطمئینہ کو ٹھنڈا کیا اور اپنے اعمال ناموں میں ایک ایسی بری نیکی کا اضافہ کیا جو غالباً ان کی نجات اخروی کا باعث ہوگی. یہ ان بزرگوں کا کام ہے جنہوں نے چشم بد دور مسلمانوں کی دینی و دنیوی اصلاح و فلاح کا بسیرا الهایا ہے . ، مذکورہ بالا اقتباس میں یہ فنی خوبی ہے کہ اس میں مولوی عبدالحق نے مولویوں پر بالراست لعن طعن نہیں کی ہے بلکہ بالواسطہ طریقیے سے ایسا سماں باندُها ہے کہ مولویوں کی تنگ نظری کا لازوال نقش دلوں پر بیٹیم جاتا ہے . اس طنز کے تیکھے پن نے تصویر کا رنگ اور ابھار دیا ہے . . `

مولوی عبد الحق طنز کا استعال بڑی خوبصورتی سے کرتے ہیں۔ کھی تو ان کے طنز کا وار پھر پور ہوتا ہے اور کھی صاف گوئی کی طنز کے ساتھ اس طرح ملا دیتھے ہیں کہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوجاتا ہے کہ طنز کی سرحد کہناں شروع ہوتی ہے اور صاف گوئی کی کہاں ختم ، کسی کتاب یا مضمون پر تبصرہ کرنے وقت وہ اس کی کوتاہیوں اور خامیوں کی طرف نہ صرف واضع اشار ہے کرنے میں بلکہ بعض اوقات ایسے لطیف طنز سے کام لینے میں کہ اس طنز کا نشانہ بننے والا اسے یومہ کر بلبلاتا نہیں بلکہ دل می دل میں اپنی عامیوں پر شرمندہ ہوتا ہے. طنز میں یہ رکہ رکھاؤ صرف حولوی صاحب ہی کا حصہ ہے جو ان کے اسلوب کا ایک نمایاں ہلو ہے. اس موقع پر کچھ مشالیں پیش کرنا غیر مناسب نہ ہوگا . جوش ملیح آباد کے مجموعة نظم و نثر ، روح ادب ، میں کچھ تصویریں بھی شامل اشاعت تھیں . مولوی صاحب اس کا ذکر کرنے ہوئے فرماتے ہیں « تعجب ہے کہ قابل مصنف نے اس قسم کی ادنیٰ عامیانہ اور بازاری تصویروں کا اس مجموعے میں داخل کرنا کیوں گوارا کیا . بعض نصویروں کے دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سگریٹ کے بکسوں میں جو تصویریں آئی میں ان کی ہو بہو نقل کردی ہے یا انگریزی اخباروں اور رسالوں کے اشتباروں یہے لیگئی جیں .» • انجام زندگی ، محترمہ صیا بانو صاحبہ • الم رقم ، کے افسانوں کا بحورہ <u>ہے</u>۔ مولوی صاحب نے اس کتاب پر تبصرہ کرنے ہوئے اس سے کچھ ایسے اقتباسات پیش کئے ہیں جن میں بقول خود اہ ایسی عبار نیں درج اہیں جو اپنی انتہائی بد اخلاق کی وجہ سے خلاف قیاس نظر آئی ہیں. اس کے بعد مولوی صاحب کے بھریور طنز ملاحظہ فرمائیے خصوصاً آخری جملہ کا غیر متوفع موڑ بظاهر کس قدر معصوم لیکن دراصل کسقدر تلخ ہے. فرماتے ہیں ہیم سب مثالیں ہندوستانی اخلاقی اور معاشرت کی کیسی شگفتہ تصویریں ہیں۔ جن لوگوں نے • لڑکیوں کی آنشا • کا مطالعہ کیا ہے۔ وم اس بات کا انصاف کریں گیے کہ « الم رقم ، صاحبہ نیے « مصور غم، صاحب کی تحریر سے کہاں بنک فیض حاصل کیا ہے. سیج تو یہ ہے کہ ایسی ہی کالیوں کو دیکھ کر بچائیے انسوس کے خوشی ہوتی ہے کہ عمارا ادب دوسری زبانوں میں منتقل میں ہوتا ، آگے چل کر بولوی صاحب اسی کتاب سے زبان و بیان کی غلطیوں کے کمی عونے پیش کرنے میں، لیکن اس سے پہلنے ادشاد حوثان

. , . . .

.

ھے. واس امر کا فیصلہ ہم ناظرین کی رائے پر چھوڑ دیتے ہیں کہ ان خلطیون میں بسے چارہ کا تب کا کہاں تک حصہ ہے. و دیک جان صاحب کا مقدم حدر حسین صاحب نے لکھا تھا. اس میں ایک عجیب بیافت وسم زمانہ کے خلاف یہ تھی کم پوری کتاب کے بجائے صرف مقدمہ ایک صاحب جاہ شخصیت کے نام پر معنون یہ تھی کم پوری کتاب کے جائے صرف مقدمہ ایک صاحب جاہ شخصیت کے نام پر معنون کیا گیا تھا. مولوی صاحب کے طنز ملاحظہ ہو وایک اور نئی بجائ آئی کہ آغا صاحب نے (کتاب سے الیگ) صرف اپنا مقدم مر ہائی نیس نواب صاحب رامپور کے نام پر معنون کیا ہے. خوا کرے مقبول ہو ، الناظر کے انعامی مضمون پر مولوی عبد الحق کا تبصرہ اس لحاظ سے بھی ہو ، الناظر کے انعامی مضمون پر مولوی عبد الحق کا تبصرہ اس لحاظ سے بھی مد مملن ان کا نقطۂ نظر بھی واضح ہوتا ہے ، طنز و صاف گوئی کا امتزاج ملاحظہ ہو و بہر حال یہ مضمون ایک طالب علمانہ مشتی کی حبیت سے بہت اچھا ہے اور ایڈیٹر صاحب و الناظر ، کا جو اصل مقصد تھا یعنی رسالے کا اشترار وہ بھی اس سے حاصل ہوگیا ہے ، ماورا پر تبصرہ کرتے ہوئے مولوی صاحب نے بھی اس سے حاصل ہوگیا ہے ، ماورا پر تبصرہ کرتے ہوئے مولوی صاحب نے ن م راشد کو تبصرہ کے آخر میں جو مشورہ دیا ہے کون جانے اس میں ن م راشد کو تبصرہ کے آخر میں جو مشورہ دیا ہے کون جانے اس میں حقیقت ہے یا طنز ، وراشد صاحب کو مشق سخن جاری رکھی چاہیے ، ،

مولوی صاحب کو اپنی قوم سے بے پناہ مجبت تھی، ماضی میں ان کے لینے اور برباد ھونے کے تاریخی واقعات کی ضرب وہ اپنے دل پر محسوس کرتے تھے۔ اس لئے جب بھی ضمناً انہوں نے ان واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے ان کے زور قلم کی بدولت تاریخ بھی ادب کا درجہ حاصل کرلتی ہے، ان کی نظر میں دلی ھندو مسلم تہذیب کا گوارہ اور اردو کا مرکز تھی، غالباً اسی شہر کی محبت انہیں ۱۹۳۸ء میں حیدرآباد اور اورنگ آباد کی دلفریبوں اور آسانیوں کے باوجود واپس وھیں لے گئی جہاں وہ تقسیم هند و پاک تک مقیم ترجی اس بار بار لئینے والے شہر کی یاد وہ بڑی شدت سے اپنے دل میں محسوس کرتئے بار بار الینے والے شہر کی یاد وہ بڑی شدت سے اپنے دل میں محسوس کرتئے میں۔ تاریخی حقائق و انشا پردازی کا امتراج ملاحظہ فرمائیے۔ وہکائی معدم کے مقدم میں دلی کا ذکر یوں کرتنے ھیں کہ اگر تاریخ پر نظر ڈالی جائے یہ نظر بھی

A State of the state of the

عجيب و غريب نظر آرها ہے. كهى داجاؤں اور مياداجاؤں كى داجدهانى كهى سلاطین اسلام کا دار الخلافہ کبھی طغیانی کی بدولت بہہ کر خراب ہوا اور رہتہ رفتہ آباد ہوا کھی معرکہ جنگ و جدل و قتل عام ہے اور کھی گھرگھر دن عید اور رات شب برات ہے ۔۔ غرض یہ نگری یوں می اجری اور بستی بگرتی أور بنتي رهي مكر باوجود اسكے، حسن عالم افروز ميں نئي ادا پيدا هوتي رهي. ، مقدمہ ﴿ ذَكُرُ مِيرٍ ﴾ ميں فرماتيے هيں ؛ دھل اگرچہ هندوستان كي جان اور سلطنب مغلیہ کی راجد مائی تھی مگر ہر طرف سے آفات کا نشانہ تھی۔ اسکی حالت ایس عورت کی سی تھی جو بیدوہ تو نہیں پر بیواؤں سے کیں دکھیاری ہے اولوالمزم تبمور اور بابر کی اولاد ان کے ہشہور آفاق تخت پر بسے جان تصویر کی طرح دهری تھی . اقبال جواب دیے چکا تھا ، ادبار و انحطاط کے سامان ہوچکیے تھے اور سیاه رو زوال کرد و پیش منڈلا رِها تھا . بادشاہ سلامت دست نکر اور امین امرا مضمحل اور پریشان تھے۔ سب سے اول نادرشاہ کا حملہ ہوا، حملہ کیا تھا ، خیدا کا قہر تھا . نادر کی بیتے پناہ تلوار اور اس کے سربراھوں کی هولناک غارثگری نبے دلی کو نوچ کھسوٹ کر ویران و برباد کردیا تھا ...» ا یک مرتبہ بھر دلی خود ان کی آ نکھوں کے سامنے لئی اور اِس کے ساتھ وہ باند انسائی قدریں بھی پامال ہوئیں جو مولوی صاحب کیا ہر شریف انسان کا متباع عزیز ہوتی ہیں، پتہ نہیں دلی سے روانہ ہونے وقت ہولوی صاحب کیا تأثرات لے کر گئے مونگے .

مولوی عدالجق کے اسلوب نگارش میں ، جیسا کہ پہلسے بھی کہا جاچکا ہے ،

یہ خاص بات ہے کہ اسکے خد و خال شروع سے آخر تک ایک می رہے ، آگے چلکر پر اسلوب جوان ہوکر ضرور نکھرا لیکن خد و خال ومی رہے ، اسکی دو بڑی وجہیں ہیں ، ایک تو پر کے انہوں نے اوائل عمر میں جو اثرات سرسید اور حال کی شخصیتوں سے قبول کئے تھے وہ انکے ادبی مواج میں اسطرح رس یس کئے تھنے کہ ان کے اسلوب یسویں صدی کے نصف اول کے اختام کے بعد بھی بنادی طور پر متامش نہیں ہوا۔ دوسری وجہ ادب کی تقدیم ہوایات سے جو انکی بنادی طور پر متامش نہیں ہوا۔ دوسری وجہ ادب کی تقدیم ہوایات سے جو انکی

ا المقداني زندگي ميں بهر حال نئي تھيں ان کی گهري شاساني تھي. جيسا کہ کہا جاچکا ہے خود انکی زندگی میں کئی ادبی انقلابات آئے. یه تو نہیں کہا جاسکنا کہ ادب میں جو نئے نئے تجربے کئے گئے اور اسمیں حو نئے نئے رجعانات پیدا ہوئے مولوی صاحب نے ان سے آنکھیں بند کرلی تھیں ، ترقی پسند ادبیوں کے اعلان نامے پر ان کے دستخط یہ بتائے میں کہ وہ نہ تو رجمت پسنند تھیسے افیز ؓ نہ قدامت پرست ( Conservative ) لیکن وہ انقلاب کے مقابلہ میں بتدریج اصلاح کے حامی ضرور تھے. انہیں اس بات کا احساس تھا کہ حماری زبان می نہیں بلکہ اسالیب بیان بھی انکہ یہی سے متاءثر ہونے جارہے ہیں. ماورا پر تبصرہ کرنے ہوئے فرمانے ہیں ہ ایک زمانے ،یں اردو پر فارسی کا اثر غالب ہوگیا تھا اور اسکی تقلید میں بری بھلی سب ھی چیزیں آگئی تھیں اسی طرح آجکل اردو پر مغربی ادب کا اثر بڑھہ کیا ہے. صرف انگریزی لفظ اور خیال ہی ہماری زبان میں داخل نہیں ہو گئے ملکہ مصر اوقات جملوں کی ساخت اور اسلوب بان بھی انگریزی ہوتے ہیں · اس کا اثر نظم و نثر دونوں پر یزا ہے » مولوی صاحب نئے اسالیب کا خبر مقدم کرتے میں لیکن مشروط طور پر، اسی تبصرہ میں فرمانے ہیں. « نیٹے اسلوب اور اظہار کے نئسے ڈھنگ کوئی جرم نہیں لیکن نئے ڈھنگ کیوں نا مقبول ہوئے ہیں اس لئے نہیں کہ وہ نئے ہیں بلکہ اسائے کہ انکے برتنے والے میں خامی ہے۔ اگر شاعر کے خالات میں جذبات. تازگی ، جدت اور گرائی ہے اور انکا اظہار حسن اور سلبقہ سے کرسکتا ہے تو نئے اساوب ایك نہ ایك دن ضرور مقبول ہوكر رہنگے ، آگے چل کر فرماتے ہیں ۔ ادب میں نیا اور پرانا کوئی چیز نہیں . جس ادب میں تازگی جدت اور گرائی ہے خواہ وہ دو ہزار برس پہلسے کا کیوں نہ هو نیا ہے اور وہ ادب جس میں یہ خوبی نہیں خواہ وہ آج بھی کا لکھا۔ ہوا کیوں نہ ہو برانا ہے، ان خیالات سے اختلاف کی گنجائش ضرور نہے لیکن انکی روشنی میں ہے یہ یتین کے ساتیم کہ سکتے میں کر و مطاوب کو البتا کہ اجامت چیز تصور نہیں کرتے تھے البتہ وہ اسمیں تبدیلی براٹینے تبدیلی کے جمہے قاتل منیک تهسے - وہ اس تبدیلی کا ضرور خیر مقدم کرتھے جسکی عنونورمَشْآناندوونی طون اپن

منفرد اسلوب قرار یا تسے هیں .

محسوس کی گئی ہو اور جسے اوپر سے مسلط کرنسے کی کوشش نم کی گئی ہو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے اسلوب بیان پر کوئی تجربہ نہیں کیا اور بہ اسلوب اس دور میں حمیں سرسید و حالی ( اور کھیرکھیر نذیر احمد ) کے اسالیب بیان کی یاد دلاتا ہے۔ انہوں نیے اپنی تحریروں میں موقع بیے موقع بانکپن پیدا کرنے کی اور انہیں حسین فقروں سے سجانے کی کؤشش نہیں کی اور نہ انگریزی زبان و ادب سے واقفیت کے باوجود انگریزی میں سوچنسے اور پھر اسے اردو کے قالب میں ڈھالنے کی ۔ کھی کھی ناگزیر ۔ ضرورت کو مجسوس کیا ، چونکہ انہوں نسے زبان و ادب کے متعلقہ مسائل کے متعلق جو کچھر لکھا ، واضح غور و فکر کے بعد اپنے زبان و ادب کے مطالعہ کی روشنی میں اور جذبہ میں ڈوبکر خلوص دل سے لکھا ، اسلیئے مختلف موضوعات پر بھی بکھری ہوئی ان کی تحریروں میں ان کی شخصیت کا جلال و جمال، ذہانت کی تابناکی، مطالعہ کی وسعت، مشاہدہ کی گهرائی، علم کی لگن، کام کی دهن، ظاهری نمود و نمائش سے نفرت، انسان کی عظمت کا احساس، ماضی کے صالح عناصر کا احترام ، جدید رجحانات کا مشہ وط خیر مقدم ، قوم کے پرانسے بادہ کشوں کے انھنسے کا غم اور اردو زبان کی ترویج و ترقی کے عزائم یہ سب تانیے بانسے توازن اور اعتدال، خلوص اور صداقت کے ساتھ ایک خوبصورت نفش (Pattern) کی صورت میں تشکیل یا کر ان کا

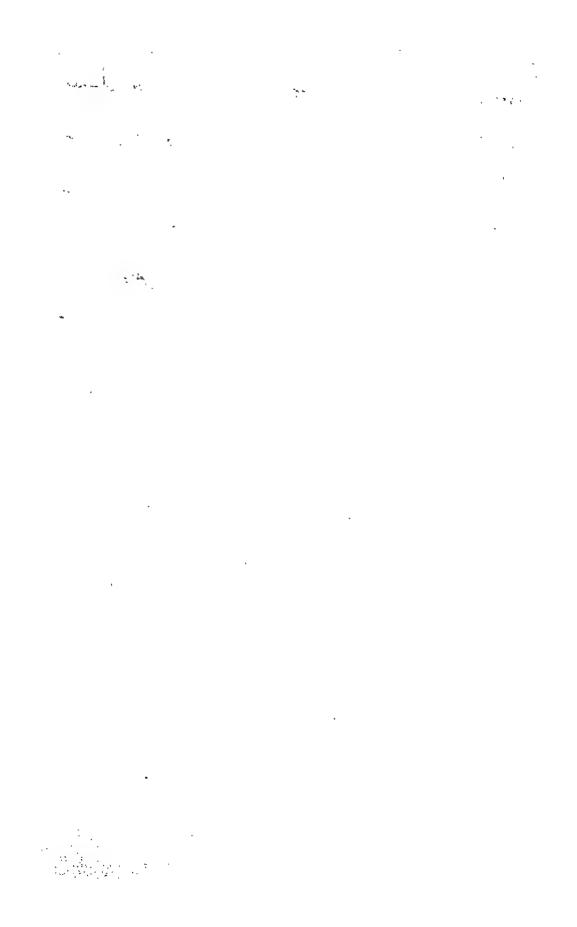

भव यह विचार धारा कैल वई वी कि — अस्ति हिन्दी है। अस्ति कि स्ति कि स्ति है।

लेकिन महात्माओं में हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी का भेसला तय हो जाने के बाद एक क्रदम और उठाया। उन्होंने हिन्दी + उर्दू = हिन्दुस्तानी की घारणा को बदलकर आसिर में हिन्दी = उर्दू = हिन्दुस्तानी कर दिया। १

शासिर में गांधीजी के नीचे लिखे विचारों से इस लेख की जल्म करता हूं, जिनमें यह आजा की गई है कि एक दिन 'हिन्दुस्तानी' ही कार हैया की जाया जनकर रहेन्द्री। जह दिस कर आयेगाः? महात्याजी ने यह सवाल की ब्रह्म हम्म कर दिया है —

- ं भेरा यकीन है कि --
- 🐫 १-- हिन्दीं, हिन्युस्तामी और उर्दू एक ही जवान के अलग-अलग नाम है;
  - २- लफ्ज 'उर्दू' के चलन से पहले इस जबान का 'हिन्दी' या जिसे हिन्दू और मुसलमान दोनों बौलते चे;
  - कफ्च 'हिन्दुस्तानी' बात में कहा जाने कता;
  - ४— हिन्दू और मुसलमान दोनों को ही चेह क्यान बोलनी चाहियें जिसे शुमाल के ज्योदा
- ५- जब हमारे दिल मिल जायेंगे और हम सुवापरस्ती से हटकर झारे देश के रूप में हिन्दुस्तान पर गर्व करने लगेंगे, विना किसी मजहब या मिल्लत के फर्क के, उस दिन हम हव उस जवान को सपना लेंगे जो देश की आम बोलकाल की माखा है।'

\$ 15 15 15 mind - - 1955

१- इंटिजन -- फरवंदी ८, १९४२ ई. २- इंटिजन -- जुलाई ३, १९३७ ई.

## **वर्दू या हिन्दुस्तानी** अस्तरीत के अस्तरीत के स्व

ऐसी ही विकायत हिन्दी की तरफ से बादू टंडन जो और राजेन्द्र बादू की तरफ दे बादू को सुनने को मिली। इस तरह इसवे हिन्दी और उर्दू दोनों के क्षेत्रों में हरूकल मनागर।

कुछ ही दिनों में उर्दू वाले हिन्युस्तानी को लेकर अपनी बात कहने खबे और हिन्दी बाले हिन्दुस्तानी को लेकर हिन्दी के सिलसिले में बयान देने लगे।

# हिन्दी -उर्दू -हिन्दुस्तानी

जब बात काफी बढ़ने छगी तो बापू के लिये बात को साफ करना बरूरी हो गया। गांधीजी नै इस बारे में एक बयान देते हुए कहा, 'हिन्दी, हिन्दुस्तानी जीर उर्दू, एक ही जबान के अलग-अलग नाग है। जैसे कोनवेल, लंकाशायर और निहिलसेक्स एक ही जबान के नाम है इसलिये 'हिन्दी-न्द्रिस्तानी' या 'उर्दू-हिन्दुस्तानी' पर क्यों जोर डाला जाय और इसे सिर्फ 'हिन्दुस्तानी' ही क्यों नहीं कहा जाय।' 9

हिन्दी, उर्दू, हिन्दुस्तानी की गलतफहमी को दूर करने के लिये गांधीजी की कोशिश से उर्दू वाले और हिन्दी वाले एक टेबिल पर बैठे। उन्होंने ठन्डे दिल से इस गलतफहमी पर गौर किया और आसिर में डा॰ राजेन्द्र प्रसाद और मौलवी अध्युल हक ने मिलकर एक बयान जारी किया। जिसकी दास-सास बातें ये हैं—

'हम ने मिलकर हिन्दुस्तानी के मससे पर बौर किया है। हम उस बलतफहमी को दूर करने के बाहिशमंद बे, जो बविकसमती से उर्दू-हिन्दी-हिन्दुस्तानी के बारे में पैवा हो गई है। हमें जुशी है कि इस मसले पर काफी बिचार करने के बाद हम इस बात पर राजी हो गये हैं कि हमारी कामन जवान का नाम 'हिन्दुस्तानी' रहे और यह उर्दू या नागरी स्किन्ट में लिखी जा सकती है। —— "हिन्दुस्तानी' से हमारी मुराद उस जवान से है, जो मुनाली हिन्दुस्तान में बोली जाती है। इस के साथ ही हमारा यह भी ब्याल है कि हिन्दुस्तानों के साथ-साथ उर्दू और हिन्दी को लिटरेरी भाषा के रूप में पनपनें का पूरा-पूरा मौका दिया जाय। हमारा सुझाव है कि इस बात के लिये कोशिश की जाय कि हिन्दी और उर्दू के जालिम बापस में मिल-बैठकर हिन्दुस्तानी की बुनियादी शब्दावली तैयार करें। हमारा मानना है कि इस तरह हिन्दी और उर्दू दोनों ही हिन्दुस्तानी की तरककी में हाब बटा सकेंगी और हिन्दुस्तानी जन दोनों से मिलकर फराग (ख़ुटकारा) पायेगी।'

इस तरह किसी हव तक हिन्दी, उर्दू, हिन्दुस्तानी का मसला करन हो गया। बात वही रही, जो मांधीजी नें कही थी। उनका गुरू से ही यही क्याल वा कि हिन्दुस्तानी बचान उर्दू और हिन्दी से मिलकर बनी है। सिर्फ उर्दू वा बकेली हिन्दी से नहीं, जैसा कि बाद में शुक्त कोगों ने सोवा था।

१-इस्जिम -- मई १६, १९३६ ई.

२-इरिकन -- सितम्बर ११, १९३७ ई.

विश्व में को प्यार है, वह तब तक कहरा नहीं होना जब तक हम हिन्दुस्तानी सीखने में उतने बहुने नहीं क्याते जितने साम हम बंबेजी सीजने में सर्च करते है।'

इस तरह बांधी जी ने सारे देश के छोगों से यह कहा जा कि हिन्दुस्तानी सीलना फनका कर्ष है। इससे दे अपने देश वासिनों के और ज्यादा नजबीक आयेगे। हिन्दुस्तानी उनकी सम्पर्क प्राथा वनेगी और उनमें ज्यादा से ज्यादा अपनेपन और प्राई चारे की भावना वनेगी। इसिन्दुस्तान का हर आदनी हिन्दुस्तानी सीखे और अपने देशवासियों के नखबीक पहुंचे। गांधी जी ने एक सूबे के दूसरे सूबे के बीच सम्पर्क प्राथा के कम में हिन्दु-स्तानी को अपनाने की आवाज इसी लिये बुलंद की कि यह खबान हक़ीकत में एक सूबे को हुतरे सूबे से जोड़ने में सीढ़ी का काम करने वाली है।

जैसा कि इस लेख के शुक में कहा गया है कि जब गांधीजी ने हिन्दुस्तानी की हिमायत में एक आन्दोलन सा चला दिया तो हिन्दी और उर्दू के खेमों में एक हलचल पैवा हो गई। उर्दू वालों ने सोचा कि हिन्दुस्तानी सिर्फ हिन्दी का ही दूसरा नाम है और इसी तरह हिन्दी वालों ने जाना कि हिन्दुस्तानी सिर्फ उर्दू का ही दूसरा नाम है।

#### इन्दी या हिन्दुस्तानी

नामपुर में १९३६ में असिल भारतीय साहित्य परिषद के जुरू किये जाने के बक्त नांधी भी को उर्द के एक विद्वान से, जिनका नाम उन्होंने बताना अच्छा नहीं समझा है, एक सत मिला। सत में लिखा था——

'मैं अपनी बात इस बात से सुरू करता हूं कि कांग्रेंस काफी दिनों से एक ऐसी सवान की बात कर रही है जो सारे हिन्दुस्तान की भाषा बनने के काबिल हो। मौलाना सैयद सुलेमान नवकी ने भी ऐसी ही जवान का तस्सवूर किया है।——

काँग्रेसी हलकों में इस खबान को 'हिन्दुस्तानी' का नाम दिया जा रहा है। जहां तक मुझे मालूम है कांग्रेंस नें इस नाम के सिलसिले में उर्दू या हिन्दी वालों से कोई बात नहीं की है। किसी भी बीज का नाम उसे जानने के लिये बहुत जरूरी होता है इसलिय यह नाम एक खास अहमीयत का है कि ऐसी कॉमन खबान का नाम क्या होना चाहिये। उर्दू एक ऐसी खबान है जो किसी एक सूबे तक महदूद नहीं रही है न ही उसका ताल्लुक किसी एक मजहब से है। अगर हमारी कामन खबान का नाम 'उर्दू' नहीं रखा जाता तो 'हिन्दुस्तानी' नाम भी बेहतर रहेगा।

केकिन में यह खत आपको हरगिज नहीं लिखता अगर में यह महसूस नहीं करता कि हिन्दी बाकें हिन्दुस्तानी की हिन्दी कह रहे है जबकि हक्षीकत में बात ऐसी नहीं है।

इस सत में जागे जो जुछ नहा गया है, उसका सार यह है--

'र-हमारी इस कामन जवान को 'हिन्दी' न कह कर 'हिन्दुस्तानी' कहा जाय। २-इसका किसी मखहब से कोई तास्त्रुक न हो;

२- किसी सब्द को देशी या विदेशी नहीं कहा वायमा। सिर्फ उसका हमारी बाम बोल-ा वास की बसान में होना उसे हिन्दुस्तानी में जानिल करने के लिये काफी होगा;

चं- हिन्दी लेक्सकों के सारे खर्च लक्ष्म और उर्द लेक्सकों के सारे हिन्दी लक्ष्म ज्यों के स्पों हिन्दुस्तानी में धामिल कर लियें चार्यते ।

१-इरिजन - मई ९, १९३० ई.

की ताबाद २० कटोड़ से ज्यादा है। ऐसी हामत में करनाटक के सवा करोड़ मोय मर्था ऐसी माघा सीसना पसंद नहीं करेंगे, जिसे उनके देश के बीस करोड़ माई-बहन बोलते हैं। आपने अभी लेडी रमन के हिन्दी भाषण का कन्नड में अनुवाद सुना है। आप सबने सुना कि इस अनुवाद में लेडी रमन के बहुत से हिन्दी अल्फाच ज्यों के स्यों मौजूद हैं जैसे—प्रेम, प्रेमी, संघ, सभा, अञ्चल, पद, अनंत, मन्ति, स्वागत, अध्यक्षता, सम्मेलन।

ये सारे शब्द हिन्दी और कन्नड में एक से हैं। अब आप सोचिये कि अगर किसी ने लेडी रमण के भाषाण का अनुवाद अंग्रेजी में किया होता तो क्या ये सारे शब्द अंग्रेजी में आ सकते थे? हरगिज नहीं।

मेरे कुछ दोस्त कहते हैं कि हिन्दी कठिन है। इससे मुझे उनपर हंसी भी आती है और गुस्सा भी। मेरा विषवास है कि हिन्दी सीखने में बंद बन्टे रोज के हिसाब से एक महीने से ज्यावा का वक्त नहीं लगता। मैं ६७ साल का हूं और अब मेरी उम्र ज्यादा बाकी नहीं है। तो भी कम्म में अनुवाद की भाषा को सुनकर में यह कह सकता हूं कि अगर मैं हर रोज कम्मड सीखने में कुछ घन्टे खर्च करूं तो कम्मड सीखने में आठ रोज से ज्यादा नहीं लगेगे। आप जो यहां बैठे हैं, मेरे और श्रीयुत श्रीनिवास शास्त्री को छोड़कर जवान हैं। क्या आप में इतनी ताकत नहीं हैं कि आप चार बन्टे रोज के हिसाब से एक महीना हिन्दी सीखने पर लगायें? क्या यह समय इस बात को देखते हुए ज्यादा है कि हिन्दी सीख लेने के बाद आप अपने देश के बीस करोड़ लोगों से सम्पर्क बना सकेंगे? अब कर्ज कीजिये आप में से ऐसे लोग जो अंग्रेजी नहीं जानते, अंग्रेजी सीखने की सोचते हैं। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि इनमें से कोई भी चार बन्टे रोज देकर एक महीने में अंग्रेजी सीख लेगा? हरगिता नहीं।.....

अब मैं अपने मुसलमान दोस्तों की बात कहता हूं। वे अपने सूबे की माषा जानते हैं और इसके साथ ही उर्दू भी जानते हैं। यह मानकर चिलये कि हिन्दी और उर्दू या हिन्दुस्तानी में कोई किसी तरह का फर्क नहीं है। दोनों की कवायद एक जैसी है। सिर्फ लिखने का फर्क है। इसके अलावा इनमें कोई फर्क नहीं है। इससे यह बात मालूम हो जाती है कि हिन्दी, हिन्दुस्तानी और उर्दू एक ही भाषा है। अंग्रेजी हमारी आम बोलचाल की भाषा नहीं हो सकती।

जब मैं यह देखता हूं कि अंग्रेजी को वह दरजा दिया जा रहा है, जो उसे नहीं मिलना चाहिये, तो मुझे दु:ख होता है।———"

हिन्दुस्तानी सीसर्ने में कितनी आसान खबान है, इसका उल्लेख ऊपर आ गया है। जैसा महात्मा गांधी ने कहा है और हिन्दुस्तानी आसानी से सीखने का जो तरीका उन्होंने (ऊपर लिखे गये समारोह के अपने धावण में) बताया है, उस पर अमल करने से हिन्दुस्तानी आसानी है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर कोई ऐसा आवमी जिसकी मांवरी जवान हिन्दुस्तानी नहीं है और इस जवान को सीखना चाहे तो हर रोज इस जवान के सीखने में सिर्फ चार धन्टे का बक्त देकर वह एक महीने में यह खबान सीस लेगा।

२० अस्तूबर, १९१७ को महोच में हुए दूसरे गुजरात शिक्षा सम्मेलन में अध्यक्ष पद से बोलते हुए इस बारे में गांधी जी ने कहा था— 'हमारे देशवासियों के लिये हमारे

१-हरिजन-२७ जून, १९३६।

मृद्दे पर भी हिन्बुस्तानी अधी उतरती है। तींसरा मृद्दा दूसरे मृद्दे की वजह से खुदवसुव हिन्दुस्तानी की तरफवारी में साबित हो जाता है।

हिन्दी आज भी संस्कृत से बड़ी संख्या में शब्द ले रही है बिल्क इसे यूं कहा जा सकता है कि संस्कृत से ही शब्द ले रही है। चाहे वे कानून के शब्द हों या राजनीति के, भूगोल के या साहित्य के। इस तरह आज भी हिन्दी और चर्च निकट आने के बजाय दूर हो रही है। इसर आये दिन हमारे देश की विधान समाओं, लोक समा, राज्य समा वगैरा में मेम्बरों को इस बात पर शम और गुस्से का इच्हार कुरते हुए देला जाता है कि आज जिस भाषा को हिन्दी कहा जा रहा है, वह उनके लिये एक बिदेशी भाषा की तरह है। हमारी मौजूदा प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी तारील २२ फरवरी १९६८ को राज्य समा में कहा था—

"जिस तरह की हिन्दी आजकल बोली जा रही है वह विलकुल एक नई भाषा है और यह ऐसी ही है जैसे एक विलकुल नई भाषा के रूप में मराठी को सीखा जाय"

इसी बात को लेकर आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जसटिस ने 'उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका- अप्रैल १९६८ में एक मैगजीन के एडीटर को एक खत (तारीख ३० मार्च १९६८) लिखते हुए कहा है-

"हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाने के पीछे एक वजह यह रही है कि यह भाषा भारत में रहने बाले सबसे ज्यादा लोगों की बोली है। लेकिन अगर वे लोग जिनकी मादरी जबान हिन्दी है, उस तरह को हिन्दी नहीं समझ पाते जिसकी तरफ हमारी प्रधान मंत्री ने इशारा किया है, तो उस भाषा को भारत की राष्ट्र भाषा होने का कोई हक़ नहीं है।"

इससे पांचवां मुद्दा भी तय हो जाता है।

हिन्दुस्तानी ही क्यों ? इसकोस्पष्ट करते हुए गांधी जी ने करनाटक हिन्दी समारोह के मौके पर बंगलोर में कहा था।

ंमें आपके सामने इस मौके पर कुछ वजूहात रखूंगा कि आखिर हिन्दुस्तानी ही राष्ट्र माया नयों हो सकती हैं? जब तक आप करनाटक में रहते हैं और इसके बाहर नहीं जाते कम्मड का ज्ञान आपके लिये काफी है। लेकिन जब आप अपने शहर से बाहर गांवों की तरफ देखते हैं या और दूसरे बाहरों या गांवों की तरफ देखते हैं, तो आपका नजरिया सिर्फ करनाटक तक ही महदूद न होकर सारे हिन्दुस्तान के लिये होता है। आपको करनाटक से बाहर के हालात में भी दिलचस्पी होने लगती है। लेकिन आपकी यह दिलचस्पी किसी आमफहम जबान की जानकारी के बिना अधूरी रहतीं है। आप ही सोचे कि करनाटक का रहने बाला कोई आदमी सिम्न या उत्तर प्रदेश के बावमी से कैसे बातचीत करेगा? हम में से कुछ का विवार है कि इस जगह अधिजी से काम लिया जा सकता है। अपर यह सिर्फ चंद्र हआर लोगों की बात हो, तो अधिजी की बात सोमा में आती हैं। लेकिन जहां एक तूबे से दूसरे सूबे में जाकर बातचीत कामम करना करोड़ों कोगों के लिये होता है, वहां अप्रेजी से कैसे बल सफता है। हम बाने वाले सालों में कब तक अप्रेजी के बल पर एक सूबे से दूसरे सूबे में बातचीत करने का काम वाले सालों में कब तक अप्रेजी के बल पर एक सूबे से दूसरे सूबे में बातचीत करने का काम वाले सालों हैं? मुझे बकीन है आप इस सिलसिल में मुझे से इसक्त करते हैं। यह कोई वजह नहीं है कि सारे ही लोगा अप्रेजी क्यां महीं बीच की । ऐसा मुझकिन की नहीं है। हिन्दी-हिन्दुस्तानी सीखना अधिकी से ज्ञांच मुझकान नहीं है कि सारे ही लागा मुझकान का नहीं है । यह कोई क्यांच संस्कृत का के हिन्दू सुझकान का मुझकान का का का का का का कि हिन्दू सुझकान का मुझकान का मुझकान का मुझकान का मुझकान नहीं है कि सुझकान का मुझकान का मुझकान का सुझकान का मुझकान का सुझकान का मुझकान का मुझकान का मुझकान का मुझकान का सुझकान का सुझकान का मुझकान का सुझकान का मुझकान का सुझकान का सुझका

जी राष्ट्रीय भाषा सङ्ख्याने का राष्ट्रीय भाषा होने के काविस है। अब अक्ट स्वयं स्वयं प्रांचों सुद्धें के हवाले से हिन्दुस्तानी पर विचार कर लिया जाय, तो विषय से हटना व होना।

जहां तक पहले मुद्दे का सवाल है, समय ने यह साबित कर दिया है कि हिन्दुस्ताणी धावा सरकारी नौकरों के आसानी से समझ में आ जाने वाली भाषा है। 'मुंदरजाजले' या 'निम्नलिकित' के बजाय 'नीचे लिखे' को छोटे से छोटें ओहदे पर काम करने वाला सरकारी मुलाजिम आसानी से समझ लेगा, इसमें दो राय नहीं हो सकतों। ऐसा कहा जाता है कि कानून, साहित्य या विज्ञान की अपनी अलग भाषा होती है। मैं भी यही कहता हूं। हिन्दी में अपर कोई नियम बनाना है तो उसकी भाषा कानूनी होगी। हिन्दी में साहित्य की भाषा और होगी। इसी तरह हिन्दी में विज्ञान की अपनी अलग भाषा होगी। केकिन अब वक्त बता रहा है कि यह समय की पुकार है कि हिन्दी वा उर्दू में ठेठ हिन्दी या ठेठ उर्दू के बजाय अगर आम बोलचाल के शब्द प्रयोग किये जायें, तो उन्हें न बिक्त समझने में आसानी रहेगी बल्कि भाषा की जूबसूरती में भी इससे इजाफा होगा। शायद यही कजह हैं कि भारत संरकार के कानून विभाग हारा हिन्दी में कानूनों के अनुवाद के लिये बनाई गई हिन्दी समिति ने अपनी 'लीगल ग्लोसरी' में 'हियरइनआफटर' का हिन्दी अनुवाद, जो पहले "एतिस्मन-पश्चात" था, को बदलकर 'इसमें इसके बाद' कर दिया है। मैं समझता हूं, इससे साफ खाहिर होता है कि गांधी जी ने हिन्दुस्तानी के पत्त में जो कुछ कहा वा, वह कितना सही था, यह बात हम अब समझने लगे हैं। इसी तरह उर्दू को भी कितना बनावटी बनाया जा रहा है कि उसे सिर्फ चंद पढ़े-लिके लोग समझ सके, यह बात किसी से खुपी हुई नहीं है।

यहां इस मौके पर इस बात का भी जिक्र कर दिया जाय कि एक बार पंडित जवाहर लाल नेहरू ने आखादी मिल जाने के दस साल बाद लोकसभा में बेशक सबसे बड़े सरकारी पदों के सरकारी मुलाजिम की हैसियत से कहा था—

"आज सरकारी कामकाज में जो हिन्दी इस्तेमाल की जा रही है, अगर उसमें मेरा इम्तेहान लिया जाय, तो मैं फेल हो जाऊंगा। यह हिन्दी जनता की हिन्दी नहीं है।"

जनता की हिन्दी से नेहक जी का इशारा हिन्दुस्तानी के लिये रहा होगा, ऐसा मेरा यकीन है। इससे भी यही नतीजा निकलता है कि गांधी जी ने हिन्दुस्तानी की वकालत में जो कदम उठाया या अभियान चलाया था, वह सही था।

किसी भाषा का सारे हिन्दुस्तान में बोला जाना या बोलचाल का जरिया होना, गांधी जी के मृताबिक किसी भाषा के जन गानस की भाषा होने को जांकने के लिये दूसरी परक या दूसरा पैमाना था। हालांकि हिन्दी या उर्दू सारे हिन्दुस्तान की भाषा नहीं है और नहीं यह नवं हिन्दुस्तानी को किसी हद तक हासिल है। लेकिन इस बास्ताबिकता से इनकार नहीं किया था सकता कि हिन्दुस्तान में हिन्दी या उर्दू से ज्यादा हिन्दुस्तानी को लोग समझते हैं या समझ लेंगे या यह बवान बस्दी समझ लेने के झाबिल है। दिल्ली का बादमी महास में या महास का बादमी दिल्ली में या बंगाल का बादमी जवंपुर में और जयपुर का बादमी आसाममें, नतलब यह कि शीनगर का रहने वाला कम्याकुमारी का क्याकुमारी का रहने वाला अम्यू में, अपनी बात हिन्दी या उर्दू के मुकाबले हिन्दुस्तानी में क्यादा बाहानी के साथ एक-दूसरे को तमझा क्याता। इसलिये इस दूसरे

.

इसी जुमले को अगर यों कहा जाय कि— उसकी चरम से अरक कां हो गये—तो यह उर्दू हुई; और अगर इसी जुमले को हम यो कहे कि— उसकी आंखों से आंसू बहुने लगा—तो यह हिम्बुस्तानी हुई।

गांधीजी अस्त्ररी वक्त जुक्क हिन्दुस्तानी के हिंत में केंद्र को तैयार कहते रहे। असिर इसकी वजह क्या थी ? गांधी जी क्यों वाहते थे कि हिन्दुस्तानी को अपनाया जाय ?

इन सवाकों का जवाब यंग इंडिया के तारील २७ अगस्त. १९२५ के परचे से निकता है। ऐसे ही विचार गांधी जी ने राष्ट्रीय भाषा क्या हो इसके हवाले से 'हरिजन' की एक इशांबत में भी जाहिर किये थे।

'हरिजन' के अंक में गोधीजी ने कहा जा.---

'— हमें सारे हिन्दुस्तान में बोलबाल के लिये एक ऐसी हिन्दुस्तानी जवान बाहिये जिसे हिन्दुस्तान के ज्यादा से ज्यादा लोग बोलते-समझते हों। मेरे विचार से यह भाषा हिन्दुस्तानी ही है। इसी लिये कौग्रेस पार्टी ने १९२५ में कानपुर में हुए अपने जलसे में एक अशहूर फैसला किया था और सारे हिन्दुस्तान में बोली और समझी जाने वाली भाषा को हिन्दुस्तानी कहा था। और तब से हिन्दुस्तानी को राष्ट्र भाषा का दरजा मिल गया है।

कांग्रेस के संविधान की धारा २५ में भी इसका साफ जिक्र किया नया था, जो इस दरह:

- (अ) कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और वर्षिण कमेटी की कार्रवाई आम तौर पर हिन्दुस्तानी में की जायगी। अगर बोलने वाला हिन्दुस्तानी नहीं बोल सकता या अगर अध्यक्ष इसकी इचाजत दे दें, तो अंग्रेजी या किसी प्रान्त की भाषा का इस्ते-माल किया जा सकता है।
- (व) प्रान्त की कांग्रेस कमेटी की कारंबाई उस प्रान्त की भाषा में की जामेगी। हिन्दु-स्तानी भी इस्तेमाल की जा सकती है।

—आर्टिकल २५, कांग्रेस का संविधान '

हिन्दुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा का दरजा दिलाने के सिलसिसे में गांधी जी के सामने पांच सास मुद्दे थे। गांधी जी का मानना था कि राष्ट्रीय भाषा वही भाषा हो सकती है, जिसमें नीचे सिसी गुम्र हों:-

- 🐃 ः (१) सरकारी कर्मचारियों के वासानी से तनक में आ जाय । 🕚 💎 💮
  - (२) सारे हिन्दुस्तान में बोली जाती हो या बालेजाल का जरिया हो।
- 😗 🕝 (६). हिन्दुस्तामः के स्थादाः ते ज्यादाः कोवों की बोलचारु की कावा हो 🕫 🤨
  - (**४) सारे हिन्दुस्तान के लिये सीसने में आसान हो १**० १० ५० साल १८ से सार
  - (५) भाषा को भूनने में किसी तरह के व्यक्तियत या जाती हित वा सुद्दे न हों।

यही वजहबी कि गांधी जी ने हिन्दुस्तानी को सारे हिन्दुस्तान की जाका के रूप में चुना ।

अवर हिन्दुस्तानी भाषा की अपर लिखे गये पांच मुद्दों की कर्सोटी पर करा जाय, ती इसका कारण साफ तीर पर समझ में का जाता है कि नोबी जी ने हिन्दुस्तानी की ही ऐसी माया क्यों बताया,

# गांधीजी और 'हिंदुस्तानी' अमियान

इसमें कोई शक नहीं कि हिन्दुस्तानी को बढ़ावा देने वालों में गांधी जी की अपनी एक सास जगह है। इसे जगर में कहा जाय तो बेजा न होगा कि हिन्दुस्तानी के लिये आवास उठाने बाकों में गांधी जी पहली कतार में से।

यंग इंडिया के तारील २७ जगस्त,१९२५ के परचे में छपे नांधी जी के एक निवन्ध के मृताबिक 'हिन्दुस्तानी 'भाषा हिन्दी और उर्दू के आम बोलचाल के मिले-जुले शब्दों से बनी बह भाषा है, जिसमें न तो ठेठ संस्कृत के और न ही जरबी और फारसी के ऐसे शब्द हो, जो जाम फहम या बोलचाल की भाषा के न हों।'

हिन्दी के भारतीय कोषकारों ने भी हिन्दुस्तानी के मानी वही बताये हैं जो गांधीजी ने बताये थे। मिसाल के लिये हम हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा छापे गये 'मानक हिन्दी कोष' को के सकते हैं। इसमें हिन्दुस्तानी के मानी लिखे हैं—

'बोल-चाल की वह हिन्दी जिसमें न तो बरबी के शब्द अधिक हो और न संस्कृत के'
गांधी जी द्वारा चलाई गई 'हिन्दुस्तानी तहरीक' ने जब जोर पकड़ा तो हिन्दी बालों और
उर्दू बालों, दोनों ही ने हिन्दुस्तानी कोलेकर हिन्दी या उर्दू की हिमायत में एक अजीब मामला खड़ा
कर दिया। इसके बारे में विस्तार से आगे कहा गया है। यहां इसका जिक सिर्फ इसलिये किया
गया है कि इस सबके बावजूद गांधी जी ने 'हिन्दुस्तानी' से जो उनका मंशा बा, वह बदला नहीं।
उन्होंने इस बात का कई बार जिक किया कि हिन्दी बाले हिन्दुस्तानी को अपनी तरफ खींचकर
उसे बिगड़ी हुई ऐसी हिन्दी कह रहे हैं, जो साहित्य की भाषा नहीं है। दूसरी तरफ उर्दू बाले उसे
बिगड़ी उर्दू बता रहे हैं। एक वक्त वह आया जब हिन्दुस्तानी ने हिन्दी और उर्दू के हुछ +
बालिस और अच्छे पढ़े-लिखे कोंगों की बजह से हिन्दी हिन्दुस्तानी या उर्दू और हिन्दुस्तानी और
बालिस में हिन्दी-उर्दू-हिन्दुस्तानी के मसले का रंग ले लिया। इससे गांधीजी को सचमुच तब
दु:स हुआ बा जब उन्हे एक उर्दू के आलिम ने यह लिखा था कि हिन्दुस्तानी हिन्दी हर्गिय नहीं
है और इसी तरह हिन्दी को पैरबी करने वालों ने यह कहा था कि हिन्दुस्तानी हिन्दी के अलावा
कुछ नहीं है।

मेरे ब्याल से नोधी जी का हिन्दुस्तानी से जो मतलब था, उसे एक निसाल देकर सिर्फ एक ही बावय में समझाया जा सकता है।

वगर वो बहा बाध कि-

्र असके ने ने में से अधुपात होने सवा-तो यह हिन्दी हुई;

क्षेत्र अवह ते जानकाकर यांची जी ने इनके नाम वहीं बताये हैं।

प्राण बाबुका सेवन करता है, इस क्षक ने सुर्गि बीली है, पृथ्य रचना है और संस्पूर्ण पीका लेखक है, मिट्टी परम्परा है जहां से लेखक संस्कार पाता है, बातावरण वर्तमान पुन है जहां से लेखक प्राण बाबु के समान प्रभाव प्रहण करता रहता है, और फूल और फूल की सुर्गि से मुख्य होने बाले सहस्य पाठक हैं।

जिस तरह से नुरिंग का उद्यम कुल नहीं है बरन् सम्पूर्ण पीछा है जो प्राण बायू और पोषक तत्व के द्वारा निर्मित करता है उसी तरह मैली का उद्यम भी किसी एक तत्व में न सोज कर सम्पूर्ण तत्वों के सम्प्रक सामंजस्य में सोजना चाहिये। किसी एक ही तत्व को पकड़ कर उसे ही जैली का उद्यावक घोषित कर देने की गलती प्राय: सभी विद्वानों ने की है इसीलिए उसका यथार्थ विवेचन नहीं किया जा सका। वह अपनी तरलता के कारण किसी की पकड़ में नहीं जा सकी है। इसी प्रम के कारण शैली का विवेचन करना किसी को बहुत भयंकर जान पड़ा है और किसी को नितान्त असम्भव कोई उसमें व्यक्तित्व ही व्यक्तित्व देख पाता है तो कोई व्यक्तित्व का सम्पूर्ण अभाव। किसी को अनिम्यक्ति ही शैली ही जान पड़ती है तो किसी को कलापूर्ण प्रभावशाली अभिव्यक्ति में ही शैली देख पड़ती है। मुझे तो जान पड़ता है कि शैली इन सबके तानों वानों से बुना हुआ एक ऐसा जाल है जिसके किसी एक तन्तु पर खिचाब पड़ने से सभी तन्तुओं में खिचाब पैदा हो जाता है। हम देख आये हैं कि शैली के किसी भी तत्व में जरा सा परिवर्तन शैली को सम्पूर्ण रूप में बदल देता है।

The state of the s

है। अधिकांश लेखक ऐसे ही भ्रमारमक शक्यों के जाल में फंस कर सर्वशा निर्चंक एवं प्रभाव-हीन रचना कर डालते हैं। ऐसे सारहीन शब्यों का संयोजन दूसरे सार्थंक शब्यों के प्रभाव को भी छीन लेता है और तब अर्थ की संयति नहीं बैठ पाती। ये शब्द अपने स्वर माधुर्य एवं लालित्य के बल पर ऐसा कर पाते हैं। अधिकांश छायावादी कवियों को ऐसे ही शब्दों के बोह ने ग्रस लिया था इसलिए उनकी अभिव्यक्ति सर्वग्राह्य नहीं. बन सकी। ये कवि भाषा की शक्ति पर अधिकार करने चले थे किन्तु उसकी कमजोरियों के शिकार बन बैठे। ऐसा शब्द मोह मैली को प्रभावित किए बिना नहीं रहता। यह तो हुआ श्रीली का अपकार करने बाला शब्द प्रयोग।

शब्दों का सर्वाधिक प्रभावशाली प्रयोग अलंकारों में दिखाई पढ़ता है विश्वेषत: उपमा, रूपक इत्यादि सादृश्यमुलक अलंकारों मे । शब्दों का आलंकारिक प्रयोग विचारों एवं भावों की स्पष्टता तीवता एवं चित्रात्मकता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त भाव और विचार चिन्तम की नबीन सरिगयों मे प्रवाहित होने रुगते हैं। जिनकी लेखक ने कल्पना भी नहीं की थी। उदाहरण के लिए कोध की अभिव्यक्ति के लिए यदि कहा जाय कि "उसका कोध ज्वालामुखी के समान भवक उठा।" तो यह क्रोध की सामान्य अभिव्यक्ति मात्र नहीं है वरन् लेखक को और आगे सोचने की प्रेरक शक्ति भी है। मूल भाव उपमा और रूपक के तानों वानों मे ऐसा उलक्ष जाता है कि ये ही ताने बाने फिर उसे आगे सींच ले जाते हैं। कभी कभी वे ऐसी दिशा की ओर ले जाते हैं जिसे लेखक ने शोचा भी नहीं था । अतः शब्द और उनका आलंकारिक प्रयोग लेखक की कल्पना को नये मार्ग पर बढ़ने को बाध्य कर देते हैं। इस तरह भाषा भी शैली का नियंत्रण करती रहती है। इससे स्पष्ट है कि भाषा शैली का आधार ही नहीं नियामक भी है। शैली के संदर्भ मे भाषा का इतना अधिक महत्व है क्योंकि वह एक साथ कई दायित्वों का निर्वाह करती है। वह शैली का आधार और नियामक तो है ही बरन इसके अतिरिक्त वह उन भावों, सवेदनों एवं विचारों की वाहिका भी है जो लेखक ने उसे दिये हैं और जिन्हें उसको पाठक तक पहुंचाना है। इसे एक शब्द में संदेश बाहक कह सकते हैं। किन्तु साधारण संदेश वहन और भाषा के संदेश वहन मे बहुत अन्तर है। भाषा को तो संदेश अपनी पूर्णता मे पाठक को ग्रहण करा देना है, समझा देना है, उसका भावन करा देना है। ग्राहक की मनोभूमिका को तैयार किये बिना यह संदेश उस तक पहुचाया नहीं जा सकता। शैली की सहायता से भाषा यह मनोभूमिका तैयार करती है।

#### निव्दर्भ :

भौली के इस सम्यक्त विवेचन से अब यह स्पष्ट हो गया कि मैली व्यक्तित्व भी नहीं है, विषय वस्तु का गुण धर्म भी नहीं है, युग का प्रतिविश्व भी नहीं है और न ही भाषा है किन्तु अवृदय रहते हुये भी इन सबमें परिक्याप्त है; सबसे अपना पोषण पाती रहती है। जैसा पहले कहा जा चुका है कि लेखक की अनुभूति से लगा कर पाठक की रसानुभूति तक जो एक प्रक्रिया है उसका कोई भी अंश ऐसा नहीं है जो मैली से अखूता हो, जहां मैली का अस्तित्य न हो, सक्ता न हो। यदि कपक का सहारा लिया जाय तो कहा जा सकता है कि मैली उस पुष्प की सुरमि है जो किसी पौधे पर खिला है, पौधा स्वयं लेखक है जो अपनी जड़ों को जमीन के नीचे धंसाये पोषक रस महण करता रहता है, पत्तों को उन्मुक्त बातावरण में फैलावे निमोब वर्ष का प्रकाशन करते हैं। वे नदी के उन दो कंबारों की जांति होते हैं को नदी को यहां वहां फैलने से रोक कर एक विशिष्ट दिशा मे प्रवाहित होने के लिए बाध्य करते हैं। इसी तरह विशेषण भी जनिश्चमेत वर्षों का बोध करते हुये छेसक द्वारा अभिप्रेत वर्षे ही पाठक के मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। विशेषण का गलत प्रयोग छेसक के लिए सतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि विशेषण कभी निष्क्रिय नहीं होता, वह अपना कार्य करता ही है। इस-िए जो विशेषण छेसक का उपकार नहीं करते वे अपकार अवस्य करते हैं इसलिए इनके प्रयोग मे छेसक को सतत जानकक एवं सावधान रहना पड़ता है।

, यहां तक तो शब्दों की बात हुई, किन्तु भाषा केवल शब्द या शब्द समृष्ट नहीं है। झब्द अकेले रहकर कोई अर्थ ब्यक्त नहीं करते वे वाक्य मे प्रयुक्त होकर ही सार्थक बनते है। जहां केवल एक ही शब्द अर्थ व्यक्त करता प्रतीत होता है वहां वाक्य के सेव शब्द हमारे मानस मे अथवा उपस्थित परिस्थित मे अन्तर्भत होते हैं। इसलिए केवल शब्दों की आत्मा वहचान कर ही कोई व्यक्ति साहित्यकार नहीं हो सकता। सम्पूर्ण "विशाल शब्द सागर" रट केने पर भी साहित्य रचने की क्षमता किसी में नहीं आ सकती। अतः मुख्य बात है शब्दों का संयोजन, पद संघटना। जहां शब्द परस्पर स्पर्धी होकर एक विशिष्ट अर्थ व्यक्त करते हैं वहीं साहित्य होता है। इसलिए शस्दों की योजना इस प्रकार होना चाहिये कि वह सन्दर भी हो. आकर्षक भी हो, रोचक भी हो और साथ साथ अभिन्नेत अर्थ या भाव भी जान्नत कर सके। यह सब इसलिए बाबस्यक है क्योंकि लेखक का उद्देश्य पाठक को अपने विशिष्ट मार्ग पर चला कर गन्तव्य तक पहुंचा देना होता है; किन्तु पाठक कई जगह रक जाता है, कहीं सीट बाने की मनः स्थिति में होता है, कहीं गलत मोड पर मुख जाने की चेच्टा करता है तात्पर्य यह कि लेक्क को इतनी बाधाओं का सामना करना पडता है। अतः यदि पाठक के मन मे उरसुकता जाप्रत कर दी जाय, भाषा ने इतनी रोचकता सा दी जाय कि पाठक की बाका का श्रम परिहार होता चले तथा इतना स्पष्ट संकेत हो कि वह गलत मोड पर न मुड सके तथी पाठक गन्तव्य तक पहुंच सकता है और लेखक अपने उद्देश्य में सफल हो सकता है। और इस सबका माध्यम भाषा है। अतः कोई भी लेखक भाषा की उपेक्षा करके सफल हो ही नहीं सकता। भाषा उसकी बैली का अनिवाय अंग है आधार है। यदि भाषा उपयक्त एवं मधर नहीं होगी तो शैली साकार तो अवस्य होगी किन्तु विकलांव होकर रह जायेगी।

वन यहां यह भी देस लेना चाहिये कि भाषा भैली का नियमन कैसे करती है। पिछे हम लेका की सूजन प्रक्रिया देस बावे हैं कि कैसे लेखक एक भाव या विचार व्यक्त करने के लिए सम्ब का व्यवहार करता है और बाद ने मन्द स्वयं उस विचार एवं जिन्तन को नित वेते हैं। यहां मन्द के विचय में कुछ और विचार अपेक्षित है। बास्तव में मन्दों का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं होता। उनका अस्तिस्व केवल इस अयं में है कि के किसी किसी कौतिक, मानसिक या भावास्मक वास्तिविकता के संकेत मात्र है। यदि सन्दों के पिछे ऐसी कोई वास्तिविकता न हो तों वे सोमले अववा मूल्यहीन, निर्मंक होते हैं। इस तब्ह सम्ब विरवी रखी हुई वस्तु की रसीव के समान होते हैं। यदि सस्तु न हो हो। रसीव का किसी मूल्य नहीं, कोई अर्थ नहीं। किन्तु भाषा में कुछ ऐसे भी सम्ब प्रचलित हो जाते हैं वो पिछा होते हैं। वास वहा को साम नहीं। किन्तु भाषा में कुछ ऐसे भी सम्ब प्रचलित हो वासे हैं वो पिछा होते होते होते होते की वाहर से सार्थक एवं मूल्यवान होते का अप पिछा कर समने

हैं। उसी तरह नावा नैली नहीं हैं। नैली का आमय बह जरुर हैं। दोनों में इतना विनष्ट सम्बद्ध हैं कि बंदुत से विद्वान दोनों को एक ही मानते हैं और जहां नैली का विवेचन करना होता है वहां भाषा का विवेचन करने बैठ जाते हैं। बस्तुत: बात यह है कि जावा ही वह वृद्धमान रूप है जहां सम्पूर्ण सुजन प्रक्रिया आकार धारण करती हैं, साकारहोती है। इसलिए इसे सर्वाधिक महस्व का तस्व माना गया है। यहां यह भी स्मरण रचना चाहिये कि जावा साधनमात्र है, साध्य नहीं, और जब वह साध्य बन बैठती है तब लेखक और पाठक दोनों को जावा के सौन्दर्य के अतिस्कित और कुछ हाथ नहीं लगता। साधन मात्र होने से इसका महस्व वट नहीं जाता क्योंकि जैसा साधन होता है उसके अनुरूप ही संख्या की सिद्धि होती है। इसलिए जिन्हें साध्य की उसम सिद्धि की अपेक्षा होती है वे साधन की उपेकों करके सफलता प्राप्त नहीं कर सकते।

किसी भी केंक्न का उद्देश्य यह होता है कि वह अपने अनुरूप भाव एवं विचार पाठक के मन में जाइत करे। इस प्रक्रिया का माध्यम है भाषा। भाषा शब्दों से बनी है। प्रत्येक शब्द कुछ विशिष्ट भाष प्रतिमा विचार प्रतिभा अथवा दृश्य प्रतिमा का प्रतीक अथवा संकेत मान है। अतः यह संकेत इन्हीं प्रतिमाओं की ओर संकेत करते हैं, उन्हें जाप्रत करते है। लेखक और पाठक दोनों मे में प्रतिमाएं पूर्व संचित होती हैं किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि दोनों के मानस मे पूर्व संचित प्रतिमाओं मे एक रूपता हो। वही शब्द संकेत लेखक मे जिस प्रतिमा को जगाता है पाठक में भिन्न प्रतिमा को जगा सकता है। यह उन गध्यों के विषय मे और भी सत्य है जो अतिप्रचलित एवं अति प्रयुक्त होते हैं क्योंकि उनका प्रयोग भिन्न भिन्न परिस्थितियों के संदर्भ मे होता रहता है इसलिए उस शब्द की अर्थ सीमा अथवा संकेत सामर्थ्य अति विस्तृत होती है। बहुत सम्भव है कि एक शब्द के सुनते या पढ़ते ही पाठक के मन में पूर्व संचित ऐसी प्रतिमा जाग्रत हो उठे जो लेखक को अभिप्रेत नहीं है। इसलिए लेखक का कर्तव्य एक मात्र यही नहीं है कि वह एक विशिष्ट शब्द प्रयोग के द्वारा पाठक के सर्न मे अभिन्नेत प्रतिमा जाग्रत करे वरन् यह भी है कि अनिभन्नेत प्रतिमा जाग्रत न होनें पाये। यह द्विविध कार्य आसान नहीं है। इसके लिए लेखक मे बहुत कुशलता की आवश्यकता है। उसे प्रत्येक शब्द की आत्मा से परिचित होना चाहिये। शब्द की आत्मा से परिंचित होना प्रत्येक साहित्यकार का प्राथमिक एवं सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है क्योंकि बिना उसके तो वह साहित्यकार ही नहीं कहला सकता।

शब्द बस्तुतः एक ध्विन है जो अपने आप मे एक अर्थ संयुक्त रसती है। ध्विन अनजाने ही पाठक के मन पर प्रभाव डालती है और अर्थ पाठक की सचेतन बुद्धि पर। प्रायः ऐसा होता है कि ध्विन के अनुकूल ही अर्थ की होता है। उदाहरण के लिए 'गगन', 'आकाम', 'सगोल', अंतरिक्ष' यद्यपि पर्याय हैं किन्तु पाठक के विशिष्ट संस्कार एवं अनुभव तथा सब्दों की ध्विन के कारण सबका एक ही अर्थ नहीं है। प्रत्येक शब्द के साथ उसकी सूक्त अर्थ-च्छित जी संयुक्त हैं। इस अर्थ मे कोई भी शब्द एक दूसरे का हू व हू पर्याय नहीं हो सकता। चहीं लेखक शब्द की ध्विन और अर्थ की अनुरक्ति को पहचान लेता है वहीं वह साहित्यकार हो जाता है। सिक्त की आहमा पहचानने का यही अर्थ है।

े विशेषत: जिन्हें विशेषण कहा जाता है ने 'संज्ञा' अथवा 'सर्वनाम' मे मुख जोड नहीं देते बरन् उनमें जिसने विजिक्त सामान्य अर्थ संज्ञानित होते हैं उन सबका बाध करके एक इन दोनों व्यक्तिकों के बीच का माइसक है बाक्य । सब्द विकार और काव नहीं है वरक इनका संकेत है जो पाठक के जन ने पहले से ही उपस्थित है । इन्ही पूर्व संचित शब्द सकेतों की सहायता से लेकाक को पाठक के जन ने वे ही जावनाएँ, विचार इत्यादि पहुंचाना होता है । साथ ही यह भी इमान रचना होता है कि जनपेकित विचार एवं भावनाएं न उठने पार्थे जिनके उठने की पूरी संजाकना रहती है । लेकाक हारा प्रयुक्त प्रत्येक सब्द पाठकों के मन मे अवस्थित विचार प्रतिमा, याय या संवेदन का संकेत है, प्रतीक है । वह जिनवार्य नहीं है कि लेकाक ने अपनी विचार प्रतिमा या वाच संवेदन के लिए जो सब्द प्रतीक चुना है वही पाठकों का भी प्रतीक हो । इसलिए लेकाक को अपने हारा प्रयुक्त प्रत्येक सब्द पर अपना व्यक्तित्व आरोपित करना पडता है , साथ ही उसे कारकों का पूरा पूरा प्रयान रचना पडता है । वह लेका संच रचना करने वैठता है तब कोई पाठक वर्ग विशेष उसके हवान में अवस्य रहता है । वह इस वर्ग विशेष के मानसिक स्तर तथा उसकी सुविधाओं का स्थान करके ही उनके अनुरूप ग्रंथ रचना करना है । उसे अपनी ग्रंली को अपने पाठकों के ही अनुरूप बालना पडता है अन्यया वह सफलता की आधा नहीं कर सकता । इससे सिद्ध है कि पाठक वैली का महत्वपूर्ण नियामक तत्व है ।

शैली के जितने भी गुण दोवों का विवेचन किया गया है उनमें से अधिकांश का विवेचन पाठक को दृष्टि में रखकर ही किया गया है। उदाहरण के लिए स्पष्टता, संक्षिप्तता, रोचकता, माधुर्य इत्यादि सब गुण पाठक को ही दृष्टि में रख कर माने गये हैं। श्री ल्युकस ने इनका विवेचन पाठकों के प्रति सौजन्य शीर्षक के अंतर्गत ही किया है। उन्होंने लिखा है अस्पष्ट कथन से पाठकों को अनावश्यक तकलीफ में डालना बहुत बड़ी अशिष्टता है इसलिए स्पष्टता सैली का प्रमुख गुण है, इसी तरह पाठकों का समय बर्बाद करना भी जिल्हा है (कि इसलिए संक्षिप्तता शैली का एक गुण है। 'वे इसी तरह भी हरवर्ट रीड ने भी लिखा है 'कि इसहल का तत्व औसत पाठक को पुस्तक यहने के लए बाइय करता है; शिव का तत्व पढ़ने के प्रयत्न को बनाये रखता है:

मारतीय काव्य शास्त्र के आवार्यों ने भी अयुनतत्व, असमग्रेत्व, अवाच्यत्व, अश्लीलत्व, ग्रामत्व, अप्रतीतत्व आदि काव्य रचना के जो दोष माने हैं वे सब पाठक या श्रोता की दृष्टि से हैं। लेखक शब्दों के माध्यम से ही पाठक से सम्मर्क स्थापित करता है। यह ठीक है कि शब्द में इतनी सामध्ये हीती है कि वह हमारे सामने कोई मानस जित्र कहा बर सके, हममें कोई जावना जाता सके, या हमें किसी कार्य में प्रवृत्त करा सके। किन्तु शब्दों की मह सामध्ये हमारे हृदय में संचित अनुभव कोच पर ही आधारित है। लेखक विष पाठकों के अनुभव कोच पर ब्यान रखे विना शब्द प्रयोग करता है तरे खसके बाद पाठकों के अनुभव कोच पर ब्यान रखे विना शब्द प्रयोग करता है तरे खसके बाद पाठकों के लिए कोई वर्ष नहीं रखते। इस वृद्धि से पाठक निक्चम ही लेखक की बीकी का निक्यम बाद से हैं।

# सामा पूर्व उसके अंग चर्गम :

्र निता का अन्तिम नियानक तत्व है आवा एवं उसके अंग उपाया। महाम बैकी का अन्तिम किन्दु सर्वाकित महत्व का नियानक तत्व है क्योंकि भाषा के दिना जीती का अदित्य है है। वहीं सकता । महाम बैकी का आधार है, बायार है। किन्दु सही यह भी इसरण उसन्य परिवर्ध कि सहार कैनी वहीं है। उत्तर कहा का पुका है कि विश्व तरह कर की दूर्व ही है, बीवर्ष का अध्यान

\$ 6 a.

THE REPORT OF THE STORY OF THE PARTY AND ADDRESS.

पड़ता है । यदि नहीं करेगा तो लेखक अपने उद्देश में सफल हो ही नहीं सकता।

यदि हम पहली बार किसी अपरिचित व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारी दृष्टि उसकी बाह्य बेचभूवा, नाक नका में ही उलका कर रह जाती है; हम उसके हृदय तक नहीं पहुच पाते, आत्मीयता स्थापित नहीं हो पाती, इसी तरह लेखक भी पाठकों के लिए और पाठक लेखकों के लिए अपरिचित ही होते हैं। जतः यदि उसका उद्देश्य अपने पाठकों से आत्मिक सम्बन्ध स्थापित करके उसके हृदय को आन्दोलित करना है तो उसे ऐसी बैली का व्यवहार करना होगा जो पाठकों को सहज, स्वभाविक एवं आंकार्यक लगे। इनिमता किसी भी रूप में आत्मिक सम्बन्ध के लिए बाधक होती है। इसलिए यदि लेखक इंत्रिम ढंग से, इतिम भाषा का व्यवहार करेगा तो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता। श्री बोनामी होती ने भी उद्देश्य परिकर्तन से बैली परिवर्तन स्वीकार किया है। वे लिखते हैं कि जब लिखने का उद्देश दूसरा होता है तब हुन व्यक्ति की बैली में परिवर्तन की आधा कर सकते हैं?

इससे स्पष्ट है कि उद्देश्य भी शैली का महत्वपूर्ण तत्व है जो शैली को प्रभावित एवं परिवर्तित कर देता है।

#### पाउकः:

मैली का पांचवां तत्व है पाठक । मैली का सीधा सम्बन्ध पाठक से है, क्योंकि ग्रंथकार का लक्ष्य किसी मंथ का निर्माण कर देना भर नहीं है बरन् पाठकों से उसका सीधा सम्पर्क करा देना है। साहित्य यदि सचमुच साहित्य है। (साहितस्य भाव: साहित्य जिसमे सहित का भाव हों उसे साहित्य कहते हैं) तो प्राथमिक एव अंतिम साहित्य लेखक एवं पाठक का ही साहित्य है। किसी रचना के माध्यम से दोनों लेखक और पाठक सम्पर्क स्थापित करते हैं। अतः मैली का सम्बन्ध जितना लेखक से है उतना ही, वरन उससे भी अधिक सम्बन्ध पाठक से है। इस दृष्टि से कोई भी रचना 'स्वान्तः सुखाय' नहीं लिखी जाती है वह अपनी पूर्णता के लिए पाठकों की अपेका रखती ही है। भवभूति जैसे महाकवि को इस बात की चिन्ता नहीं थी कि लोग उनकी रचनाओं की कद्र करते हैं या नहीं, फिर भी वे यह कहे बिना नहीं रह सके कि काल अनन्त है और पृथ्वी विपुल है। अतः कभी न कभी और कहीं न कहीं मेरी कद्र अवस्य ही होगी।

कैली सम्बन्धी जितनी भी समस्यायें हैं, जितने भी प्रवन हैं चाहे वे काव्य रूप के हों, शब्द संयोजन, पद संवटना, शब्द गुम्फ, अलंकार किसी के भी हों वे सब प्रदन 'अभिव्यक्ति और प्रभाम' के मूल प्रवन में अन्तर्भूत हो जाते हैं। अभिव्यक्ति से अर्थ है लेखक, और प्रभाग से अर्थ है पाठक का। साहित्यः वाहे वह किसी की प्रकार एवं रूप का क्यों न हो का एकमात्र उद्देश्य पाठक के मन ने ठीक वैसी ही भावनाएँ, प्रतिमाएं और विचार जायत करना है, जो लेखक के मन में उठे हैं। इस वृष्टि से कोई भी साहित्यक रचना अपने लिपिबढ़ रूप में साहित्य का अपूर्ण अंश है जिसकी पूर्णता इस बात पर निर्मर है कि पाठकों के मन पर भी ठीक वही प्रभाव पड़ा है अथवा जो लेखक का अनुभूत है।

महीं सगस्या उठ सडी होती है कि इस उद्देश्य की पूर्ति कैसे की जाय ? सम्प्रेषण कैसे सम्भव हों ? क्योंकि इसमें स्पष्टतः ही दो पक्ष हैं एक वह जो बोल रहा है दूसरा वह जो सुन रहा है; "एके वह जो समझा रहा है इसरा वह जो समझ रहा है: एक वह जो लिख रहा है दूसरा वह जो समझ रहा है: एक वह जो लिख रहा है दूसरा वह जो समझ रहा है: एक वह जो लिख रहा है दूसरा वह जो समझ रहा है: एक वह जो लिख रहा है दूसरा वह जो समझ रहा है: इस तरह साहित्य की पूर्णता एक नहीं दो व्यक्तियों पर निर्मर है। बौर

क्य नहीं रह सकता, और जब विषय बस्तु ही बबल गई तब बैली का बदक जाना अनिकार्य है क्योंकि होनों दो बस्तुएं नहीं हैं वरन् एक ही हैं। तो जब विषय बस्तु और उसकी अिकव्यक्ति तत्वतः एक ही है तब विषय बस्तु के बदल जाने से उसकी अिकव्यक्ति अित्वार्यतः बदल काती है। इस सम्बन्ध में एक तथ्य की ओर संकेत करना अप्रासंगिक नहीं होना। हिन्दी की एक प्रमुख पित्रका 'हंस' ने साहित्यकार की आस्था विषय पर विधिन्न विद्वानों के मत जानना चाहा था। सभी विद्वानों ने जिनमें सबंधी हा. हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे समालोचक, महादेवी वर्मा जैसी कविवत्ती, डा. राम विख्य का प्रावदान सिंह चौहान जैसे प्रमतिवादी समालोचक सम्मिलित वे अपने अपने मत व्यक्त किए ये किन्तु किन्हों दो व्यक्तियों ने साहित्यकार की आस्था का वर्ष एक सा नहीं लगामा कलतः उनकी अभिव्यक्तियों से पर्याप्त अन्तर आ गया। यह केवल इस बात का उदाहरण है कि विषय के प्रति दृष्टिकोण के परिवर्तन से न केवल विषय ही बदल जाता है वरन् उसके सम्बन्ध की अधिकव्यक्ति भी बदल जाती है। इस अन्तर का ओय विभिन्न व्यक्तियों के व्यक्तित्वों को तो है ही साथ ही उनके विधिव्य दृष्टिकोणों को भी है।

#### ग्रंथकार का उदेश्य :

मैली का चौथा नियामक तत्व है ग्रंथाकार का उद्देश्य । ग्रंथकार विभिन्न उद्देश्यों से परिकालित होकर अपने ग्रंथों का प्रणयन करता है : कभी वह किसी दृश्य विशेष के सौन्दर्य का भावन पाठकों को कराना चाहता है, कभी विरोधियों के मत का खंडन करके अपने मत का प्रतिष्ठापन करना चाहता है, कभी वह अपने प्रति किए गए आरोपों का उत्तर देना चाहता है, कभी पाठक के मन का रंजन करना उसका उद्देश्य होता है और कभी भावों द्वारा पाठकों के मन की छकर बाम्बोलित करना चाहता है। प्रत्येक उद्देश्य की सिद्धि के लिए उसे अलग अलग ढंग अपनाने होते हैं। इसीलिए जहेश्य परिवर्तन के साथ ही शैली परिवर्तन की अनिकार्यता में किसी भी विद्वान को संदेह नहीं हो सकता। पाठकों का मनोरंजन करने के लिए छेखक को पाठकों से अधिक से अधिक आत्मीयता उत्पन्न करने की आवश्यकता पडती है क्योंकि मिन्नवत् आत्मीय बनकर ही हम सबके साथ हुँस सकते हैं और सबको हुँसाभी सकते हैं। आत्मीयता के बिना हास्य वैसा ही हो जाता है जैसा कि एक अफसर अपने मातहतों के बीच दूरी बनाये हुये ही हंसाने की चेच्टा करे। ऐसी परिस्थित मे मातहत लोगों की हुँसी अपने अफसर के अंधरों पर खेलती मुस्कान की मोहताज होनार रह जाती है उन्मूख हास्य नहीं बन पाती । इसी तरह विरोधियों के मत का खंडन करने के लिए तर्कपूर्ण युक्तियां उपस्थित करना पडती हैं, उसमें भावकता काम नहीं बाती वरन् इस परवता ही अपेक्षित होती है। अपने मत के प्रतिकाषन के लिए वाठकों का अधिक से अधिक विश्वास व्यक्ति करना पढ़ता है साव ही मत की पुष्टि के लिए तकें, युक्तियां एवं प्रमाण पुटानें पढ़ते हैं : अपने प्रति क्यांये गये जारोपों का उत्तर बेने मे हमे एक जोर मन की सरलता, निर्मक्ता दिखानी चढ़ती हैं तो दूसरी ओर वारोन लगाने बालों का उद्देश्य भी कोलकर दिखाना पढ़ता है तना उपने वृष्टिभाग की जोर संकेत भी करना होता है। स्पष्टतः नक्की सरहता निर्वेदनाः जीर विर्वेदनाः के साथ करित, सप्तर्थ सच्चाईका प्रवर्शन करना आक्त्यक हो जाता है । पाठकों के मन की संपर्ध कर आन्दोसित करने के लिए अनुभूति की नहराई एक ईमानदारी जितनी अपेकित है सतनी तक्षील बुढि महीं । इससे स्पन्ट है कि रेखक को अपने उद्देश के अनुकूछ ही अपकी बौदी को विस्तृतिसः करना

1 31 11

उदाहरण के लिए यदि कहा जाय कि भेरे मस्तिष्क में विचारों का एक तूफान उठ सदा हुआ हैं इसमें तूफान शब्द स्वयं अपनी शक्ति से मस्तिष्क के सामने एक प्रतिमा सदी कर देगा, तूफान की यह प्रतिमा संभवतः उससे ही संलग्न किसी और प्रतिमा को सा खड़ा करेंगी। ये प्रतिमाएं लेखक के मस्तिष्क को जिन्तन की दिशा में एक कदम और आमे बढ़ा देगीं, चिचार एक कदम आगे और बढ़ जायेग। । इस तरह से भाषा एवं भाषा के अन्य अंग रूपक उपना इत्यादि जिन्हे स्वयं लेखक ने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए चुना है स्वयं चिन्तन का अधिक गंभीर एवं विस्तृत क्षेत्र ला देते हैं। इस तरह से अव्यक्त मानसिक विचार और उसका क्यक्त वाणीमय स्वरूप दोनों एक दूसरे की किया प्रतिक्रिया एवं अन्तक्रिया के कारण आगे बढते और बढाते वहते हैं। एक संवेदना पहले स्वयं अपने लिए शाब्दिक अभिव्यक्ति क्रोजती है, पा जाने पर कल्पना कर कें और उत्तेजित कर देती है। उत्तेजित कल्पना नवीन विचार की जन्म देती है जो अपनी<sup>े आर्थि</sup> काव्दिक अभिव्यक्ति खोजने लगता है। और इस तरह से **फिन्तन प्रक्रिया** आंगे बढती जाती है। एक ऐसी अवस्था आती है जहां यह प्रक्रिया वम जाती है या बोडी देर के लिए विश्राम को ठहर जाती है "यहां आकर वह मूल विचार जो इस प्रक्रिया को गति दे रहा बा पूर्ण हो जाता है। तदुपरान्त लेखक अपनी इस उपलब्धि का निरीक्षण करता है, 'मैने क्या किया है" अपनी इस आत्मानुभूति अथवा आत्म कृति का निरीक्षण अब वह पाठक बन कर करता है। अब वह अपेक्षाकृत तटस्य बुद्धि से अपनी ही अनुभूति के शाब्दिक रूप का परीक्षण करके देख सकता है कि वह रूप उसके मन में कौन सी भावनाएं जगाता है, कौन से विचार उदभूत करता है। ऐसा करके वह स्वयं अपनी कृति से प्रभावित होता है, उसकी चिन्तन शक्ति एवं कल्पना शक्ति उद्वेलित होकर पुन: कियामील हो जाती है सूजन प्रक्रिया का कम और आगे बढता है।

जपर्युक्त सृजन प्रक्रिया के विश्लेषण से स्पष्ट है कि यदि वस्तु शैली को प्रभावित करती है तो सैली भी वस्तु को अपने ढंग से प्रभावित करती है। इसीलिए कहा जाता है कि दोनों एक ही प्रक्रिया के वो अंग हैं तथा दोनों में अन्योन्याश्चित सम्बन्ध हैं।

वस्तु और शैली की क्रिया प्रतिक्रिया के कारण ही किसी भी लेखक के लिए पहले से यह बताबा सम्भव नहीं होता कि उसकी क्रित का पूर्ण रूप क्या होगा। कभी कभी उसे यह भी कहना पड़ता है कि मैं इसे बनाना तो कुछ और चाहता था किन्तु यह बन कुछ और गई है?' यहां आध्य यह है कि भाषा शैलों में स्वयं इतनी शक्ति होती है कि वह किसी साधारण असंयमित लेखक को बहकाने में विषय ते दूर ले जाने में समर्थ होती है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्छे लेखक को एक बच्छा आलोचक भी होना चाहिए विशेषतः अपनी ही कृतियों का आलोचक और उसे अपने पाठकों को सदा साथ रखना चाहिए अर्थात् अच्छा लेखक एक साथ रचनात्मक साहित्यकार भी है, सहुवय पाठक भी और तटस्य आलोचक भी। शा. सावित्री सिन्हा ने भी लिखा है कि क्यूक्त अंक्रिया के आन्तरिक तत्वों का निर्माण वस्तु के प्रति विशिष्ट वृद्धिकोणों पर आधृत ख्राह्म होता है। यह साथ होता है ।" इस ख्रुक्त में बस्सु के श्रति विशिष्ट वृद्धिकोण 'बहुत महत्व की चीच है। कपर कहा जा चुका है कि क्यूक्त में बस्सु के श्रति विशिष्ट वृद्धिकोण 'बहुत महत्व की चीच है। कपर कहा जा चुका है कि क्यूक्त की क्रिक्त का वृद्धिकोण वस्तु के स्वर्ण को परिवर्तन नहीं होता कि क्यूक्त का वृद्धिकोण के अवना उसका वृद्धिकोण बदल जाने से यद्यपि वृद्ध में तो परिवर्तन नहीं होता कि क्यूक्त का वृद्धिकोण के बदल काता है। प्रत्येक व्यक्ति हर वस्तु को अपने व्यक्ति है इसलिए एक के लिए जो विषय वस्तु है दूसरे के लिए उसका गृही विशिष्ट वृद्धिकोण के विश्वता है इसलिए एक के लिए जो विषय वस्तु है दूसरे के लिए उसका गृही

### विषय बस्ताः

जब मैली का तीसरा नियामक तत्व लिया जाय, विषय बस्तु । विषय वस्तु और मैली के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों की विभिन्न रायें हैं। कुछ विद्वान मैली को ही काव्य साहित्य का मूल तत्व स्वीकार करते हैं और विषय वस्तु को सर्वधा मैली के ही आश्रित मानते हैं। आचार्य वामन इसी मत को मानने वाले हैं। उनके अनुसार: "वस्तु जिसके लिए वामन ने कर्य गुण सम्पर्धा अव्य का प्रयोग किया है, इसी के आश्रित है रीति के उपञ्चान: आश्रय: से ही उसका सौन्दर्य निखरता है। दूसरे विद्वान मैली को रस: विषय बस्तु: के आश्रित मानते हैं। आनन्द वर्धन उनमें प्रमुख हैं। जानन्द वर्धन ने रस को रीति का प्रमुख नियामक हेतु माना है। इस के अतिरिक्त वक्ता, आष्य और विषय भी रीति के नियामक हैं। उनके अनुसार वक्ता के स्वभाव और मन:स्थिति के अनुकूल ही रीति का प्रयोग उचित है...वाष्य से यहां अभिन्नाय विषय अथवा विषय वस्तु या वर्ष्य वस्तु का है को निश्चव ही रीति का नियामक है, क्योंकि रीति का प्रयोग निस्संदेह ही वर्ण्य विषय पर निभैर रहता है। सुकुमार विषयों की वर्णन मैली मे मार्वव और परुष विषयों की ग्रंली मे परुषता स्वाभाविक ही है.

तीसरे प्रकार के वे विद्वान हैं जो विषय वस्तु एवं शैली के समन्वय पर जोरं देते हैं। रवीन्त्र नाथ टैगोर का कहना है कि केवल विषय मे सौन्दर्य के गुण नहीं होते अतः प्रश्न उटता है कि कला मे शैली तो प्रधान तत्व नहीं है। किन्तु कला का वास्तविक सिद्धान्त एकता का सिद्धान्त है जिसमें विषय और उसकी अधिव्यक्ति दोनों से पूर्ण सामन्त्रस्य ऐक्य स्थापित होता है:

उपर्युक्त विवेचन का सार यह है कि विषय करतु का शैली से अनिवार्य सम्बन्ध है। दोनों जन्योन्याश्रित हैं। जहां शैली विषय का उत्कर्ष करती है वहां विषय शैली को अपने अनुरूप ढालने की चेच्टा करता है। दोनों के सामंजस्य पर ही कला का सौन्दर्य निर्भर है।

बस्तुतः शैली का विवेचन वस्तु से पृथक करके किया ही नहीं जासकता। जहां औजित्य का प्रकृत उठता है वहीं यह प्रकृत भी उठता है किसके सम्बन्ध से बीचित्य का विचार किया जाय। उत्तर स्पण्ट है कि शैली का बीचित्य विषय के सम्बन्ध से ही हो सकता है। शैली तो वस्तु से इस सीमा तक संप्रचित है कि उसके अलग करने का प्रकृत ही नहीं उठता। केवल अध्ययन के लिए भी उसे अलग किया जाना उसके प्रति अन्याय है क्योंकि विचार शैली को प्रभावित करते हैं और गैली भी विचारों को प्रभावित करती है, यह एक ही सृजन प्रक्रिया है, एक कला एवं एक उद्देश्य है।

ताहित्यकारों की रचना प्रक्रिया का ध्यान पूर्वक विरुक्षिण किया जाय तो जात होगा कि जिसें प्रकार विचार गैली को प्रभावित करते हैं उसी प्रकार गैली भी विचारों को उसेजित करती है। मान लीजिए कि लेखक के मस्तिक में एक विचार उद्देलित हो रहा है। शब्द भी उस विचार के साथ ऐसे प्रगाद जान से संप्रवित होंगें कि वह बिना इन शब्दों के विचार को व्यक्तिक कर ही नहीं सकता। यहां तक कि विचारों को जब तक शाब्दिक कर नहीं दे दिया जाता तब तक उनमें स्पन्ता एवं आकार नहीं जाता। बोलना और लिखना विचारों को कियात्मक कर देशा हो तो है किन्तु बच्चों और शब्द समूहों में स्वयं जी एक ऐसी शक्ति होती है जो विचारों एवं मस्तिक को जपने उस तीमित क्षेत्र के और जाये के बात है जिसे व्यक्त करने के लिए समका प्रयोग किया गया था।

इस सम्बन्ध में बा. चौक्किष का कथन भी दृष्टव्य है। वे कहते हैं: 'संक्षेप में भाषा की भाषात्मक शक्ति कथा साहित्य में, वैचारिक शक्ति निवन्ध तथा समीक्षा में, व्याग्यात्मक शक्ति नाटकों में, रसात्मक शक्ति गद्य काव्य में तथा मनरंजक शक्ति समाचार पत्रों में प्रमुखत: स्फुटित होती है। अतएव मैली के नियामक तत्वों में काव्य रूपों का प्रमुख स्थान है":

#### व : साहित्यक परम्पराओं का प्रमाय :

साहित्यकार युग की साहित्यिक परम्पराओं से प्रशाबित हए बिना रह ही नहीं सकता। वैसे भी परम्परा बड़ी सामर्घ्यवान होती है जो व्यक्ति के किसी भी कार्य को रूप देती है फिर साहित्यिक कृति तो परम्परा विच्छिन्न हो ही नहीं सकती। इसी कारण मिन्त काल एवं रीति काल के संधि युग मे पैदा होने वाले सब कवियों ने भनित सम्बन्धी कविताएं की हैं चाहे वे चौर श्रृंगारी कि विहारों हों अथवा नीति कि रहीम खानखाना। रीति युग की परम्परा काड्यत्व से अधिक आचार्यस्व दिखाने की रही है इस लिये उ.न युग के प्रायः सभी कवियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लक्षण ग्रन्थों का निर्माण करना ही पड़ा है अन्यथा उन्हें कोई साहित्यकार ही नहीं मानता।

कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अपनी असाधारण प्रतिभा के बल पर साहित्यिक. परम्पराओं का निरोध कर सर्वथा नये मार्गो अथवा परम्पराओं का निर्माण कर जाते हैं। परम्परा से इन व्यक्तियों का सम्बन्ध विरोधात्मक होता है किन्तु अन्ततः इनको परिवालित करने वाली आंतरिक शक्ति परम्परा ही जान पड़ती है।

अविरोधात्मक अथवा विरोधात्मक, कोई भी मार्ग ग्रहण किया जाय ये परम्पराएं जैली को अवस्य प्रभावित करती हैं। अविरोधात्मक मार्ग में तो उन्हीं परम्पराओं का वैशिष्ट्य प्राप्त होगा। एवं दूसरे मार्ग में विरोध जन्य उत्तेजन अतिरिक्त ओज भर देता है। कवि बर निराला जी ने परम्परा युक्त छन्दों को त्याग कर जब मुक्त छन्द को ग्रहण किया तब उनके मुक्त छन्द एक रूप को त्याग कर दूसरा रूप ग्रहण करना मात्र नहीं था। उन छन्दों में बन्धन में कसी आत्मा की मुक्ति अभिलाषा और छटपटाहट व्यक्त हुई है। इसे हम परम्परा के विरोधात्मक मार्ग का परिणाम नहीं मानेगे तो और क्या मानेगे। परम्परा का योग, किसी भी रूप में हो, है तो। इस योग ने नितान्त नई ग्रेली की जन्म दिया है।

यहां एक बात और स्मरण रखनी चाहिये कि समाज मे निरन्तर वो विरोधी शिक्तयां कार्यरत रहती हैं। एक वे जो उस समय की संस्थाओं से सम्बन्ध, विचार परम्पराओं से युक्त कर्तमान पर वृष्टि जमाये रहती हैं और दूसरी उन आन्दोलनों से सम्बन्धित होती हैं जिनकी सृष्टि निकट मिनक्ष पर केन्द्रित रहती है। बीता हुआ कल समाज मे प्रतिष्ठा प्राप्त किये हुये रहता है किन्तु आवामी कल भी अवष्य रूप से अपना कार्य करता रहता है। समाज की इन विरोधी शिक्तयों मे निरन्तर संबर्ध होता रहता है। कोई भी साहित्यकार इस संबर्ध से अञ्चता नहीं रहता क्योंकि वहु साहित्यकार होने से पहले समाज का सदस्य है। वह समाज से अलग रह ही नहीं सकता । अतः उसकी रचनाओं मे या तो वर्तमान व्यवस्था की मौन स्वीकारोक्ति होनी अवस्था उस अवस्था से कुटकारा पाने की छटपटा हट दोनों अवस्थाओं मे युग की साहित्यक परस्पराएं उसका आधार बनती हैं और बैली पर अपनी छाप छोड जाती हैं।

से जिस है। उसकी विचार धारा मिस है, किसी करतु को वेसने परसने का वृद्धिकोण भिस है। पिछले युन का व्यक्ति जिसे बैवी चमत्कार मान कर चुप बैठ सकता वा आज का व्यक्ति बैसा चुप नहीं बैठ सकता ; वह घटना के पीछे किसी न किसी भौतिक कारण को सोजने के लिसे तरपर हो उठेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि युन चेतना अथवा युग परिवेश अन्यकार के व्यक्तित्व को समग्र कप मे प्रभावित करता है, परिणामतः उसकी शैली, जो अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त व्यक्तित्व भी है पूर्णतः बदल जाती है। इस सम्बन्ध मे डॉ. हजारी प्रसाद दिवेदी का कथन वृद्ध यह । प्रत्येक काल का अपना एक विशेष गुण है। जिस युग मे कि पैदा होता है उस युग की राजनीतिक, सांस्कृतिक और अप्य परिस्थितियां उस युग के प्रत्येक लेखक मे एक समान्य गुण भर देती हैं। हिन्दी मे सत्रहवीं खठारहवीं शताब्दी मे जो लेखक हुये उन सबसे रीति अन्यों के एक खास पहलू का प्रभाव है.... कालिदास जिस युग मे पैवा हुये थे उस युग की मूर्ति, स्थापत्य, धमें और राजनीति आदि को जाने बिना हम न तो कालिदास को ठीक ठीक समझ ही सकते हैं और न उसका महत्व निर्णय कर सकते हैं। कालिदास के अन्य मे कालिदास का युग प्रतिफलित है। उस युग के सभी लेककों मे उस युग की छाप पायी आएगी। यह तो हुआ व्यक्तित्व निर्माण मे युग चेतना का सीधा योग जिसका परिणाम शैली पर अनिवायतः पडता है:

#### : स : काव्य रूपों का प्रभाव :

प्रत्यकार के व्यक्तित्व के अतिरिक्त युग के प्रचलित काव्य रूप भी मैली को प्रकादित करते हैं: किसी युग विशेष मे कुछ विशेष काव्य रूपों का ही प्रचलन होता है और तब प्रत्यकार को अपनी बात कहने के लिये उन्हीं काव्य रूपों का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है। इन काव्य रूपों की अपनी शक्ति और सीमाएं होती हैं; ग्रन्थकार उनकी सीमाओं में बंधा हुआ उनकी सिक्ता का मरपूर उपयोग करता है और तब उसकी गैली बदल जाती है। उदाहरण के लिये बिहारी ने जिस काव्य रूप को चुना वह बोहों बाली सतसई पढ़ित का काव्य रूप था। २४ माजाओं के छोटे से छन्द की संकुचित सीमा में ही उन्हें अपने वक्तव्य को बांधना पड़ा इसलिये उन्हें एक एक शब्द को तोल परल कर स्थान देना पड़ा। एक भी व्यथं शब्द उनके प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकता था। वही बिहारी यदि आधुनिक युग से पैदा हुए होते तो उन्होंने अपने वक्तव्य को किसो अन्य काव्य रूप के द्वारा व्यक्त किया होता तब उनकी गैली भी न्यूनाधिक रूप मे बदल गई होती। इस सम्बन्ध मे डा. हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं एक खास युग के लेखक एक ढंग की चीज लिखते हैं। बिहारी का जन्म यदि आज हुआ होता तो वे सतसई की शैली मे अपना वक्तव्य नहीं उपस्थित करते। उन्हें प्रेम और सीक्वें की प्रेरणा भी अन्य प्रकार से प्राप्त होती। लेखक की गैला पर समय का प्रभाव अमिट रूप से पड़ता है:

व्यक्तिकार आनन्दवर्धन ने भी रीति के जो चार नियासक तत्व माने हैं उनमें से एक विषय औषित्य भी है। विषय का अये जैसा कि स्वयं लेखक ने ही स्पष्ट कर दिया है, विषय करतु अववा वर्ण्य विषय मुद्दी है: उसका उस्लेख तो वाच्य के द्वारा किया हो जा चुका है। विषय से यहां काव्य के रूप का अधिमाय है। मुक्तक, पर्याय बन्ध, परिकथा, अव्य कहा, सकल कावा, अर्थ काव, सकल कावा, अर्थ काव, सकल कावा, अर्थ काव, सकल कावा, कार्य के स्वयं के अप का अधिवाय है। सुक्तक, पर्याय कावा है काव्य के स्वयं के स्वयं के से अर्थ है अर्थ कावा है की संघटना या रीति से बेद हो जाता है की सम्बद्ध के स्वयं के से से संघटना या रीति से बेद हो जाता है की स्वयं के स्वयं

Post of the

कुन्तक ने कवि स्वमाव को जैली का मूल स्वीकार किया है: उन्होंने काव्य के मूल तस्य बक्रीवित को सर्वया कवि व्यापार जन्य घोषित कर किय के व्यक्तित्व को सर्वसे आगे लाकर संबंध कर दिया है: जारतीय एवं पार्चात्य दोनों काव्य शास्त्रों में व्यक्तित्व के अंग — प्रतिमा की काव्य की मूल हेतु माना गया है। यह वास्तव में हेतु मान न होकर काव्य का सब कुछ है।

एँसे भी विद्वान हैं जो प्रतिमः अथवा व्यक्तित्व किसी का भी अस्तित्व काव्य में नहीं मानना चाहते। उवाहरण के लिये 'बीसवी' शताब्दी में इलियट ने अति व्यक्ति बाद से सीज कर काव्य में किव कर्तव्य की बीसने से इन्कार कर दिया। वे किव को केवल माध्यम मानते हैं, कर्तां नहीं उनके मत से सफल कि होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसकी मानसिक शिक्त भी समृद्ध हो आवश्यकता इस बात की है कि उसका मन अधिक से अधिक भावों और संवेदनाओं का अधिक से अधिक सफल माध्यम बन सके।... कला सूजन की इस प्रेरणा के समय जो समन्वय होता है, इससे किब के व्यक्तित्व का कोई सम्बन्ध नहीं है इस समस्त प्रक्रिया में उसका व्यक्तित्व सर्वेषा पृथक एवं निविकार रहता है जैसा किसी किसी रासायनिक किया में होता है। उदाहरण के लिये ऑक्सीजन और सलफर डॉइ ऑक्साइड से भरे किसी कमरे में अगर आप प्लेटिनम का एक तन्तु डाल दें तो वे दोनों तो सलफर एसिड में परिवर्तित हो जाएंगे, परस्तु प्लेटिनम के तन्तु में किसी प्रकार का विकार नहीं आएगा। किब का मन इसी प्लेटिनम तन्तु के समान है जो उसकी अनुमृतियों को प्रभावित और समन्वित करता हुआ स्वयं निविकार रहता है:

यहां इलियट महोदय किन के मन को प्लेटिनम तन्तु के समान एक जड पिंड ही समझते हैं किन्तु वस्तुतः ऐसा है नहीं। मानव मन बाह्य जगत से प्रभाव ग्रहण करता रहता है, उस प्रभाव पर स्वतः उसकी प्रतिक्रिया भी होती रहती है और अन्ततः यही प्रतिक्रिया चेहरे की मुद्राओं अथवा वाणो द्वारा अभिक्यक्त भी होती है। मेरे मत से इलियट का उपर्यूक्त मत स्वीकार्य नहीं है। मनुष्य जो कुछ भी करता है उसमें उसका म्यक्तित्व अवश्य ही निहित होता है: कला के क्षेत्र में तो यह और भी सत्य है। गुष्टेव रवीन्त्र नाथ ठाकुर ने स्पष्ट ही कहा है कि 'कला मे, मनुष्य वस्तुओं को नहीं अपने आप को अभिक्यक्त करता है वे केवल कला के क्षेत्र में ही नहीं उपयोगिता के क्षेत्र में भी व्यक्तित्व का उद्घाटन स्वीकार करते हैं। उनका कहना है: 'यह मानना ही होना कि उपयोगिता के क्षेत्र में भी मनुष्य अपने व्यक्तित्व को उद्घाटित किये विना नहीं रह सकता।

### बुग विश्लेष का प्रशाव :

सीली का दूसरा नियासक तत्व है, युग विशेष का प्रभाव । विश्लेषण की सुविधा के लिये इसे तीन वर्गों में बांटा जा सकता है ।

: क : युग चेतना

: सः काव्य रूपों का प्रमाव

ं : ग : युन की साहित्यिक परम्पराओं का प्रभाव ।

: की बुंच बेतना : वाहें हम इसे युग बेतना, युग बोध अथवा युग का परिवेष किसी भी माम से पुकारें, किन्तु यह निश्चित है कि युग विशेष का प्रभाव साहित्य-कार के व्यक्तित्व पर पडता ही है। इसी कारण बाज के युग का व्यक्ति पिछलें युग के व्यक्ति ४. वरित

ः केरेक्टर

५. मेघा

: इन्टेलेक्ट

ये सब तत्व व्यक्तित्व का निर्धारण करते है किन्तु व्यक्तित्व के निर्माण मे कई अन्य तत्व भी सहयोग वेते है जिनकी अवहेलना नहीं की जा सकती। प्रसिद्ध फांसीसी समालोचक टेन के अनुसार वे तत्व हैं:

- १. बंश परम्परा
- २. पारिपार्षिवक परिस्थितियां
- ३. सुन-की विजार धारा और विकास

बिलियम पेटी और कूसी स्नाइडर ने सम्मिलित रूप से व्यक्तित्व के कुछ अन्यः निकृष्टि यक तत्वों का निर्देश किया है। ये तत्व टेन द्वारा निर्देशित तत्वों के पूरक से जान पडते हैं। उनेक अनुसार के तत्व निम्निलिखित हैं:

- १. हेत् : मोटिन्हेशन :
- २. धारीर की बुनियादी प्रणालियां : बेसिक सिस्टम्स आफ दि बाढी :
- ३. सामाजिक वातावरण : सोशल सीन कल्वरल मेट्रिक्स : .
- ४. त्रत्यक्षीकरण : पर्सेप्शन :

व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व विभिन्न बनुपात में मिलकर एक नया ही सिश्रण तैयार करते हैं जिस पर निर्मायक तत्वों की प्रतिक्रिया अलग अलग उंग से होती है फलतः व्यक्तित्व अपनी सम्पूर्णता में उद्घाटित होता है। इनमें से किसी भी एक तत्व को एकान्तिक रूप में लेकर हम विचार नहीं कर सकते। इन तत्वों की परस्पर क्रिया, प्रतिक्रिया एवं अन्तिक्रिया पर ध्यान रक्षमा अत्यावस्थक होता है। इन्हों के कारण हम एक ही बाप के तीन बेटों के व्यक्तित्व सर्वधा भिन्न, एक बूसरे के विपरीत भी पाते हैं। अन्यचा टेन के मतानुसार तो तीनों बेटों के व्यक्तित्वों में अन्तर नहीं होना चाहिये क्योंकि तीनों की वंशपरम्परा एक है, पारिपार्धिक परिक्तियां भी एक सी होंगी और युग की विचार धारा और विश्वास तो एक ही है। अतः क्रिय बताये हुये चारों तत्व व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण योग देते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इस तरह के बहुत से प्रयोग किये गये हैं। चिकित्सा शास्त्री इस निष्कर्ण पर पहुंचे हैं कि शारी-रिक स्वास्थ्य व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत अधिक महत्व का तत्व है। उदाहरण के लिये मनुष्य के शासीत्क संस्थान में पाचन संस्था ध्यक्ति के मानसिक जीवन की असित्वस्थित करती है सानसिक कार्य एवं कार्य विकृतियां व्यक्ति का जीवन और जगत के प्रति वृधिकोण क्रतारी है सानसिक कार्य एवं कार्य विकृतियां व्यक्ति का जीवन और जगत के प्रति वृधिकोण क्रतारी है सानसिक कार्य एवं कार्य विकृतियां व्यक्ति का जीवन और जगत के प्रति वृधिकोण क्रतारी है सानसिक कार्य एवं कार्य विकृतियां व्यक्ति का जीवन और जगत के प्रति वृधिकोण क्रतारी है

जबकि व्यक्तित्व इन सब का समन्वयात्वक क्ष है तब वह बहुना बढा कठिए है कि ज़ैली से व्यक्तित्व के किन तत्वों का प्रह्म होता है। जी ह्युक्त ने तो चित्र को ही जैली का बाधार माना है। चनका कहना है कि "मैली बहु साधन है जिसके हारा एक व्यक्ति इसरे व्यक्ति से ज़म्माई स्वापित करता है वह अब्दों के वेच ने व्यक्तित्व है, बाबरे के इन के चित्र है। जब हस्तिलिप चरित्र का उव्चाटन करती है तक मैली तो उसे और की व्यक्ति उव्चादित करती है। यदि तुम अपनी रचना को वच्छा रचना बनाना चाहते हो तो पुरहारा चरित्र की बच्छा होता चाहिये, वह केवल बच्छा दिवाना भर नहीं चाहिये बच्छा होना ची चाहिये, व्योक्ति होता बन्ततः बोच्छा ही है वक्ती न कथी उसका क्षेत्र कुट ही बाता है। जी विकास की हैलिशको चरित्र को प्रतिका हो अपनेत हैं।

होना ही पडता है। भौतिक विज्ञान वेता चाहे कितनी भी संकेतात्मकता का प्रयोग क्यों न करें अन्ततः उसे संकेतात्मकता को साधारण भाषा में अनूदित करना ही पडता है और यह भाषां, जैसा कि हम देख चुके हैं अपने जनिवार्य तत्वों में काव्यात्मक है न कि तर्कात्मक।

"क्स्तुतः कोई कि विकान इस वर्ष में वस्तु निष्ठ नहीं हो सकता कि वह मानवीय तत्वों : भावों : से सर्वया स्वतंत्र हो । वह हो ही नहीं सकता क्योंकि वस्तु निष्ठ वास्तविकता को भाव निष्ठ विकारों द्वारा समझा जाता है।

उपरोक्त स्थापनों के आधार पर यह सिद्ध हो जाता है कि कोई भी रचना नितान्त स्थान्तित्व शून्य रचना नहीं हो सकती। हां व्यक्तित्व के अनुपात में अवश्य अन्तर आ जाता है। जो व्यक्ति सहमानिक्यन्ति करने बैठा हो उसकी रचना व्यक्तिपूर्ण या व्यक्तित्व प्रधान रचना हो जायकी, और विसका उद्देश्व वस्तु निरुपण करना है उसमें वस्तु पक्ष अधिक सबल होता जायेगा एवं व्यक्तित्व पक्ष सूक्ष्म से सूक्ष्म होता जायेगा।

अयम्तित्व शैली का अनिवार्य तत्व सिद्ध हो जाने के पश्चात् अब प्रश्न उठता है कि श्रैली मे व्यक्ति तत्व की क्या महता है, क्या स्थान है ? दूसरे श्रेली के अन्य तत्वों से इसका क्या सम्बन्ध है ? दूसरे शब्दों मे व्यक्तिता बदल जाने से क्या शैली मे भी परिवर्तन आवश्यक है ?

उत्तर यही है कि सुष्टा बदल जाने से सम्पूर्ण सुष्टि मे परिवर्तन आ जाता है। मौलिक कृतियों की तो बात ही अलग है। एक लेखक भी एक हो रचना दस विभिन्न अनुवादकों द्वारा एक ही भाषा में अनुवादित की जाये तो प्रत्येक अनुवाद अपने ढंग का अलग ही अनुवाद होता क्योंकि प्रत्येक अनुवाद के साथ उसके अनुवादक का व्यक्तित्व समाहित होता है और अनुवादक का वही व्यक्तित्व अन्तर के लिये जिम्मेदार है।

किन्तु प्रश्न उठता है व्यक्तित्व क्या है ? उसके कीन कीन से उपकरण अथवा तत्व हैं और शैली में किन किन तत्वों का प्रहण होता है ? श्री जे. एम्. प्रहम के मतानुसार "व्यक्तित्व वह सास बीज है जो आपको सर्वसाधारण की भीड में भी निराला बनाये रहती है और आगे के लिसते हैं: 'व्यक्तित्व की प्राप्त' 'व्यक्ति' बन कर ही की जा सकती है। और आपको व्यक्ति तभी कहा जा सकेगा जब सर्वसाधारण की भीड में लड़े रहने पर भी आपको अलग किया जा सके: इससे स्पष्ट है कि व्यक्तित्व एक ऐसा गुण है जो हमें दूसरों से अलग करता है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति का एक व्यक्तित्व इस अयं में होता है कि वह हर इसरे व्यक्ति से मिन्न है किन्तु कोई ऐसी विभीवता नहीं होती कि उसे भीड में से भी अलग पहचाना जा सके। अतः विशेवता के अन्नाक ने प्रत्येक मनुष्य को 'व्यक्ति' नहीं कहा जा सकता और इसीलिये यह भी नहीं कहा जा सकता कि प्रत्येक मनुष्य के पास 'व्यक्तित्व' होता है। चृक्ति ग्रीली अन्य वस्तुओं के अति-रिक्त व्यक्तित्व भी है और वह भी एक प्रधान तत्व है, इसलिये प्रत्येक लेकक ग्रैलीकार नहीं हो सकता। है सका में, जैलीकार होने के लिये विशेध व्यक्तित्व की होना आवश्यक है।

अब व्यक्तित्व के विभिन्न तत्वों को भी जान केना आवश्यक है। श्री विलियम मेकडूनल

के अनुसार व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व निम्मलिखित है : र

१. मन सी प्रवृत्ति : डिस्पोबीयन :

२. स्थाना : टेम्प्रामेन्ट :

१. भगःस्थितिः 🔆 🏋 😁 टेम्पर 🥂 🖰



सत्ता है। अर्थ उससे बिलकुल भिन्न मानसिक सत्ता है इसलिये मानसिक शब्द के अम्मिदीत जी भी मनोवैज्ञानिक तथ्य आते है अर्थ के साथ उन सब् का सम्बन्ध है ।

साहित्यकार भी प्रत्येक शब्द को एक नया अर्थ देता है इसिलये वह अर्थ निश्चित हुए से एक ओर साहित्यकार के मनोविज्ञान से सम्बन्धित होता है तो दूसरी ओर पाठक के मनोविज्ञान से इसिलये ऐसी घटनाएं विरल नहीं हैं जब किसी व्यक्ति को कहना पढ़ता है कि भाई, मेरा तात्यर्थ यह नहीं है, मेरा तात्पर्य तो अनुक अनुक है। इससे स्पष्ट है कि अर्थ का प्रधान तत्व तात्पर्य है। अर्थ कुछ ऐसी वस्तु नहीं है जो नितान्त तटस्य, निर्वेयवितक अथवा वस्तुनिष्ठ हो वर्द् उसके विपरीत वैयक्तिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ वस्तु है। इसिलये किसी व्यक्ति का तात्पर्य उसके द्वारा प्रयुक्त शब्दों पर निर्वेयक्तिक एवं बाहर से आरोपित किसी परीक्षण व्यारा नहीं जाना जा सकता वरन् उसके लिये तो जाता की ऐसी सहानुभूतिपूर्ण वृद्धि अपेक्षित है जो व्यक्त विचार से सम्बन्धित जाता के किसी अनुभव पर आधारित हो। क्योंकि अर्थ की स्थित केवल मस्तिष्क में ही होती है उससे बाहर नहीं:

उन्होंने और भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले हैं जिनका सीधा सम्बन्ध प्रस्तुत विषय से है, अतः उनका जान लेना अ। वस्यक है। उनके निष्कर्ष इस प्रकार हैं कि जिन वस्तुओं और कार्य क्यापारों को हम अपने आस पास देखते हैं उनका प्रभाव हमारे मन पर सीधा और स्पष्ट रेखाओं से आबद्ध घटनाओं के रूप में नहीं पडता। वस्तुओं के वर्गीकरण एवं मूल्याकन का आधार "सामान्य अनुभव" होता है। उन्हें जिन शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है वे ही शब्द इस बात का संकेत है कि वे दृष्टा के अनुभवात्मक सम्पर्क से मुक्त नहीं होते साधरणतः यह समझा जाता है कि विचार भाव से सर्वया स्वतंत्र वस्तु है, यहां तक कि दोनों विरोधी समझे जाते हैं किन्तु हमारे अध्ययन का परिणाम यह बताता है कि किसी भी वस्तु का विचार शुध्व विचार तो कभी भी नहीं होता वरन् वह विचार और अनुभव का समन्वित प्रभाव होता है। प्रक्त यह नहीं है कि वस्तु अपने आप में 'क्या' है वरन् यह है कि वह हमें 'कैसे' प्रभावित करती है।

शब्दों के विषय में भी उनका कथन बहुत महत्वपूर्ण है। वे कहते है कि जो शब्द वित परिचित वस्तुओं से संबंध्द होते हैं वे भी उन वस्तुओं को केवल व्यक्त नहीं करते वरन् व्यक्ति करते है और यह व्यंजना साधारण से भी अधिक होती है। अतः शब्द वस्तुओं को मही विचारों को व्यक्त करते हैं।

जब शब्द भावना से अखूते नहीं रहते तब सम्पूर्ण हति श्रांतिकार के व्यक्तित्व से अखूती मला की रह सकेगी. साहित्य तो भाव निष्ठ बस्तु है ही इसलियों किसी भी साहित्यक होते में साहित्यकार के व्यक्तित्व का जभाव हो नहीं सकता. जिस तरह से सुष्टि के कण कण में सुष्टि स्वीयता व्याप्त रहता है उसी तरह साहित्यक हाति के शब्द शब्द में साहित्यकार का व्यक्तित्व समाहित रहता है भले ही हम उसके अस्तित्व का आभास न पा सके. यदापि साहित्यतार जान विज्ञान सम्बद्धी रचनाएँ बस्तु निष्ठ होती है किर भी इनमें उनके रचीयताओं के व्यक्तित्व का अभाग नहीं होता. इस सम्बद्ध में भी भी सेन्युवल रीस के स्वीय वृद्धा हैं। इनका कहेंगा हैं: साधारण व्यक्तित्व और बीतिक विज्ञान बेता वीनों की जगत की जीतिक विद्धाविकता के स्वीयत में बपने विकारों की स्वाप्त की सीतिक विद्धाविकता के स्वीयत में बपने विकारों की इसने विद्धाव करने के सिप्त साधारण व्यक्तित्व की सीतिक विद्धाव विद्धाव करने के सिप्त साधारण व्यक्तित्व की सीतिक विद्धाव विद्धाव करने के सिप्त साधारण व्यक्तित्व की सीतिक विद्धाव विद्धाव करने के सिप्त साधारण व्यक्तित्व की सीतिक विद्धाव विद्धाव करने के सिप्त साधारण व्यक्तित्व की सीतिक विद्धाव करने के सिप्त साधारण व्यक्तित्व की सीतिक विद्धाव करने के सिप्त साधारण व्यक्ति की सीतिक विद्धाव करने के सिप्त साधारण व्यक्ति की सीतिक विद्धाव करने के सिप्त साधारण व्यक्ति की सीतिक सीत

#### १. प्रेयकार का व्यक्तित्व :

इन सबसे सबसे प्रथम एवं सबसे महत्वपूर्ण तत्व ग्रंथकार का व्यक्तित्व है क्योंकि ग्रंथकार किसी भी किय पर किसो भो ग्रंथ की रचना क्यों न कर अपने व्यक्तित्व को छिपा नहीं सकता। "जब कि व्यक्ति की हस्तिलिप उसके चरित्र का पता दे सकती है" तो उसकी अर्थमयी वाणी उसके व्यक्तित्व का पता क्यों नहीं दे सकती १ इस सम्बन्ध मे मनोविज्ञान के क्षेत्र मे शोध की जा चुकी है कि लेखक के व्यक्तिगत जीवन से सर्वथा अनिमन्न रह कर तथा उसकी जैलों के आध्यात्मिक एवं बौदिक पक्षों को त्यान कर केवल उसके द्वारा प्रयुक्त शब्दों को मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके उसके व्यक्तित्व का परिचय पाया जा चुका है। भी बूस्टर में अपने द्वारा सम्पादित पुस्तक "रिप्रजेन्टेटिव एसेज आन दि थ्यौरी आफ स्टाइल" के बक्तव्य में इस तरह के शोध कार्यों का उल्लेख किया है: इन 'स्टेडीज' इन लिटररी साइ-कोमोजी आफ बंनीन ली एन एनालेसिस आफ वर्डिंग बार सिटेक्स इच मेड, क्याइट अपार्ट फाम बायोग्राफिकल नोलेज टु रिव्हील दि पर्सनालिटी आफ दि राइटर एनड टु दि व्याइन्ट बाउट आफ दि चीफ स्प्रिचुलल एनड इन्टेलेक्चुलल केरेक्टरस्टिक्स आफ स्टाइल।"

श्री बोनामी दोबी का भी कथन है "कि हम चाहे किसी भी ध्येय को लेकर पुस्तक पढ़ें, किन्तु सब समय जो बात मौजूद होती है वह है लेखक के व्यक्तित्व से सम्पर्क। पुस्तक पढ़ते समय हमें हमेशा अनुभव होता रहता है कि कोई व्यक्ति हमारे सामने बैठ कर हम से बातें कर रहा है, हमें समझा रहा है। हम उसकी आवाज निरन्तर मुनते रहते हैं। और जिसे मैली कहा जाता है वह वस्तुतः लेखक की यही आवाज है। लेखक अपने व्यक्तित्व की चाहे कितनी ही अबहेलना क्यों न करे, वरन् अपने व्यक्तित्व को जानबूझ कर छिपानें की ही कोशिश क्यों न करे वह अपनी आवाज नहीं छिपा सकता। हां ,यदि वह जानबूझ कर किसी और की नकल कर रहा हो तो और बात है।"

और आगे वल कर वे लिखते हैं: "लेखक द्वारा प्रयुक्त शब्दों के अध्ययन से उसकी मीलिकता पहुंचान लेना काफी सरल हैं। फिर भी शब्दों का प्रश्न बहुत कुछ मस्तिष्क से सम्बन्धित है और हम जानते हैं कि मस्तिष्क व्यक्तित्व का केवल एक हिस्सा है। किन्तु जो बात लेखक के अधिकार से बाहर है वह है शब्द गुम्फ, लय और ध्वनिओं का सामन्जस्य। यही वे वस्तुएं हैं जिनके द्वारा हम लेखक की आवाज पहचान पाते हैं। कुछ लेखकों की आवाज में इतनी स्पष्ट एवं निष्त्रित होती है कि उसे पहचानने में किसी प्रकार की गलती होने की सम्भावना नहीं होती। बन्त में पढते समय हम लेखक की उस बावाज को सुनते हैं जो समकी व्यक्तिता एवं व्यक्तित्व का उद्घाटन करती है। कोई भी ईमानदार लेखक अपनी इस बावाज को छिपा नहीं सकता चाहे वह प्रस्तावना लिख रहा हो, बहस लिख रहा हो अववा विपाल थे

न्ति विकारक श्री सेमुबल रीस में बपनी पुस्तक "भाषा बीर मनोविज्ञान" में इस सम्बन्ध में बहुत ही महुत्वपूर्ण जानकारी वी है जो प्रस्तुत विवेचन से प्रत्यक्ष सन्यन्ध रसती है। उनका महुता है: "श्राब्य अर्थ से कीसे संयुक्त होता है। यह प्रश्न भाषा से कम और मनोविज्ञान से कहिक प्रायम्बर रसका है। वे अपनी सोध से इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि सबा एक प्रत्यक्ष भौतिक स्थमाय माना है और इस कारण से अलब जलन व्यक्ति की अलग अलग रीति स्वीकार की है।

डा॰ जनजाय सर्मा ने सैली के अवयवों में सब्द विन्यास, वाक्य रचना, प्रघटट्क, मुहाबरा कोकोक्ति एवं अलंकार योजना की गणना की है। इसी प्रकार श्री करुणापति जिपाठी भी सैली के उपादान तत्वों में बाह्य तत्व सब्द, ब्विन, बाक्यादि को स्वीकार करते हैं और आंतरिक तत्वों में सब्द शक्तियां, सरलता, स्पष्टता आदि गणों को मानते हैं।

आषार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सैली के नियामक तस्वों से ग्रंथकार के व्यक्तित्व, युग. विश्लेष के कान्य रूप एवं कान्य रूदियां तथा शास्त्रीय उपस्थापन की गणना करते हैं। शास्त्रीय उपस्थापन के अन्तर्गत उपयुक्त शब्दों का उपयुक्त एवं विचारानुकूल व्यवहार, वाक्य, आकर्षण एवं विविध शास्त्रीय तत्वों का उचित सामन्त्रस्य स्वीकार करते हैं।

पाश्चास्य विचारकों में से रोमी विचारक विवन्तिलयन शब्द वयन अलंकार योजना, पद रचना आदि को ही शैली के तत्व स्वीकार करते हैं। वासिल वर्सफील्ड का भी यही मत है। प्रसिद्ध विचारक बफन तो व्यक्तित्व को ही शैली का सर्वस्व स्वीकार करते हैं।

इन सब आचायों के मतों को देखने से स्पष्ट है कि भाषा की छोटी से छोटी इकाई बर्ण से लगा कर ग्रंथकार के ब्यक्तित्व तक सभी चीजें मैली के नियासक तत्वों के रूप से परिगणित की गई हैं। किन्तु किसी ने भाषा और उसके अंग उपांगों पर अधिक बल दिया है तो किसी ने ग्रंथकार के व्यक्तित्व पर। कहीं कहीं दोनों के समन्वय करने की चेष्टा भी की गई है जैसा इजारी प्रसाद दिवेदी के मत से ग्रंथकार का व्यक्तित्व तो प्रधान तत्व है ही साथ ही युग प्रभाव की अबहेलना भी नहीं की गई है। शास्त्रीय उपस्थापन से भाषा तत्व को भी स्वीकार किया गया है, साथ ही आकर्षण तत्व की गणना करके पाठक अथवा भावक का बिस्सर रण भी नहीं किया गया है।

मेरे विचार से मैली के नियानक तत्वों को निम्नलिखित ६ विधानों में बांटा जा सकता है। यह विभाजन केवल अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से किया जा रहा है ताकि प्रत्येक तत्व का सम्यक विश्लेषण किया जा सके एवं एक तत्व का दूसरे से सम्बन्ध स्पष्टता से विवेचित किया जा सके। अन्यवा मेरी मान्यता है कि इनमे से कोई भी तत्व एकान्स बकेला रह कर बैली का नियामक नहीं बन सकता। सब तत्वों का समष्टि रूप मे सम्यक समन्वय ही बैली को जन्म देता है। एक तत्व के परिवर्तन से अन्य तत्व भी प्रभावित होते हैं तथा समष्टिगत प्रभाव मे पर्याप्त अन्तर ही नहीं ला देते वरन् सर्वधा नयी वस्तु को जन्म देते हैं।

# बैली के नियामक तत्व :

- १. ग्रंबकार का व्यक्तित्व
- २. युग विशेष का प्रभाव : क: काश्य स्मी का प्रभाव : क: साहित्यिक: परम्पराओं का प्रभाव
- ३. विषय वस्तु
- ४. ग्रंथकार का उद्देश्य
- ५. पाठक
- ६. माना एवं उसके अंगोपांच

यहां प्रपृत् उठता है कि जब करत को उसकी अभिव्यक्ति के बंग से जिसे बौकी की संज्ञा दी जा रही है: पुगक नहीं किया जा सकता तब बैली का सम्बन्ध बस्त से क्यों नहीं है। और जो बस्तु लेखक के मानस में जन्म ले हही है उस बस्तु का लेखक के व्यक्तिहरू से सम्बन्ध क्यों नहीं है। यह कहना तो बहुत कुछ ऐसा ही कहना हुआ कि फलों का सम्बन्ध उस पौघे से अथवा जब से नहीं है जिस पर वह खिला है। अथवा बच्चे का सम्बन्ध माता मिक्स से नहीं है। हों, यह बात और है कि फुल और बच्चे बन्म लेने के बाद अपना स्वतंत्र अस्तिस्व भी कायम कर लेते हैं। बस्काइसी अर्थ में हम अभिक्यक्ति को चैली कह सकते हैं इससे अधिक नहीं वस्तुतः कला में और विजेवतः साहित्य कला में वस्तु और उसकी अभिव्यक्ति के ढंग की अक्षम किया ही नहीं जा सकता । कला का सिद्धान्त ही ऐक्य का सिद्धान्त है। इस सम्बन्ध में कवि गृह रविन्द्रनाथ टैकोर का कथन दुष्टव्य है। उनका कहना है: "मियर मैटर कैन नाट हैव वि प्रापर्टी आफ ब्युटी, इट बिकम्स ए नवस्थन बेदर मैंगर इस नाट दि प्रिसिपल फैक्टर इन आर्ट... टू- प्रिंसिपल आफ आटं इच दि प्रिंसिपल आफ युनिटी। मैंटर टेकन बाई इटसेल्फ, इच एन एब्स्ट्रेक्सन किंच कैन की डेल्ट विथ बाई साईन्स, व्हाईल मैनर, व्हिच इब मियरली मैनर, इप एन एवस्ट्रेक्शन व्हिच कम्स अन्डर दि लाख आफ रिटोरिक। बट व्हेन दे आर इनडिसो-स्यूबली वन देन दे फाइन्ड दग्र हारमनीज इन अवर पर्सनालिटी, व्हिच इच एन आगेंनिक कांप्लेक्स आफ मैटर एन्ड मैनर, थिंगस एन्ड बाटस, मोटिव्हस एन्ड एक्शनस।

तैसी के नियासक तत्य: शैली के नियासक तत्यों के विषय में भी लगभग बही बात है जो शैली की परिभाषा अथवा उसके स्वरूप के विषय में थी। शैली के अधिकांश विवेषकों ने नियासक तत्वों के लिये भाषा एवं भाषा के अन्य अंग उपांगों की ही आधार बनाया है। जो विचारक शैली को अतिरिक्त अलंकरण अथवा सुन्दर एवं कला-त्मक अभिव्यक्ति समझते हैं उनके लिये तो भाषा को आधार मानना स्वाभाविक ही है। जो विद्यान शैली के व्यक्ति पक्त को स्वीकार करते हैं उन्होंने भी भाषा को मूलभूत तत्व इस-लिये माना है कि सारा सुजन भावन व्यापार भाषा के आध्य से ही रूपायित होता है, मूर्त होता है, साकार होता है। वस्तुतः भाषा ही सुजन और भावन व्यापार के बीच तेतु का काम करती है अतः उसके महत्व को कम नहीं माना जा सकता। किन्तु भाषा के आध्य से साकार होने की अवस्था से पहले की प्रक्रिया की अयहेलना करना जढ़ को मूल कर केवल फल फूलों पर ध्यान केन्द्रित रखना है; साधना का विस्मरण कर सिद्धि पर ध्यान रखना है। फिर भी अपनी बात कहने से पहले विभिन्न भारतीय एवं पाइचात्य विद्वानों का मत जान केना अन्नसंगिक नहीं होगा।

भारतीय बाचार्य बामन ने रीति के मूल तत्व गुणों को माना है। गुणों को शब्द गुण और अर्थ गुण के दो विभागों में बांट दिया है। शब्द गुणों में वर्ण योजना, शब्द विन्यास, पद बन्ध या शब्द गुण्फ इत्यादि हैं और अर्थ गुण के अन्तमर्त माधुर्य, अरेज, प्रसाद, इलेप कान्ति, औदार्य इत्यादि हैं।

आचार्य रुद्रट ने रीति का विभाजक तत्व समास माना है। लघु समास, मध्यम समास और दोर्घ समास के तीन विभागों के आधार पर क्रमधा: पांचाली रीति, लाविया रीति और गौडी रीति के भेद स्वीकार किये हैं।

आचार्य दच्छी एवं आचार्य कुन्तक ने रीति का नियासक तस्य कमतः व्यक्तित्व एवं कवि

मिक्रमहित की एकता का ज्वलंत उदाहरण है।" शैली की इस व्यापक सत्ता का प्रमाण यही हिक:इस सारी प्रक्रिया से प्रत्यका या अप्रत्यका रूप से सम्बन्धित किसी बात मे जरा सा परि-क्तंत शैकी को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए मुद्रण कला के आविष्कार ने शैकी में भी परिवर्तन ला दिया है। दोनों में क्या अन्तर है यह श्री नेबहर से सुनिये, "प्राचीन गद्य लेखक इस तरह लिखते में जैसे श्रोता के बीच में बैठे उनसे बात कर रहे हों, किन्तु बाज का गद्य निरुचय रूप से केवल बांख के लिए ही लिखा जाता है। स्पष्ट है कि इन्द्रिय की मध्यस्थता बदल जाने के कारण जैली मे पर्याप्त अन्तर आ जाना स्वाभाविक है। इसी तरें हुएक विचारक ने विश्व की प्रगति को ध्यान में रख कर भविष्य की शैली की ओर र्सकेत किया है। श्री कोटा का कहना है: एक युग बड़ी शीघ्रता से आ रहा है जब कोई भी छेसक अधिकांक्ष व्यक्तियों द्वारा पढ़ा नहीं जायेगा। केवल वही लेसक पढ़ा जायेगा जो हस्तिलिखित प्रतियों को इतना संक्षिप्त कर सके जितना संक्षिप्त हाइड्रोस्टेटिक स्क्रम् कपास के बंबल को दबा कर संक्षिप्त कर देता है। लेखक का संकेत संक्षिप्तता अथवा समास शैली की और है। आज भी हम देखते हैं कि एकांकी, लघु कथा एवं गीतों का सृजन इसीलिए हुआ क्योंकि आज के व्यस्त जीवन में पाठकों को बड़ी रचनाएं पढ़ने का अवकाश ही नहीं है। नाटकों के क्षेत्र मे भी माध्यम के परिवर्तन से शैली मे परिवर्तन लक्षित किया जा सकता है। जो नाटक रंगमंत्र पर अभिनीत होते हैं उनके लिखने के लिए लेखक को ऐसे शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं पडती जिनका अर्थ अभिनय द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है क्योंकि **ऐसे** नाटकों का दर्शक दर्शक भी है और श्रोता भी। किन्तु रेडियो के आविष्कार के पश्चात् जब मही नाटक रेडियो पर प्रसारित होने लगे तब लेखकों को अधिक कौशल से काम लेने की आवस्थकता पड़ी। अब सुनने वास्त्रे दर्शक नहीं भोता मात्र हैं इसलिए रेडियो रूपक के लेखकों की अभिनय की किया शब्दों की अ्वनि में भरनी पड़ी अर्थात् ऐसे शब्दों का प्रयोग अनिवार्य ही नया को अपनी व्यनि मात्र से सजीव मृति सड़ी कर तकें श्रोताओं को देखने का भी नानम्य दे सकें। कहने का ताल्पर्य यह है कि शैली को अभिव्यक्ति अथवा भाषा तक सीमित करना एक बहुत बड़ा भ्रम है फिर चाहे वह साधारण अभिव्यक्ति हो या प्रभावपूर्ण। क्योंकि बिस तरह "रूप सौन्दर्य नहीं है, सौन्दर्य का बाध्य है।" : उसी तरह भाषा मैली नहीं है मैको का आध्य वह अवस्य है। मैकी भाषा के अतिरिक्त है पर यह भी सत्य है कि थाका को कोइ कर वह रह भी लहीं सकती। इसका कारण यह है कि सूजन एवं रसभावन कीः सारी प्रक्रिया अमूर्त है, जिराकार है, अवृध्य है। यदि वह मूर्त होती है, साकार होती 🐉 दृश्य बनती है तो भाषा के जाघार पड़ ही। इसीलिए भैली और भाषा का अटुट सम्बन्ध है। मैली का यही एक ऐसा तत्व है जो प्रत्यक एवं मूर्त होने के कारण विक्लेबण साध्य है। इसीलिए संसार के प्राय:सभी विचारकों ने बैली को अभिव्यक्ति कहा है। का अंकर दुसाल कोक्ट्रीय का इस सम्बन्ध में कवन दृष्टक्य है। उनका कहना है: "शैली का सम्बन्ध काव्य के विहें वयवा बस्तु जिरूपण या स्थापन के उंच से है, एवं साहित्य के अस्तु या भाव प्रवा के प्रत्यक्षतः लहीं है। यद्यपि यह बत्य है कि वस्तु को उसकी विभिन्नकित के दंग से युक्त नहीं किया जा सक्ता ... साहिस्तिक कदावें हैं बैली, का सम्बन्ध भागा संयोजन वैजित्य का रकता तत्व है है। वह बस्तुतः वावा की बैयक्तिक विभिन्यक्ति का विशेष हंग है।"

को इस रूप में प्रस्तुत कर सके कि जिससे तब एक ही प्रभाव ग्रहण कर सके। शायद इसी बात का ज्यान करके महाकवि गेटे ने उन लोगों को कड़ी फटकार समाई है जो किसी लेखक पर अस्पष्टता अकैं एर बबोधता का बारोप लगाते हैं। उनका कहना है कि ऐसे लोग पहले अपने मन में झांक कर देख लें कि वहां कितनी स्वच्छता एवं स्पष्टता है क्योंकि संध्या के धुंखलके में स्पष्ट लिपि भी अवाच्य हो जाती है।

इसके विपरीत कुछ ऐसे भी विचारक हैं जो किसी भी साधारण से साधारण अधि-व्यक्ति को मैली मानते हैं चाहे वह प्रेम पत्र अथवा चाय पार्टी का निमंत्रण पत्र ही क्यों न हो। यहां तो साधारण अभिव्यक्ति को शैली माना गया है किन्तु ऐसे भी चिन्तक हैं जो अनिभव्यक्ति में ही शैली को खोजते हैं फिर भी विशेषता यह है कि वे गलत नहीं हैं, न उनकी विवेचना का आधार ही गलत है। शिलर महोदय कहते हैं कि मैं लेखक की अम-भिव्यक्ति में ही इक्तम शैलीकार खोज पाता हूं।

मैड नैंकर का भी यही कहना है: "लेखन की शुद्ध शैली का उव्भावन प्रत्येक व्यर्थ एवं अनावश्यक बस्तु के त्याग से होता है।"

यहां भैली सम्बन्धी उद्धरणों और परिभाषाओं का जमबट लगा देने का अभिन्नाय नहीं है, प्रयोजन यह बताना है कि भैली का विवेचन कितना गृढ एवं दुस्साध्य है। इसीलिए सभी विचारकों ने विवेचना के लिए विभिन्न आधार ग्रहण किये हैं और भिन्न भिन्न ढंग की परिभाषाएं दी है। अपर कहा जा चुका है कि इन परिभाषाओं में आकाश पाताल का अन्तर है। एक तब्य के इस सिरे की बात है तो दूसरी तथ्य का दूसरा छोर है। एक और सब्ब से लगा कर सम्पूर्ण रचना तक मैली के व्यापक प्रसार में आ जाती है तो दूसरी ओर एकाका व्यक्तित्व से लगा कर निर्वेयक्तित्व तक उसका प्रसार है और तीसरी ओर अनिम्थक्ति से लगा कर प्रमावपूर्ण कलात्मक अभिव्यक्ति भी इसकी परिश्वि में आ जाती है। कोई आध्वयं नहीं कि "भैली" शब्द सुनते ही राबर्ट साउदे का मस्तिष्क चकरा गया हो और चवरा कर वे चीस उठे हों: आफ व्हाट इस काल्ड स्टाइल, नाट ए बाट एस्टर्स माई हेड एनी टाइम।"

मेरे विचार से वास्तविकता यह है कि साहित्यकार के हृदय की अनुभूति से लगा कर पाठक की रसानुभूति तक जो एक प्रक्रिया है उसका कोई भी अंश ऐसा नहीं है जो मैली से अखूता हो, जहां शैली का प्रसार एवं सत्ता न हो। उसका सम्बन्ध लेखक के व्यक्तित्व से भी हैं, विषय वस्तु से भी हैं, उसकी अभिव्यक्ति से भी है और अभिव्यक्ति के प्रभाव अर्थात् पाठक से भी हैं। श्री एफ. एल. त्युकस ने भी शैली पर विवेचन करते हुए इस भ्रम की ओर संकेत किया है। श्रीली के अधिकांश विवेचन मलत स्थान से प्रारम्भ होते हैं। वे अक्तसर अवसायिक हथकंडों ने फंस जाते हैं, जैसे शब्द चयन, विशेषण प्रयोग, अनुच्छेव योजना आदि... साहित्यक शैली एक साधन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे को प्रभावित करता है। इसिल्य शैली की समस्याएँ वास्तव मे व्यक्तित्व की समस्याएँ, अवहारिक मनोविज्ञान की समस्याएँ हैं। बाबू गुलाब राय भी लिखते हैं: "व्यक्ति के साथ शैली का अटूट सम्बन्ध है। वस्तु और वैली का पार्षक्य उतना ही असंभव है जितना कि म्यांकं की ब्र्वनि का बिल्ली से, म्यांकं विल्ली की अभिव्यक्ति है और बिल्ली को म्यांकं के नाम से युकाशना व्यक्ति, विवय और विल्ली की अभिव्यक्ति है और बिल्ली को म्यांकं के नाम से युकाशना व्यक्ति, विवय और

के विषय का ही प्रतिबिम्ब मात्र नहीं है वरन् उसके मस्तिष्क का भी प्रतिबिम्ब है। फलाबर्ट का कथन मैली को केवल अभिव्यक्ति तक ही सीमित नहीं रखता वरन् चिन्तन एवं मनन की वैय-क्तिक पद्धित भी मानता है। उनका कहना है: स्टाइल इब द राइटर्स जोन वे बाफ मिक्सिय बार सीइंग।" और इन सबसे बढ़कर बफन की वह प्रसिद्ध उक्ति तो है ही: स्टाइल इब द मैन हिमसेल्फ।"

मैली के व्यक्ति पक्ष पर भारतीय मनीधियों ने भी विचार किया है। "आचार्य दण्डी ने सबसे पहले किया के साम रीति में परिवर्तन को स्वीकार किया... दण्डी ने प्रत्येक व्यक्ति को पृथक रीति रक्षने का वृढ आग्रह किया है। इस नियम का उल्लंबन करने वाले किया को अंधा तक कहा गया है। इससे व्यक्ति वैशिष्ट्य के कारण जो रीतियां होंगी उनके नामकरण व क्षूचम विवेचन के कार्य को साकात सरस्वती के लिए असम्भव माना है। बैलियों का पार्यक्य अल्पंत सूक्ष्म तथा विचम है, इसमें संदेह नहीं।" डा॰ हजारी प्रसाद दिवेदी ने लिखा है: "ग्रंबकार की मैली उसके व्यक्तित्य का ही अंग है किन्तु वे उसे व्यक्तित्व का ही अंग मान कर नहीं रह गये, अन्य तत्त्वों पर भी उन्होंने विचार किया है जिन्हें समझने का अक्सर हुन बाद में पार्येन।

कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो शैली को व्यक्तित्व के अतिरिक्त कुछ और भी मानना चाहते हैं। यद्यपि उन्हें शैली का व्यक्ति पक्ष अमान्य नहीं है तथापि वे व्यक्तित्व से अलग कुछ अन्य तत्वों का अस्तित्व भी उसमे मानना चाहते हैं। जैसे मिडिलटन मरे महोदय का कहंना है कि "अच्छी शैली में व्यक्तित्व और निर्वेयक्तित्व का मिश्रण वांछनीय है। चाहे जितना उद्योग करे लेखक अपनी शैली में से अपने व्यक्तित्व को निकाल ही नहीं सकता, फिर भी विद्यमः को इतना व्यक्तित्व देना चाहिये कि वह स्थवं बोलने सा लये।" बर्नान की ने भी प्रकारान्तर से कुछ ऐसी ही बात कही है। उनका कहना है: "कि मनुष्य जो कुछ भी लिखता है वह अपने निर्माता से भी अधिक महान हो जाता है।"

मैंशी के अधिकांश विवेचन मैंसी को प्रधावपूर्ण अभिव्यक्ति मानते हैं। उनके मत में साम्रास्य अधिव्यक्ति में मैली होती नहीं। निश्चय ही यह दृष्टिकोण पाठकों से अधिक सम्बन्ध रखता है लेखकों से कम वर्योंकि किसी भी रचना का प्रभाव फाठकों पर ही प्रज सकता है। इस मत मे आचार्य वाजन प्रमुख हैं। उनके मत से "रीति अच्छे लेखन का ही धर्य है। इसका मतलब यह कि घटिया रचना ने रीति की उपस्थिति होती ही नहीं।"

जार्ज बर्नार्ड था का भी यही मत है कि "प्रभावपूर्ण विभिन्यवित ही मैली का अब और इति है।" यहां प्रथम उठ सकता है कि वह कैसे जाना काम कि वामीच्द प्रभाव की सिद्धि हो रही है बावा नहीं, विशेषकर उस समय जबकि प्रभाव ग्रहण करने वाका पाठक भी अपना व्यक्तित्व रणात है, उसका भी दिल और दिमान है, संस्कार, स्वि-अकि समी, बीजें हैं। ग्रह की स्मरण रहे कि प्रयोक पाठक वृत्तरे से जिल की है। इसलिए वह सम्मन नहीं है कि एक ही, रचना द्वारक तथा समान प्रभाव ग्रहण करने । इसलिए वात किर सूर्माकर कर के स्वतित्व पर जा अटकती है। नेवाक के स्वतित्व में यदि इतती महामता, स्वापकता और सहराई है कि वह विवाद किर के स्वतित्व महास्वाद की सहराई है कि वह विवाद किर का समान प्रभाव के स्वतित्व पर को सहराई है कि वह विवाद की समान की

# शेली का सैदान्तिक विवेचन

रावर्ट साखदे ने लिखा है: "आफ व्हाट इख काल्ड स्टाइल, माट ए बाट एण्डसें माई हेड एनी टाइम।" मैली के सम्बन्ध में विचार करने पर लगभग सभी की ऐसी ही वरि-स्थित हुई है। श्री लुकस ने भी स्वीकार किया है कि "मैली विवेचना के लिए बहुत भयंकर विवय है। प्रावः संभी ने मैली की परिभाषाएं दी हैं किन्तु वे सब परिभाषाएँ एक समान नहीं हैं, यहां तक कि एक से तत्वों वाली भी नहीं है। किन्हीं भी दो परिभाषाओं में आकाल पाताल का अन्तर है। अंग्रेज कवि पोप ने कहा: "मैली विचारों की पोषाक है तो मनीबी कालाइल ने कहा: "नहीं, मैली लेखक के विचारों की पोषाक नहीं है बल्कि चमड़ा है। आफ हेनरी ने एक बदम आगे बढ़कर कहा मैली विचारों की पोषाक नहीं, उसका जीवंत शरीर है: अंग्रेज कवि वर्डसव्यं को शायद इससे संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने कहा: "मैली विचारों का मृतं अवतार है।

इन बारों परिभाषाओं का मूलाधार तत्व विचार है। इससे इतना तो स्पष्ट ही है कि मैली का सम्बन्ध विचारों से है फिर चाहे उसे विचारों की पोषाक, वसड़ा, जीवंत शरीर अथवा अवतार ही क्यों न कहा जाव।

कई चिन्तकों ने शब्दों को ही मूल आधार मानकर मैली की परिभाषा दी है। स्थिपट का कहना है: उपयुक्त शब्दों का उपयुक्त स्थान में प्रयोग ही मैली है आचार्य सीताराम चतु-बँदी ने कहा: "शब्दों की कलात्मक योजना ही तो मैली है।" रीति सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन ने रीति की परिभाषा इस प्रकार दी है: "विशिष्टा पद रचना रीति:।"

इन परिभाषाओं मे सब्द को ही मूल आधार माना गया है किन्तु किसी ने उपयुक्त शब्द का उपयुक्त स्थान मे अपनहार कह कर विचार किया है तो किसी ने कलात्मकता पर जोर दिया है, और किसी ने विशिष्टता पर। उपयुक्तता, कलात्मकता और विशिष्टता निरपेक्ष शब्द नहीं है। पूर्णता एवं स्पष्टता के लिए उन्हें किसी जन्य आधार की अपेक्षा है। अतः जैली की मे परिभावार्ण संतोषश्रद नहीं हैं।

मुखं विद्वानों में मैली का विवेचन लेखक के व्यक्तित्व अववा व्यक्तित्व के किसी प्रधान ताला की आधार मान कर किया है। उदाहरण के लिए महाकवि नेटे ने कहा है: "ताबारणतः लेखक की मैली उसके महितक्क की विद्वसनीय प्रतिच्छित है: फेनेलन का कमन है: "लेखक की मैली की उसको वैता ही जेंग है जैसा उसका नेहरा, सरीर अववा उसके हुएवं की छंडकने एक जेंग्य विद्वाल पैस्कल का भी ऐसा ही कबन है: "जब हमें कोई स्वामानिक वैता है जैसे विद्वाल पैस्कल का भी ऐसा ही कबन है: "जब हमें कोई स्वामानिक वैता है हित वेजाययों भी होता है आगन्य भी, क्योंकि हम एक लेखक को प्राप्त करने की बार्स करते हैं और वात है व्यक्ति है अवित नेसक

वर्गर 'राम' ही ते मुद करते है। यह मिल्जिय-मंबिर में कर्क के क्रावल न चै। इसी तरह खुंबा के "लम मिल्जिय बलम युक्तक" पर भी पूर्ण जिश्वास रखते हैं। उन्होंने धार्मिक परिकाषाओं (Religiouns Terminology) के फर्क को कोई महत्त्व नहीं दिया। 'मन समझातम' के खंलाबा 'गुलखार -ए-वहदत' में शाह तुराब ने स्पष्ट रूप से अपने दृष्टिकोण को समझाया है। नचीर के सोचने का ढंग भी बही है। इस सिलसिले में शाह तुराब की नज़्म 'गुलखार-ए-वहदत' का यह पद्य वक चिकर न होगा —

सगल वेद व पुरान का सैरकीता, वे रामापन व वे भगवन्त गीता। पर सब शौक सूँ उनकी किताबाँ, दिस्या हर जा वहीं शमए तावाँ। कहीं अल्लाह कहीं सोहम कलाया, सरीहन् हस्तलाह का फेर पाया। गरज हरनाम स्ं परनाम कीजै, वहर सुरत उसी का नाम लीजै। वही अल्लाह वहीं सोहम् हरीनाम। है इक महबूब है जिसके इते नाम।।

नचीर व शाह तुराव की यही सार्वलीकिकता, सदाचार, पक्षपात रहित और आजाद क्याली है जो उन्हें 'शेर-व-अदक' में उच्च स्थान पर पहुँचाती है और जिसके लिए वह फलसफा तर्क 'मासिबाअ, लाह' से प्रमावित है।

जवान के सिलिसिले में भी शाह तुराव और नजीर के यहाँ एकसानियत दिलाई देती है। उनका शब्द कोश हिन्दू-देव-माला की इस्तलाहात, दिलकश अन्दाज-ए-वयान, लादारी और सबसे बढ़कर राष्ट्रीय एकता का एहसास इस बात के सबूत हैं कि वह हिन्दुओं से मेल जोल की रक्तते थे। उन्होंने हिन्दू रीति रिवाज और परम्पराओं को इस हुस्त और शालीनता के लाय वयान किया है कि ताज्जुव होता है। रामदास की 'अनाचे क्लोक' के विषय को दिक्सिकी जामा पहनाने का ब्याल कोई मामूली बात नहीं। उन्होंने रामदास के क्लोकों के भावाचं वयान नहीं किये हैं बल्कि तात्कालिक रामदासियों से मिलते भी रहे। सतोवा स्वामी और केशव स्वामी के हवाले जिनसे तुराव प्रभावित थे। 'मन समझावन' में एक से अधिक बाद अपने हैं। हिन्दुस्तानी जवान, हिन्दुस्तानी विचार और हिन्दुस्तानी वातावरण शाह तुराव की सावरी के कास पहलू हैं जिसे कोई आकोचक नजर अन्दाज नहीं कर सकता और जिसे शाह दुराव के बाद नजीर अकरावादी वे अरबूर अन्दाज हो अपनी सावरी में बरता है।

#### मदंदगार कितावें

- १. मन-समझाबन शाह तुराब चिती
- २. गुलबार-ए-नवीर
- ३. व्ह-ए-नजीर
- ४. मनाचे क्लोक-रामदास स्वामी
- ५. यावसार-ए-नजीर
- ६. कुल्लिबात-ए-कुकी कुतुब बाह
- हिस्ट्री आफ मराठी लिटरेचर

'सम्पादक डा. अन्दुस्सत्तार दलवी 📜

" सलीम जाफर

" मसमूर जालन्धरी

" क. श्रमारकर

" अन्तुस गफूर शहराय

" वाँ. मुहिनदीय कावरी कोव : लेखक – एम. के. नाडकरवी एक पूर्व में उड़ कार्यने। इसलिए नफरत बीर मनडों से दूर रहना चाहिए। इन्हीं अधासास को जनामक इसी अन्याक में शाह तुराब ने 'मन समझावन' के आरम्भिक बंधा में पेश किया है। नबीर को नक्स का एक पद प्रस्तुत है—

स्नम् न करे मिल्लत व मजहब का कोई वां,

जिस राह में जो आन पड़े, खुश रहे हर आन ।

जुलार गले हो या कि बगल बीच हो कुरआन,

आशिक को कलन्दर है न हिन्दू न मुसलमान ।

काफिर न कोई साहब-ए-इस्लाम रहेगा ।

आखिर वही अल्लाह का इक नाम रहेगा ।।

शाह तुराव भी इसी प्रकार के विचारों को व्यक्त करते हैं—

अरे मन यह सब झूट संसार है रे;

बुरे वक्त का कोई नै यार है रे।

अह परपन्च सारा तो आकार है रे;

इसे जिन्ने समझा सो हुशियार है रे।

जो दिल मुक्तलाये गुबदाम हेगा ।

वही साक़ी-ए-बरम-ए-गुलफाम हैगा ।।

खुवा की जात को 'दायम रहन हार' जानकार जीवन से सम्बन्धित जिन बुनियादी वास्तिविकताओं को नजीर ने समझा है वह उनकी इन्सान दोस्ती, समानता, भाई चारा और अवाम परस्ती है इन्सानों के बीच धमं के नाम पर जो खाइयां बनाई गई हैं उन खाइयों को कर करके नजीर जिन हक़ीक़तों तक पँहुचे हैं उनका सारांश यह है कि इन्सान होने की हैंसियत से विभिन्न मतों जोर रंगा रंग परम्पराओं के नियम के बावजूद इन्सान होने की बुनियादी हैंसियत में कोई फर्के नहीं आता और इस हैंसियत को कि सारे इन्सान अपनी इन्सानियत के नाते बराबर का दर्जा रखते हैं, मौत साबित कर दिखाती है। नजीर न अपनी बहुत सी नक्मों में बहुत ही चुन्दर ढंग से इन क्यालों को दुहराया है। ये नज्में केवल 'चूफियाना फना परस्ती' को ही नहीं स्पष्ट करती हैं बल्कि इन्सानों में जो विवमता है उसके खिलाफ़ रोष प्रकट किया है। यही हाल बाह तुराब का भी है लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि बहुत में कसरत (unity in diversity) के कायल और अमली सूफी होने के कारण उनके कि कहराना को 'सूफियाना फना परस्ती' से अलग करके नहीं देखा जा सकता। हीलांकि शाह तुराब और नजीर की शायरी. के विवय में जो समानता पायी जाती है उसका कारण दोनों के विवारों की समानता है। नजीर और शाह तुराब दोनों —

"वा मुसलमी अस्ता-अस्ता, वा वरहमन राम राम"

के कायल में जिसके संबूत हमें 'गुलबार-ए-नबीर' और 'चमनबार-ए-तुराब' (मन समझावन)
से कई मिसीलें पेश की जा सकती है। कीमी व जगवाती एकता के लिए उर्दू के सायरों ने प्रारम्भ ही से जी अनली हिंस्सी लिया है उसमें नबीर और तुराब बीर्यस्थान रखते है। 'मन समझांबन' के आरम्भ में ही खुदा की बन्दन्क करते हुए राम और रहीम में भेद किये (80°) 57°

बहुनी उलझन में पड़े रहे। महाराष्ट्र की समसामिक असमाजिकता ने ही 'रामदास' को जन्म दिवा; जिसका पैताम, सदाचारी और व्यवहारिक है लेकिन महाराष्ट्र से बाहर उर्दू दुनिया सास तौर से जहनी शिक्सत के एहसास के बोक के तले ऐसी दबी कि तसक्वुफ व मारिफ़त और काबनाओं की रंगीनियों में पनाह लेने पर मजबूर हुई। बाह तुराब और उनके तात्का- लिक कि उदाहरणार्थ — मीर, सौदा, कायम और मजहर जान जानों की शायरी भी मजमूई तौर पर उस हार का कारण है और उस दौर की समाजी, आधिक और सदाचार की हालत का ममूना पेश करते हैं। हमारे शायर अनसर इन्सान की महत्ता व बुर्जुगी और उसकी सभी सलाहियतों के राग अलापते हैं लेकिन साब ही 'दुनिया हमा हेन' के वृष्टि से परलोक से प्रेम और लगाव और दुनिया व उसी सारी चीजों से बेजारी की शिक्षा भी देते हैं। ब्यालात में यह विरोध वास्तव में उनकी बहनी कशमकश को बाहिर करता है। इस तरह उनके इन्सान की हरकत व अमल की शक्त और असरी समसामियक मजबूरी का एहसास आपस में अग-इता हुआ दिखायी देता है। ब्यालात व जजबात के इस असमानता को इसी मनोविज्ञान की वृष्टि से देखने की अकरत है और यही वजह है कि हम शाह तुराब के यहाँ रामदास के समझ को में आने के बावजूद जिसकी तालीमात, अमल व हरकत के पैगाम हैं 'दुनिया हमा-हेव' ही का विश्लेषण देखते हैं। शाह तुराब के छन्द

सटो उल्फ़र्ते क्वेश दुक्तर पिसर कूँ। उठो जी उठो अब चलो जायेँ घर कूँ।। बिसर जा कि तूँ आपना घर पुराना। अरे मन नको रे नको हो दीवाना।।

इसी बेदिली के सबूत हैं। यही हाल नजीर की शायरी का भी है। तमद्दुन, तसब्बुफ, हिकमत और इक्क व मुहब्बत के शीर्षकों पर नजीर की नजमों में जो असमानता की विशेषता का जन्म होता है। इसकी वजह भी वही बातावरण और माहौल हैं जो यक्तीन और बेयक्रीनी के असर का नतीजा करार दिया जा सकता है और जिसे व्यक्तिगत हालात ने स्पष्ट किया है। मेरा क्याल है कि नजीर बुनियादी तौर पर इक्क पेशा और खुल खेलने वाला शायर है। तसलीम व रजा और तवक्कुल व क्रनावत जो नजीर की शायरी के मुख्य जंश बन गये हैं। इसकी वजह शायद वह बी कि उनकी जिन्दगी किन्ताई में बीती और एक अध्यापक होने के नाते हमेशा गरीबी के शिकार रहे। जिसको अपनी कविता में व्यक्त किया है---

बह जो नरीब गुरबा के छड़के पढ़ाते हैं। उनकी तो उम्र भर नहीं जाती है मुफलिसी से अपने स्ट

निर्देश की एक मसहूर नजन फ़नाये बहान व बकाये रहमान है। बाहेतुराव ने मन समझाबन के प्रारम्भिक बंध में जिन क्वालात का इबहार किया है उनका पाठ निर्देश की नर्देश की वृष्टि से बढ़ा विकल्प हो जाता है। नजीर की नर्द्य का निर्देश हैं कि सिर्विय बूबा के जान के बुलिया की सारी जीवें क्या होनेवाली हैं जॉर मीत के बाब सुर्वेश बाब, सिर्विर, इन्सान, परी, हूट व जसक, बढ़, हवा, कोह व जनक जीर अर्थ व सेनावात न्यिमों और रीतिरिवाज से कोई तास्सुक नहीं था। 'मन संस्थावन' की वह तमाम नक्षें विभनें बाह तुराव ने अपने सुफियाना ब्याकात का इकहार किया है बहुत ही उच्च है। नकीर के समुंबा बाह तुराव कामी एकजहती के लिए वातावरण तैयार करने का प्रयत्न करते दिखाबी देते हैं। उनकी विकाओं की दृष्टि से दक्खिनी का कोई प्राचीन कवि उनकी समानता नहीं कर संकता —

किते लेके तसबीह मन के फिराते; बरे पाक चाहिद नमाची कलाते। बले मन के मन के का नैं मेद पाते; सदा मैं पने कूँ अपस सुध गँवाते। अरे मन शताबी सतीं आ सरन में। है सारा सकत सब गरू के चरन में।

शाह तुराब और नजीर की नजमों में बिषय और शैली की दृष्टि से समानता और लोजने तथा समझने के ढंग के बहुत से उदाहरण मिलते हैं। शाह तुराब ने अपनी नज़ें 'तरजी बन्द' में लिखी हैं। नजीर बयान में बिस्तार की खोज करते हुए जिस शैली को पसन्य करते हैं "मुखम्मस" है। विषय के साथ ही तासीर. सरसता व खानी, बयान की बरजस्ती व गीत-तत्व में दोनों शायर कन्धे से कन्धा और पैर से पैर मिलाकर चलते हैं। शाह तुराब और नजीर के छन्द उदाहरणार्थ प्रस्तुत किये जा रहे हैं—

शाह तुराव ---

अरे मन तेरी देखकर तूं जवानी;
नको कर अवस कर तूं छाती उतानी।
चीरा बाँध सर पर कि है खाफ़रानी;
बनाकर अपस तौर दायम शवानी।
अरे मन ई धन-माल पर न अकड़ना।
है आस्तिर तुझे कलक माटी में गड़ना।।

नजीर--

1.4. 1

कितने दिनों यह गुरू था नन्याव है, यह जा है;
यह इन्ने पंज हजारी यह जाली सानदां हैं।
जागीर व माल व मनसब गो आज उनके हाँ है;
देसा तो इकबड़ी वें न नाम व निशां है।
दो दिन का कोर करवा कर कर हवा तो फिर क्या?

'रामदास' समह्वी सदी के बौर साह तुराव व नचीर अठारवीं सदी के हिन्तुस्तान की पैदाबार वे जो अपनी वाधिक, राजनीतिक और समाजी वदहाली और नवी हद तक हिन्दुस्तान की कहानी व अपनहार की तारीक के दुसों का ही नहीं बल्कि वीविलयापन का नमूना पेस करते हैं। जिल्लानी से दूरी, जन्मवद्वारिक और अविजयी आमास और उसके आसार ने क्याने सहरे, प्रसाद हमारे साहित्यकार और कवियों के बहनों पर छोड़े और हमारे साहित्यकार

कर देती थी। शाह तुराव की इस किस्म की नक्मों में 'बुनिया हेच अस्त व कारे दुनिया हुमा हेच' की शिक्षा मिलती है---

यह फ़ानी सरा कुच बफ़ादार नै रे; यहाँ कोई दायम रहनहार नैं रे। बुरे बक्त पर कोई दिलदार नै रे; हमन बारो कसरत का दरकार ने रे।।

> मुसाफ़िर हो निकले हैं दो दिन सफ़र कूँ। उठो जी उठो अब चलो जायें घर कुं।।

'मन समझादन' में यह और इसी तरह के क्यालात लगभग कविता के हर भाग में प्रस्तुत किये गये हैं ---

यहाँ जब तूँ ये दिल मुसाफ़िर हो आया; बरावर है तुझ कूँ जो अपना पराया। अबस जग के घेंचे मने सर गँवाया; नहीं काम आने का आखिर यू माया। विसर जा किं तूं अपना घर पुराना। अरे मन नको रें नको हो दिवाना।।

शाह तुराब की कविता में रूपक और उपमाओं का प्रयोग बहुत श्रेष्ठ और दिलकश हैं वह भी नजीर की तरह दुनिया को आखिरत की खेतीं समझते है और लोगों को इस बात से आंगाह करते हैं कि दुनिया क्षणिक है और हम सब को न्याय के दिन की फिक्र करनी वाहिए क्योंकि हमें ईरवर के पास जाना है और वही असली वतन है। इस दुनिया में हमारी हैंसियत एक मुसाफिर से ज्यादा नहीं -

शाह तुराव-

अरे मन तू इस वन कूँ की प्यार करता; वर्मी पर तू सोने कूँ की जार करता। अरे मन तूं की इस्क गुलजार करला; बारी कसवर्ता वेन की सिवार करता।

जरे मन ईवल माल पर न अकड़ना। है आखिर तुझे कल कूँ मांटी में गड़ना ।।

, घर बार रुपये और ,पैसे में बत दिल को सुरसन्द करो। ्रया, मोर बनाबो जंबल में, बा जमुना पर जानन्द करो।। 🔻 🔻 🕸 🔻 🕬 🔻 ु मौत वान लतादेती, बाखिर हुक मक करो या फल करो ्ा, ,,,,,,,,,, । । । ्रे, **्तन सूला कुवती पीठ<sub>ाः</sub> बोड्रे. पर**्षीत<sub>्</sub>धरो<sub>ः</sub> बाह्यह्। ्राप्त स्कृति । प्राप्त स्वार्थः भव मौत तहारा बाज पुका पक्षने की फ्रिक करो हाका।।

नाह दुराव एक सन्ने क्युदी' की तरह तमान चीकों में खुदा का नकावा देवते । यह मजहूबी मुनाफेरत और भेदमाय के बावक नहीं। उन्हें मबहुबी अवको सम्बद्धी मान- भरति हैं। कुतुवसाह की जिन्दगी ऐस व जाराम से गुजरी और नजीर की गरीजों में । नजीर की शायरी का जो रक्षान है ऐसे ही रक्षानात गम्भीर भावनाओं के साथ हमारे सूकी-सेन्स शायर शाह तुराव की शायरी में भी पाये जाते हैं।

शाह तुराव चिश्ती मद्रास के करीब त्रिणामली के रहनेवाले थे और अपना आख्या-त्मिक सम्बन्ध-सिलसिला-ए-चिक्तिया से जोड़ते हैं। सूफियों के फलसफ-ए-तसम्बुफ व रखा दुनिया की क्षणिक, नफी-ए-जात (अस्तित्व हेतु) और इसी किस्म के विभिन्न विषय शाह तुराब की शायरी में पाये जाते हैं। वह जनमानस को ओड़ने और उनमें एकता पैदा करने के लिए देश देश चूमेते और अपना पैगाम अवाम तक पहुँचाते रहे। सही बजूदी होने के नाते तब-क्कुल व क्रनाव्यत शाह, तुराव की विशेषता है यद्यपि न हीर की शायरी को सही अर्थ में भक्ति परक\_कविता नहीं कहा जा सकता और न उनको सूकी शायर। फिर भी नजीर की तबीयत म एक सूफी की तबीयत की आसूदगी, क्रनाअत पसन्दी, तबक्कुल व रखा और दयालुता की सभी विशेषताएं पायी जाती है। सूफी अपने आप को किसी एक तबके और समाज से मझ-सूस नहीं करता, बल्कि उसके दरबार में अमीर व फ़कीर दोनों का एक सा गुजर है। नजीर भी समाज में सबसे मिलते जुलते ये और इस छेहाज से बड़े मिलन सार आदमी ये। इससे उनकी जिन्दगी के अनुभवों में बड़ी विशालता था जाती है और उस तजुरवे से शायरी में उन्होंने वड़ा काम लिया। वह कोमल और सहिष्णु हृदय के व्यक्ति थे। मजहबी जुनून की उस आव से दूर ये जो भेदभाव का कारण बनते हैं। वह काबा व बुतखाना में एक ही खुदा का जलवा देखते. ये। नज़ीर से लगभग एक सदी पहले सद्व्यवहार और प्रत्येक धर्म में आस्था का तत्व शाह तुराव के यहां देखा जा सकता है। शाह तुराव ने अपनी मशहूर नश्म 'मन समझावल'. में जिसका मूल-तत्व उन्होंने मराठी के मशहूर फलसकी शायर 'रामदास' की 'मनो-बोझ' या 'मनाचे रलोक' से लिया है। अपनी सभी सामाजिक विशेषता और क्यालात का इवहार किया है। सूफी चाहे हिन्दू हो चाहे मुसलमान अपने पैग़ाम को किसी जाति या फिरके के लिए महदूद नहीं करता बल्क उसका पैग्राम सारी इन्सानी विरादरी के लिए होता है। यही हाल 'सम्राट रामदास' और 'शाह तुराब' का भी था। जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के सबके लिए शायरी की और यही कारण है कि उन्होंने ऐसा अल्हाज अख्तियार किया जिससे अवामी शायरी की महत्ता हो सकती है यानी सादा और सलीसा। लगमन यही हाल नजीर का भी या।

रामवास की नजम 'मनाके क्लोक' महाराष्ट्री हिन्दुओं के जन साधारण में प्रसिद्ध है। उसे फ़कीर-साधु मुबह शाम बहु बादर के साथ गाते हैं। "मन समझावन' की बहुत मुम्मिन है कि अपनी सरसता, बहाब और गीत तत्व के कारण हमारें साहित्य में कम से कम कि मुग में ऐसी ही मक़बूल रही ही जिस तरह रामवास की नजम। इस विचार को इस बात से और भी बल पहुँचता है कि खुद नवीर की बह नवमें जो विचय के अनुसार 'मन समझावन' से समानता रखती है और जिनमें नवीर दुनिया की अजितता और सांसारिक मायाजाल से वर्शी की हिंद में से हैं। अपने गूढ़ साथीं के आरण ये के की राजी से साम समान के बहुत महन्ते के अल्पोर की कारण ये के की कमी स्था सुनने वालों पर जाड़ कर रही हैं। अपने मुद्द साथीं के आरण ये के की कमी कभी सुनने वालों पर जाड़ का रही हैं। अपने सुनने वालों पर जाड़ का स्था सुनने वालों पर जाड़ का सुनने वालों पर जाड़ का सुनने वालों पर जाड़ का सुनने वालों पर जाड़ की कमी कभी सुनने वालों पर जाड़ का सुनने वालों पर जाड़ की कमी कमी सुनने वालों पर जाड़ का सुनने का सुनने वालों पर जाड़ का सुनने सुनने

# शार तुराय विस्ती और नज़ोर अक्रयरावादी एक तुल्जनात्मक अध्ययन

५ ई 👺

उर्द में समाजवादी कविता के दो दूत आये-एक दक्षिण में भाग्यनगर (हैंदराबाद) में भागमती का प्रेमी कुली कुतुबकाह जो अपनी श्रृंगारिक भावनाओं और स्वभाव के रंगीलेपन के कारण अवध के बाजिद अली साह का अगुआ या और अपनी प्रबन्धात्मक योग्यता और राजनीतिक दूरदिशता में अकबर के बराबर और तात्कालिक था। उत्तर में नवीर जो अक-बराबाद में किसी मोती की बुल्के शिकन दर शिकन का कैदी रहा लेकिन जिसने अपनी जिन्दगी और परीशां जुल्कों को सँवारने की सबसे ज्यादा पुरखुलूक कोशिश की और इसी कारण हमारे प्राचीन लेखकों के कोध का निशाना बना। कुली कृतुबशाह और नजीर अकबराबादी में बुनियादी क्रक बादशाह और क़कीर का है जिसका नतीजा यह हुआ कि गरीबी व अमीरी का यह फ़र्क़ उनकी शायरी में भी प्रकट हुआ है। कुली कुतुबशाह की रंगीन बस्म में दरकारी और राजींसहासन का बड़ा हिस्सा है और उसकी वसन्त, होली, ईदक़्रबां और दीवाली के दीयों की जनमनाहट में फ़र्क ब्राटशाह की उदारत और खादारी के साथ प्रजाप्रेमी और तकीयत की उमंग को भी दख्ल रहा है। हक़ीक़त यह है कि उसकी शायरी के रंग, लबोलहजा और विषय की विभिन्नता का दारोमदार इन्हीं बातों पर था। कुली कुतुबशाह की जनतात्रिक कविता वसन्त, होली, दीवाली के दीयों, ईद कूरबा और शबबरात तक सीमित रही; परन्तू नचीर इससे कहीं आगे इस क्षेत्र में रहे हैं यहाँ तक कि अपने युग के सामाजिक जीवन में मिल गर्मे में। कुली कुतुबशाह की शायरी का जो वातावरण है जिसे बादशाह ने अपनी कविता में प्रस्तुत किया है उसमें खुद उसकी घाहाना जिन्दगी और बाही ठाट बाट के ऐंदबर्य की झलक मिलती है। इसकी नरम होली, वसन्त, दीवाली वगैरह से अन्दाजा होता है कि उसने न सिर्फ उनको स्वयं देखा है बल्कि उन जलसे जलुसों में सम्मिलित भी रहा है । इसी तरह नजीर अकबराबादी ने जिन हालात, घटनाओं और भावनाओं के ताने बानों से अपनी, कविता की रचना की है वह उन पर ही बीते हैं। उनकी कविता में सामाजिक जीवन का जो चित्र मिलता है वह स्वयं उसके एक जीते जागते पात्र रहे हैं। एक जाम हिन्दुस्तानी को जिन्दानी में रोटी की बहमियत और खेल तमाशों, मेलों, त्योहारों और मौसमों का जो स्थान है उसे नजीर ने अपनी शायरी में समयानुकूल पेश किया है। कुली कुतुन शाह जिस बातावरण में पला है, उसकी वजह से उसके यहाँ सबो क़नाबत, तवक्कुल व रखा या तसब्बुक़ की समस्याओं का बयान नखर नहीं जाता। नखीर एक साधारण और मध्यम वर्ग के जादमी थे। उस जमाने में हिन्दुस्तान के राजकीतिक, और वार्षिक दुर्दशा का शिकार रहने**ःकी क्याह**े से? क्याँर के मिकाज और शायरी में ईस्वर भनित सबो क्रनावत और तबक्कुरुं के रुझानात साफ साफ

#### कार्म ४

#### (नियम ८ देखिये)

१. प्रकाशन स्थान :--

महात्मा गांधी मेमोरियल रिसर्व सेन्टर, एम्. जी. एम्. बिस्डिन, नेताजी सुमान रोड,

२. प्रकाशन अवधि :-

सालाना

३. मुद्रक का नाम :--

डा. अब्दुस्सत्तार दलबी

(क्वा भारतः का नागरिक है?)

भारतीय

- (यदि विदेशी है तो मूल देश) पत्ता :- महात्मा गांधी मेमोरियल रिसर्व सेन्टर, एम्. जी. एम्. बिल्डिंग, नेताजी सुमाप रोड, बस्बई-२

४. प्रकाशक का नाम :--

डा. अन्दुस्सत्तार दलवी

(क्या भारत का नानरिक है?)

भारतीय

(यदि विदेशी हैतो मूल देश)

पत्ता :- महात्मा बांधी मेमोरियल रिसर्च सेन्टर, एम्. जी.एम्. बिल्डिन, नेताबी सुभाष रोड, बम्बई-२

५. सम्पादक का नाम

बम्बई--२

डा. अब्दुस्सत्तार दलवी

(क्या भारत का नागरिक 🛊 ?)

भारतीय

(यदि विदेशी हैतो मूल देश)

पत्ता- महात्मा गांधी मेमोरियल रिसर्व सेन्टर, एम्. जी. एम्. बिल्डग, नेताजी सुमाय रोड,

६. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार-पत्र अकेडिमक कमेटी, हिन्दुस्तानी प्रचारसमा, के स्थामी हों तथा जो समस्त पूजी के एक एम्. जी. एम्. बिल्डिंग, नेताजी सुभाव रोड, वस्वई-२ प्रतिशत से अधिक के साझेदार या

हिस्सेदार हो।

में, डा. अब्दुरसत्तार दलवी, यह घोषित करता हूँ कि घेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार उत्पर दिवे गये विवरण सत्य हैं।

हा. अन्दुस्सत्तार दलवी

तारीम २ अन्द्रबर १९७० -

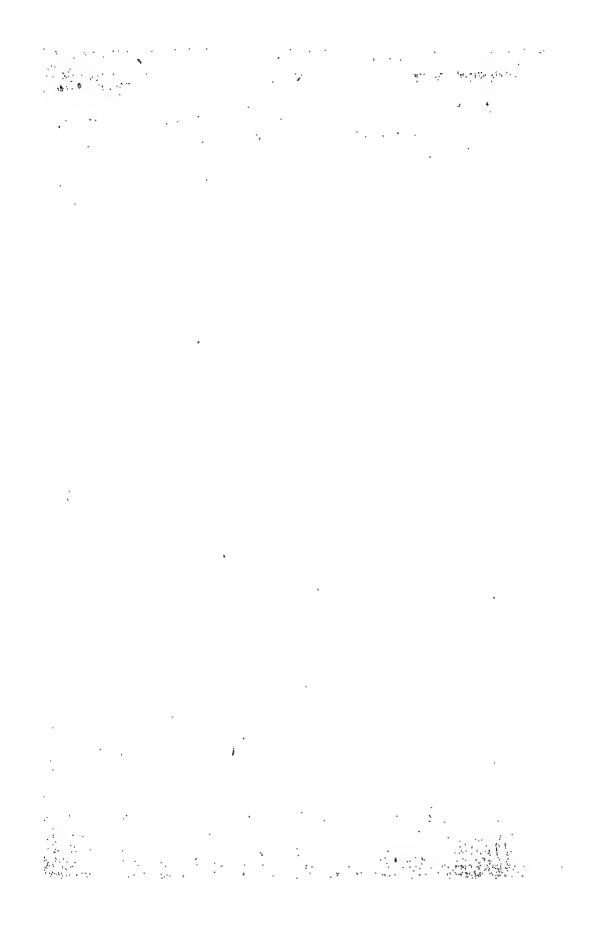

"क्सनौतीं गंगा नदी के दोनों तटों पर दो मुकाओं में बसा हुआ है। परिचम और का स्थान राके के नाम से प्रसिद्ध है। इसनौती नगर उसी ओर है। पूर्व की ओर का स्थान बरवन्दा कहकाता है। देवकीट नगर उसी ओर स्थित है। इसनौती से इसनौर के द्वार तक और दूखरी ओर देवकीट सक पुरा बना हुआ है और दव दिन की बाधा है " या अनुक फज़क ने आहन-ए-अकबरी में किसा है कि "इस बाहर के पूरव में एक बीज है, जिसे छत्तिया परिचा कहते हैं इस ब्रीक में बहुत से बीप हैं अगर इस की बाँच टूट बाये तो सारा सहर हुन आये। " व सम्मवतः बरगो इसी ब्रीक को मंझन ने कहा है।

मंसन ने ग्रंथ को कितने समय में खिला इसका ग्रमाण नहीं मिळता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मंसन ने जो तिथि अपने काव्य में अंकित किया है वह ग्रन्थ पूरी होने पर की है और काव्य की रचना पहने ही प्रारंभ की होगी। जैसा कि इस उपर बता चुके हैं कि मंसन का बन्म कवानीती में हुआ और मृत्यु बारंगपुर में हुई। पुस्तक की रचना भी उन्होंने कवानीती ही में प्रारम्भ की होती नवोंकि जनके वर्णन का ढंग भी एक युवक का ढंग है और दूसरी बात यह है कि बचनीती समस्त प्रमाणों के अनुकर है।

१. S. H. Hodivala ने अपनी पुस्तक Studies in Indo Muslim History में लिखा है कि हैमिस्टन का कथन है कि बंगाल प्राचीन काल में वांच जिलों में विभाषित था। राद् य रादा (Rarh or Radha) हुगली के परिचम और गंगा के दक्षिण का प्रदेश, २. बगदी (Bagdi)-गंगा का बेस्टा, ३. बंग (Banga) - बेस्टा के पूर्व का प्रदेश, ४ - बरिन्द या बरेन्द्रा (Barindor Barendra) पद्मा के उत्तर का प्रदेश और काशतीबा तथा महानन्दा निष्यों के परिचम का माग।

२. डा. तैयह अतहर अब्बास रिज़वी-आदि तुर्के कालीन भारत, पृष्ठ---२०

२. अबुक फ़ज़्क ( अनु. मी. मुहम्मद ककी साहब तालीब ) आहन-ए-अकवरी, पृष्ट ७६४.

मंसन ने अपने आअगवासा की महांसा करते हुए उसे कटक का योध्या बताया है और बाइन. ए. अकारी में बहुक फज़कने कटक को बंगाक बदेश में बताया है । उसी युगमें मंसन की बन्म भूमि कवानीती भी बंगाक प्रदेश में बी।

कत्रनीती एक प्राचीन नगर हैं। इस नगर को बतानेवाला संगढ दीप नामक राधा था। व इसका प्राचीन नाम गोड है जो आवक्छ माखदाइ बिलेमें है। वह बंगाड के हिन्दू राजाओं की राजवानी थी। संभवतः सुन्तान शमसुदीन फिरोज़ पुत्र नसीवदीन नोगरा पुत्र बळवन ने इसका नाम फिरोज़ाबाद रक्खा। वधाइन-ए-अकवरी में अबुक फज़कने लिखा है कि हुमायू बादशाह ने इसका नाम क्छताबाद रक्खा था। इस प्रकारसे इस नगर का नाम समय समय पर बदलता रहा। ऐसी स्थितिमें बवकि केखक स्वयं कहता है कि अनूपगढ़ में एक चर्नाढ़ी नगर है हो सकता है कि स्थानीती की बिशेषताओं के कारण उसने उसका नाम अनूप गढ़ रख दिया हो और चर्नाढ़ी उसके मीतर कोई बिशेष स्थल हो।

उपर्युक्त विशेषताएं लखनीती परही ठीक ठीक उतरती हैं क्योंकि उस युग में वह क्षेत्र बहुतही खुशहाल था तथा 'तबकाते नासिरी ' के लेखक मिनहाल सिराज़ ने लखनीती की यात्रा का वर्णन करते हुए कहा है कि लखनीती के आसवास के संमस्त स्थानों पर बादशाह के दान पुण्य के जिन्ह दिशिभेषर होते थे। व

दूसरी मुख्य बात यह है कि यह नगर गंगा नदी पर स्थित है और बैसा कि मंझन ने वर्णन किया है कि गंगा नदी नगर के भीतर से बही है उसका भी विवरण 'मिनहास सिराज़' ने दिया है

१. अबुक फुजुळ ( अनु मी. मुहस्मद फिदाअकी ताहबताकिक )-आहनः ए. अकवरी, एष्ठ ७६६

२. मीर शेर अली अफ़्लोक-आराइब. ए. महक्तिब, पृष्ठ-१७७

<sup>3.</sup> R. C. Majumdar and Others-An Advanced Historyof India, Page-272

४. मुस्का अन्दुक कादिर बदायूनी (अनु. महमूद अहमद फारूकी) मुन्तलवुत्तवारील, पृष्ठ-१२२-२३

५. अबुख फ़ज़ड़ (अनु. मी. मुहम्मद फ़िदा अखीसाहब ताकिव) आहन. ए. अकारी. फ़ुड़-७६४

६. डा. वैयद अतहर अञ्चात रिज़्बी-आदि हुई काजीव मारत, प्रष्ट-रिं

हैं। • श. दवास सबोहर पांडेद ने जुनारगढ़ को मंद्रान का निवास स्थान किस किया है तथा करी को रखना स्थळ भी क्ताबा है <sup>२</sup> और इसी मत्त्री पुष्टि डा. भारतप्रसाद सुप्त <sup>३</sup> तथा डा. विकासिक सिश <sup>४</sup> ने भी की है। इनके अनुमान का बावन केवळ मंद्रान की वे वंकियाँ है :--

> गढ़ अन्य बसि नगरि चर्नांदी । किस्कुत महं छंका से गाढ़ी । पुत्रव विशा करगी चिरि आहें । उत्तर पन्छिम मंग गढ़ लाई । देखे वर्ने बाह नहि कही । गढ़ मीतर गंगा चिक वही ।

बदि इस केवळ इंसी को आघार बनाकर मंशन के रचना-स्थळ, निवास-स्थान और जन्म-भूमि पर विचार करे तो कई स्थान इसके किए उपयुक्त दिखावी देते हैं। वैसे चुनार, ग्वाकियर, माळवा सार्रेशपुर और क्यानीती क्योंकि इन नगरों के पास से भी नदियाँ बहुती हैं। ऐसी स्थिति में इस केवळ इसी को आधार नहीं बना सकते वस्कि ऐतिहासिक तथ्य को भी समने रखना होगा।

मंझन ने जिल स्थान पर अपने प्रत्य की रचना की है उत्तमें बहुत ती विशेवतायँ है। उदाहरणायैश-

गद शेहानन गद्पति सुर न्याना । नगर छोग सक हुनी सुकाना ।
वतरहिं भगती बीनानी । आनंदित परदुन्ती बिनानी ।
दाता औ दयाछ दरमिस्टा । तनै छीन रत प्रेम गरिस्टा ।
भागिवंत भोगी तन छोगू । औ तन पर कुछवंत संबोगू ।
सुँह सस्तुति को कहा न बाई । बानहु त्र गुई छावा आई ।
सोरि खोरि जो घर घर नगर अनन्दू हुछाछ ।
किछ्युग मों जेंव प्रियमी उत्तरि वसी कविकास ॥

१. डा. शिक्रोपाक मिश्र — मंत्रत कृत मधुमाकती, पृष्ठ-१०

<sup>5. &</sup>quot; " " " " da-6\$

३. डा. माता प्रवाद गुप्त- मंत्रन कृत मघुमावती, पृष्ठ- १५-६

४. दा. शिक्गोपाक मिश्र- मंत्रत कृत महुमावती, पृष्ठ-११

पिछाउँ मध्य सम सम साई'। पूर्व अधिनिति तीर दोहाई। नौसंद प्रियमी अध्य अनन्तू। यम दुदिस्टिट सत हरियन्तू। दान सरग सरमहिते कावी। त्रिमुबन सिटिट म पट तर पार्थी

बुस्तान के न्याय और दान की प्रशंका कवि मंत्रन ने इस प्रकार की है :--

न्याह किरति बन कंच उतंगा। मेंड हुंबार चरहिं एक संगा। न्याह बसान मोहिं वा कड़ी। याह के पोंकि सिंद कर गड़ी। केहि हुस कहीं दान के बाता। रावेन्ह पाट मद्रक का दाता। बन बोह दान कर बार उनारे। करन आह तहं हाथ पक्षारे।

मंत्रन में अपने कात्म में उस समय के ऐतिशासिक व्यक्ति खिज्ञकों की प्रशंसा बहुत हैं सुंदर ढंग से की है इसके ऐसा प्रतीस होता है कि खिज्ञ कों की इनपर विशेष कुपा थी। इस रचना में खन्होंने खिज्ञ कों को कुस्तानकी दाहिनी सुखा, खडग चकाने में नियुण तथा ख़ुद्ध विद्या का पंकित वोषित किना है तथा उसे दानी और सत्य बक्ता की विशेषताओं से सुशोभित किया हैं :—

अब सुनु खिखिर खान सिरदानी | रन अमिट, दुषिनंत, गियानी |
गुन विधा साहर, सिथि पूरा | पंडित पटा चदे रन स्राः |
दाहिनी सुवा साहर के मारी | जेहि दिसि खड़ा सोह दिसि गादी |
वा कई मयां कचन मुक्त बोके | जिम धुन अचक न कवह डोके |
महादानि वह समुद्र हिकोरा | असत न सुवा सो निकते थोरा |

विज सान को नीना मी कहते के और वह उस समय कटक बेश का सैनावति था। कवि मंत्रने उसकी प्रशंका करते हुये कहता है कि कटकमें एक ही तक्ष्मार भारण करनेवाला है विश्वती बाह्याहने स्वयं प्रशंका की है। किज़काँ: का शतु नाश-विवयक प्रण सुनकर शतु के हृत्यमें मानी विश्वत और वज़ठन काते हैं। वह नीना अर्थात विज्ञकाँ। वंसार में सर्वश्रेष्ठ बोहा है। वह करा और सुवालकुक सोना के बेहहरू है:—

कटक मार्व एके लंबदारा । बादबादि वदं आयु सराहा ।

बुनतिह सिक्सिनाधनं वानी । अरि उरि बलु विस्तानं वस ठानी ।

महाबीर जग सपर नीमा । बारह वानि सुवासिक सोमा ।

मंत्रावके कथा स्थान, तियात स्थान और रचना रचक हो केकर विद्यानीने विभिन्न सदा न्यात किया है। वैक्रिय इश्विप नियास दियेशी ने न्याकियरही मंत्रान की कथा भूमि सिद्ध करने की प्रवीप किया

. . . . . . . . . . . . . . . .

1

बार उनका ठिकाना वे अक्किका दरस्तों के पर्त । इस अरते में उन्होंने बड़ी सस्त रिवासतें कीं। इस्म- ए- अस्मा-ए- इक्के " में मुक्तदा और साइब-ए- तत्तामुक में। इस इस्म की इस्मानत इनको अपने बडे भाई शैंस बहलोक से जो बडे साहब-ध- करामात बन्धी गुजरे हैं. हासिक बी ।... शेल की करामतों और कमाकात- ए-बातनी का इससे बटंकर क्या शबूत होगा कि मियाँ शेख बजीहरीन वैसा मृतबहिद्दर आदिम-ए-श्न्यानी भी इनकी बारगाइ-ए-तददुख का हाशिया वशीन वन गया था। इनके दामन -ध-फेज से देशकी, गुजरात और बंगाका में कितने ही साहब -ए-मरतवा बुजुर्ग पैदा हुए। इनके कमाकात-ए-रुश्वानी के आकार अबतक हिन्दुस्तान में बाकी हैं |... मैंने इन्हें सबसे पहले ९६६ हिमरी में आगरा के बाजार में दूर से देखा था। इस वनत वह सवार होकर जा रहे ये और इनके आगे पीछे दायें बायें कोगों ने इतना हजूम कर रक्षा वा कि इस मीड में किसी का दाखिल होना मुमकिन न था। इस कह-व-मंजिस्स पर इनके इनुक्रवार व तथबह का वह आहम या कि होगों को दायें वायें वाम कर और इस कहर शक्कर सकाम का कवाब दे रहे थे कि इनमें तर को काहजा भर के लिए करार न था। ... असी साल जमर पाकर केवरी ९७० में आगरा में इन्तकाक फरमाया और खाहियर में दफन किये गये। ... होसा निहायत संसी और दरियादिक आदमी ये तबियत में बहु। इन्कशर था। " इनके स्वत्व में का, शेल मुक्रमद इकरामने लिखा है कि ' इ.सारी सिक्तिके में सबसे क्यादा सेहब्स वील महामद गौस खाबियारी को हुई...... शेख जहर हाजी हमीद ने आप और आप के माई को फाजन्दी में किया और बल्क-ए-बातनी की पूरी ताकीम दी।.... मज़ीद पैज़ान के स्टिप उन्हें कोर-प चनार के जंगकात में खाना किया ! " व

मंझन ने मी पूर्ववर्ती स्कियोंकी ही माँति अपने काव्य के मारंभ में इंश्वरका गुणगान किया है उसके पश्चात इज़रत मुहम्मद सरकाह अवेंदेवरसरसम, चारो सकीका (अव्वकर, उमर, उसमान और अजी) समसामयिक मुस्तान, गुक और खिज को की विशेषताओं का उकेरल किया है। मंझन ने समसामयिक मुस्तान सकीम शाह सूरी की प्रशंता चार दक्कों में की है उन्होंने मुस्तान की प्रशंसा करते हुये उसके ध्यक्ति व का वर्णन कमास्तक दंग से प्रस्तुत किया है और यह बताया है कि उसके सासन काल में कालुस और हिन्द का हार यक हो गया, उसकी आग उत्तर में देमितिर से दक्षिण में सेतुवन्य तक है, पश्चिम में कम तथा शाम देश उसकी कायी वन गये और पूरव में समुद्र तट तक उसी की बुहाई है। नी सन्द पृथ्वी में आनन्द ही आनन्द है क्योंकि धर्म में यह मुक्तिश्वर तथा सत्य में वह हरिश्चन्द्र के समान है एवं सबग दान में तो उसके समुद्रय तीनों भुवनों में कोई नहीं है।—

गरका तप गरका अवतारा । काविक हिन्द मण्ड एक बारा । उत्तर हैमगिरि कहि परवानां । इतिकान सेत वंच छहि जाना ।

१ मुस्कः जन्द्रक क्रादिर बदायूनी (अनु. महमृद अहमद कारूकी) मुन्तलकुत्त वारील, १४-५५ २. इ. का. कोक मुद्दम्मद इक्शम-करे कीवर, १४-३८

सत्तारी ने प्रस्तात की है कि चाह मंत्रान ताबुंड उरफा सेवद ताजुदीन मुखारी के विष्य के जिल्होंने बहुत स्थानों की बाजा एवं वर्वटन किया या तथा प्रत्येक स्थान के स्पियों से मेंट की थी। हिश्वस्थान पहुंचकर वे गीवुड औकिया के शिष्य होकर सत्तारिया सिम्मिके में सम्प्रित हो गये। उन्होंने अपने मुरीद बाह मंत्रान की सिप्तारिश गीवुड मीकिया से कर की अगेर उन्हें उनकी सेवा में पहुँचा दिया। " "

मंसन अपने पीर शेसपुरम्मद सीस की प्रशंसा और उनके गुणमान में इतना कीन से दिखायी देते हैं के उन्हें यह प्रशंस नहीं होता कि कितना वर्णन कर चुके हैं। शेस ग्रहम्मद गीस को उन्होंने अध्यन्त हानी, निर्मल, गरिड, मन्त्रीर और सत्पुरुष की संहाओं से सुशोमित किया है:—

सेन बढ़े बग विधि पिवारा । न्यान गरून औरूप अपारा ।

ग्यान समेद अथाइ गंभीर । जेइं सेवा सो लागेउ तीरा ।

दाता औ गुन साहक गौड मुह्म्मद पीर । बुहुं कुक निरमल साबुह्स गठअ गरिस्ट गंभीर ॥

जस पारत के परसत भीन हैम होह जाह। तिमि में सेल मुहम्मद देने विनु साहस सिचि पाह॥

जेहिं सिर पुन्द करन के रेला। तेई बग सेल मुहम्मद देला।

उपर्युक्त मद्धियों से मतीत होता है कि मंसन के गुरु शेल सुहम्बर गीव समस्त गुणों से विभूषित के और वह एंतिहासिक तथ्य भी है। उनकी तपस्या के सम्बन्ध उन्होंने किसा है :---

नारक्ष नरिक्ष तहां में देरे । जहां क्र स्थि किस्टिन परे । निकट निक्षन औ भयावह ठाऊं । कल्क्षम धुंव दरी ओक्षि नाऊं । चहुं विशि परक्त निक्षम अग्रेमा । तहां न केंद्र मानुत ग्रेमा । तहां चाह के क्षेत्र निचाता । के अहार वन चामुनि पाता । मन मसंग मारि क्ष किया । ग्वान महारक अंजित पिया ।

बाह्ब उदित अवान बाषि के कीन्द्र सिद्धि अक्सापि । बारह बरिस रहे बन परवत छाए जो उस बमापि ॥

इत कथन की पृष्टि समरामयिक इतिहासकार मुखा अन्तुक कादिर नदायूनी के इस निवरण से होती है- " इन्तराय हाक में वह बारह सात तक कोहिस्तान य-चुनार के दामन में मुकीस रहे।

१. जा. तैयद जतहर कम्बाब रिक्की-पुराक काकीन भारत - बुपान्, प्रष्ठ-४६२.

ं और क्यानीयी नगर में निमास करने को और बहुत से छोगों को निदान बना क्रिया ।

पार्डन की बंग के बाग्यन में भी बोड़ी साल इसी में मिल ही है कि "अनका अविक समय प्रध्ना-पार्डन एक देखर के अवववन में व्यतीत होता था। जिन वर्ष शेरकों हर ने रायसेन के कि को को विश्व करके उसका नाम इस्लामानाव रखा। तो ने अपनी कमानूमि ककानीती से उस कि में पहुंचे और कुछ समय तक नहाँ पर शेलुक इरणम रहे और नहीं अवनी एक सामकाह स्पानित की। जन रायसेनपर पुनः तुछ काफिरोंका अधिकार हो गया तो ने नहींसे सारंगपुर माख्या को गये और नहीं निवास करने करें। नहीं कोई ऐसा निहान न या जो छोगोंको शिक्षा है सकता। उनके मन्य मी दुर्घटनाके कारण नह हो गये ने जहा उन्होंने प्रत्येक प्रसिद्ध ग्रन्य की अपनी स्मृति के अनुकार टिप्पियाँ तैयार की और अपने शिष्यों को उनसे कामानित कराया करते ने। उनके आ बाने के कारण सारंगपुर को शीराज़ के समान मसिद्धि प्राप्त हो गई और बहुत से निहान नहीं पहुंच कर निवास करने करें। वृद्धावस्था को प्राप्त हो बानेगर उन्होंने अपने पुत्रों एक समस्त वायियों से पृथक होकर सारंगपुर से दो मंज़िककी दूरी पर स्थित आक्ता नामक करने ने एकान्तवास प्रमुण कर छिया। कुछ वर्ष के उन्होंत रनी उक्त अध्वत है किए होता में जन्होंने को कोग उपस्थित करने करें। उस सारंगपुर पहुंचे और समी छोटे बहांसे विदा होकर एकांत में बीनन व्यतीत करने करें। उस सारंगपुर पहुंचे और समी छोटे बहांसे विदा होकर एकांत में बीनन व्यतीत करने करें। उस सारंगपुर पहुंचे और समी छोटे नहांसे विदा होकर एकांत में बीनन व्यतीत करने करें। उस

डॉ. रिज़शी ने उनके एक पुत्र का नाम शेख उधनान <sup>3</sup> बताया है तथा उनके मित्र के समन्त्र में किलां है "श्राह मंशन शेख अहनशे के, जो अपने समय के बहुत बढ़े विदान थे, सहपाठी थे।" <sup>3</sup>

उपर्युक्त विश्रण से श्वष्ट हो बाजा है कि शाह मंझन का बास्तविक नाम अन्दुस्काह है और उनका कत्म कलनीती में हुआ या बिद यह तिथि अर्थात् १५९२ई-पुटि शिव है कि उनकी मृत्यु ८० वर्ष, की अवस्था में हुई तो इससे मतीत होता है कि उनका कत्म १५१३ ई. में हुआ, होगा। इससे एक बात और बो स्रष्ट होती है वह यह कि बढ़ रोल ये न कि महिक बैदा कि आवार्य परश्चराम चतुर्वेदी ने किसा है। प

मंझन के दो गुक्जों का पता चकता है परन्त उन्होंने केवल एक ही गुरू की अधिक प्रशंका की है और प्रथम गुरू का कावन में नाम तक नहीं आया है सम्मन्तः ऐसा इसकिए किया होगा कि वह इन्हों से अधिक प्रभावित हुए होगे अध्वा उग्युक्त स्थान हीन सिका होगा। उनके प्रथम गुरू के सम्बन्ध में वह सामाग्री "गुरूज्तर-ए-अवरार" के केसक शेख

१. डॉ. तेबद अतहर अव्यास रिज़वी सुरासकाणीन भारत हुवास्, एष्ठ ४९२-४९६ २. ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ १९८-४९६ १८ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ १९८-४९६ १८ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ १९८-४९६ १८ ॥ ॥ ॥ ॥ १९८-४९६ १८ भूक्षास्त्रों प्रस्तान सङ्ग्रेरी स्वास्त्रेसह, प्रश्न-१९७

1380 1700 1000

रानी सप्तंत्रकों ने होगा के घर इंदेश सेका और महुमानकी ने मी संदेशवाहक से अपनी हिस् क्या को कहने को कहा। जिस समय संदेशवाहक मेना के घर पहुँचा उसी समय राजकुमार मनीहर की बाद्य के वेश में वहीं बहुंचा। संदेशवाहक मेना और मनोहर की विश्वियों केवर बायत आया

मनोहर और मधुनाबती का विशाह सम्मक हुआ। मनोहर ने ताराचन्द की मी अपने प्रश्नात किया और ने सुक्ष पूर्वक बोवन न्यतीत करने बने। एक दिन ताराचन्द प्रेमा को चित्रवारी में विश्वकर उसकी छूनि पर आसक्त हो गया। मधुनाकती को इसने बतावा कि स्कृते हुए एक वाका को मैंने देखा हैं और उसी पर आकक्त हूँ। मधुनाबती ने मनोहर से कहकर ताराचन्द्र का विश्वाह प्रेमा के करा दिना। वर्ष भर साथ रहने के बाद दोनों अपनी अपनी पत्नी के बाय अपने अपने घर को प्रस्थान किया। मनोहर और मधुनावती को नगर में आवा हुआ जानकर मंग्रस गान गामे सरे।

मधुमाळवी नामक क्या का चन्म कहाँ, कर और कैसे हुआ ! यह बताना दुर्कम है परन्त्र मंसन ने इस कहानी का अनुकरण कहाँ से किया इसके सम्बन्ध में कहा है—

' आदि कथा द्वापर मेंह भई, किल्लुग मो भारवा के गाई;'

इस अद्धांकी से प्रतीत होता है कि मंत्रन ने इत्पर की एक पौत्रणिक कथा को अयस समय "क्रिक्ट कप्र दिया क्षोंकि जनके कथनानुसार उस समय तक इस के रचना हिन्दी या भारता में नहीं थी। यदि इससे पहले हिन्दीमें नहीं हुई थी तो सम्प्रवतः चढुर्श्व दास की मधुमाकती भी इससे पक्तात्ं की रचना है।

मानीन तथा मण्डकाजीन कवियो एवं हस्तों के सम्बन्ध में बहुत कम सामागी प्राप्त होती है इनके जीतन परिचय और रवनाओं का पता जगाना एक हुकंग काम कहा जा सकता है किर भी विश्वास खोबक हुक न कुछ संप्रकृप में हुककी कगाते खगाते खोज, ही विश्वासते हैं। बा, माता प्रसाद गुप्त और डा. सिवगोशक मिश्र ने मधुमाकती नामक प्रेम काव्य को बहुत ही परिभम के बम्मादित किया है और हुक कामाग्री को इमारी में खोकों से ओक्षा जी उसको सम्बन्ध में मंग्रन का नाम, जीवन-परिचय, अक्रकान-स्यक और आअवदाता के सम्बन्ध में कोई किश्रेष सम्बन्धारी नहीं प्रसाद की गयी है। केवक संकेतो से काम चकाया गया है यदाप इस मस्तनी को मसी माति सम्बन्ध के किए मस्तनी के तूर विश्व से मी अधिक उत्तुत्त जानकारी की आक्षायकता है।

वा. तेयर जनसर जनमां रिज़नी ने किन्छित वानाः मेनुस्कृष्ट ने गुक्कार-प्रान्थार है शेल मंत्रन के तम्बन्ध में इत प्रकार किला है— " शाह मंत्रान अन्दुस्कार कालीः केस्हीन सर्वकार के पुन में। काली तालुदीन नहनी तनके दादा में उनके नाना काली समालदीन देहत की में को बढ़े उन्म पर पर अक्षत में तथा कुत्रका को की तमानि से खुनेश्वित में। उनके सब्दा काली तालुदीन नहनी, मिल क्षात वाली पालवित अवस्था के ने केसका कोर काली हाला में में प्राप्त के किलाह और काली हालाईन किलाह में में में

The Asset Fre

वब दीनों तो गये तो अव्वराओं ने रावकुमार को उठके स्थान पर कर दिया ।

रा बकुनार बना तो मञ्जाबती की बिरह में ब्वाकुछ हो गया। बच राखा-रानी को माछ्य हुमा तो आये और समझाया बुझाया परन्तु मनोहर ने प्रेम की कहानी कह सुनावी और उसे प्राप्त करने की आजा मांगी।

वृथरे दिन मनोहर दछ-बछ के वाय चछ पड़ा। एक समुद्र मार्ग में पड़ा उत्तमें उत्तके सभी वाथी हुन गये तथा रामकुनार किनारे चा छगा। सामने एक बन था उसमें चछ पड़ा। सम में एक सुन्दर मुक्ती से मेंट हुई। युक्ती चित्तविसाम के राजा चित्रसेन की पुत्री प्रेमा अपने आप को बताबा और कहा कि एक वर्ष पूर्व राक्षस उसका अपहरण करके छाया था। जब रामकुमार ने अपनी कथा युनाई तो उतने कहा मधुमाळती तो मेरी बहे की है और मैं उससे दुम्हें भिका दूँगी। यह युनकर मनोहर बहुत प्रसन हुना। राजकुनार ने राक्षस से प्रेमा को मुक्त कराया और उसके खाब चित्तविसाम नगर जा पहुँचा। प्रेमा के पिता ने राजकुनार से प्रेमा का विवाह करना चाहा तो राजकुनार ने प्रेमा के साथ सहन का सम्बन्ध बताया।

द्वितीया के दिन मनुमानती के आने पर प्रेनाने अपने उद्धार की कथा सुनायी और यह भी बताया कि राज हुनार मी यहीं है जिन पर दुम आसक्त हो। पहने तो मधुमानती ने अखीकार किया परन्द्र वह प्रेमा ने अंगूठी दिलायी तो मान गयी। तदनन्तर प्रेमा ने उसे जिनवारी में के बाकर मनोहर से मिलाया।

दोनोंने अपनी अननी बिरह कथाएं सुनायी और लिस्ट कर तो गये। मधुनावती के घर लीटने में अत्यक्षिक विक्रम्ब होता देखकर उतकी माता रूपमंबरी स्वयं आयी और चित्रसारी में जा पेंडुंची। बब उतने मधुनावती को किसी पराये मनुष्य से बिषट कर तोते हुए देखा तो बहुत कुद्ध हुई। तोते हुए राशक्रमारको कनैगिरि गढ़ और मधुनावती को अपने घर भिजना दिया।

अब रामकुनार जना तो स्वयं को अपने स्थान पर पुनः पाकर रोने छना और फिर मधुमासती की खोब में खड़ पड़ा। इनर मञ्जनाङती भी राजकुपार के वियोग में रोती रही। कपमंत्रराने बहुत समझाया किन्द्र जन वह न मानी तो उसने उसे पक्षी बना दिया।

सञ्जालकी पक्षी के कप में राजकुमार को लोबने निकल पदी और नाकर राजकुमार ताराचन्द्र के हाम में करी। उतने उसे तोने के पिंबले में रक्ला, परन्तु तीन दिन तक पक्षी ने अस मान नहीं महण किया तो उतने इसका कारण पूछा। तब पक्षी ने अपनी पूरी कथा सुनावी और उसके उदार का बीका ताराचन्द्र ने उठा किया।

वह विवहां. केवर महारव नगर राजपहरू में पहुंचा और रामी ने मंत्र पदकर पुनः की रूप में परिवतः किया। राजा-राजी ने चाहा कि ताराचन्य के वाच निवाह हो जान परन्द्र उचने बहिनापा बदाया और दाराचन्द्र ने कहा बंदि राजकुनार मनोहर के वाच निवाह हो जान तो अच्छा होगा। चतुर्भुवदाव कृत मधुमाक्ष्ती की रचना-तिथि अभी तक कात नहीं हो ककी है पहन्तु जानकि कृत मधुकर माक्ष्ती की रचना वन् १६३४ ई. है । बंगाकी वाहित्व में अभीर हमज़ा ने 'मधुमाक्ष्ती' की रचना वन् १७४९ ई. के बाद की है। मागूद ने 'मधुमाक्ष्ती मनोहर' नामक मेम कथा की रचना वन् १७९१ ई. में की और मुहम्मद कबीर ने 'मधुमाक्ष्ती' को वन् १७५९ ई. में किसा। इससे रपह हो जाता है कि ये रचनाएं मंझन कृत मधुमाक्ष्ती के पश्चात की हैं तथा इनमें नाम के अति-रिक्त बहुत कम वमानताएं मिक्षती हैं। घटना और हश्य के वर्णन में तो आकाश-पाताल का संतर है।

द्विसनी साहित्य में नुसरती ने 'गुल्हान-ए-इस्क' नामक प्रेम-कथा की रचना हि. सन १०८६ में की । इसकी कहानी मंझन की मधुमालती पर ही आधारित है। इसमें नाम मात्र का अन्तर है। नायक-नायिका वहीं हैं। इस प्रेम कहानी में जितने दृश्यों और घटनाओं का वर्णन मिलता है सभी मधुमालती के समान हैं, अन्तर केवल निम्नांकित हैं:—

| मंझन कृत मधुमास्ती                     | बुसरती कृत गुलशन-प-इक्क                 |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| कनैगिरि गढ़ के राबा सूरव भान का पुत्र  | कनगरिर के राजा विक्रम का पुत्र राजकुमार |  |
| राबकुमार मनोहर।                        | मनोहर ।                                 |  |
| महारस नगर के राजा विक्रमशय की पुत्री   | महारस नगर के राजा वर्मराव की पुत्री     |  |
| राजकुमारी मधुमाल्ती।                   | राजकुमारी मधुमालती।                     |  |
| चित्तविसाम के राजा चित्रसेन् की पुत्री | कंचन नगर के राजा स्रजमङ की पुत्री       |  |
| राजकुमारी त्रेमा।                      | राजकुमारी चन्यावती।                     |  |
| पानैगिरगढ़ का राजकुमार ताराचन्द।       | तलग नगर का राषकुमार चन्द्रसेनः।         |  |

कनैगिरि गढ़ के राजा सुरजमान के कोई तन्तान न थी। वह सदैव दुखी रहा करता था। एक दिन एक बोगी आया, उसने रानी को एक पिंड साने के लिए दिवा और दस मास बाद मनोहर नामक पुत्र ने कन्म किया। पांचवें वर्ष में विद्या आरम्भ करा दी। जब कुमार १२ वर्ष का हुआ। तो समस्त विद्याओं में विद्यस्त हो गया। १४ वर्ष ११ मास पर कुमार की वह ग्रह दह्या आ गयी वो क्योतिवियों ने क्ताया था। कुछ अपसराओं ने राजकुमार को गादी निद्रा में देशा और उसकी सुन्दरता पर मुग्ब होकर उसके उपयुक्त महारत नगर के राजा विक्रमराय की कन्या मधुमालती को समसा। अपसराओं ने मनोहर को श्रया के साथ उसकी दुक्ता के लिए उठा हो गयी और मधुमान्त्रती की स्था के पास रख दिया; इतने में मनोहर का गया और चिक्रत हो श्रया, कुछ समय बाद मधुमालती भी कम गयी। दोनों में मेम के अंकुर का उदय हुआ। दोनों ने अंगुटियों बदक ही।

#### र्जवाल अद्यंद

## मधुमालती का प्रेणता मंझन-एक परिचय

मधुमालती नामक प्रेमाल्यानक काव्य की रचना मंझन ने हिजरी सन् ९५२ (तन १५४५ हैं) में की। इस काव्य में मंझन ने अपने प्रेम-दर्शन को बहुत ही स्पष्ट रूप से विवृत करने का प्रवर्श किया है। उनका कथन है कि प्रेम ही बीवन ज्योति है; वह मृत्यु से परे अमरत्व देनेबाला है। उन्होंने वंचन को अपने बताया है और उसे एक पवित्र दाय के रूप में स्वीकार किया है। कि ने शालीनता को मर्यादाओं को सदैय ध्यान में रखा है परन्तु किर मी वह स्वत्र पाठकों की अपेकालों और रुचियों हो ध्यान रखता है। इस कथा में इस बात का भी संकेत मिलता है कि उन्होंने बोझ दर्शन का अध्ययन किया था इसलिए इसमें प्रेम, ज्ञान और बोग के तत्व पाये जाते हैं। पूरी कथा में मंझन ने हिन्दू वातावरण का निर्वाह किया है, जितने पात्र हैं सभी हिन्दू हैं, यहां तक कि परमात्मा तक को जस ही कहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में मंझन एक सर्तक एवं संयत लेखक थे।

मंशन कृत मधुमाखती के अतिरिक्त इसी नाम की अन्य रचनाओं की भी सूचना है। इनमें ते कुछ तो मंशन की रचना से पूर्व की हैं और कुछ पक्चात् की। ये रचनायें केवछ हिंदी साहत्य में ही नहीं पायी बाती हैं अपितु बंगला और गुबराती में भी पायी जाती हैं और संस्कृत साहित्य में भव भृति कवि कृत 'माखती माधव' नामक रचना पायी बाती हैं किन्तु इस कथा से मंशन अथवा अन्य कवियों की रचनाओं में नायक 'मधु' और नायका 'मालती' के अतिरिक्त किसी प्रकार का भी सम्बन्ध नहीं पाया बाता।

#### मधुमालती नामक रचनाएं इस प्रकार हैं:--

- १. चतुर्भुबदास कृत मधुमालती
- २. बान कवि कृत मधुकर मास्ती
- ३. अमीर इपना कृत मधुमालती (बंगाली)
- ४. माम्ब कृत मधुमालती ( ,, )
- '५: भुहम्मद कबीर कृत मधुमान्ती ( ")

ं को भाताप्रसाद गुरू ने मधुमारती की गुकराती संस्कर्णों की भी सूचना दी है परन्तु वे अभी तक प्राप्त विक्रिंग हैं।

रे का शिवसोगल मिश्र मंत्रन कत मधुमाळती, एष्ट-५

संसक से नाव-विवाद हो जाता है। नगसर घर कीटकर गाइयों से विवाद का अतिरंजित कर्जन करने उन्हें सीताराम नामक को दण्ड वैने के लिए प्रीरत करती है परन्तु पिता बरमानामक के हस्तकीय से वे वक जाते हैं तथा यह भी जात होता है कि सीताराम नामक जन्य कोई नहीं बिला उस घर का दामांद ही है जता: उसका स्वानत किया जाता है। विदा करा कर लीटतें समय सीतारामनायक को उसका पालत तोता स्मरण विलाता है कि यह नही युक्ती है जिसने सरोवर पर उसे गालियां देकर जपमानित किया या जत: सीताराम नायक नगेतर को पीटता है तथा जन्य यातनाएं देता है। घर पहुंचकर भी सीताराम नायक नगेतर की उपेक्षा ही करता है और एक दिन उसे छोड़कर व्यापार के लिए चला जाता है। राहमें जब वह एक नदी के किनारे उहरता है तो भीवण वर्ष और नदी की बाद के कारण उसका सारा सामान तथा सभी साथी वह जाते हैं। सीताराम तोते के द्वारा मां के पास अपनी जापित का समाचार मेजता है। जब नगेसर को यह समाचार प्रान्त होता है तो वह विलाप करती हुई नदी की ओर बलती है परन्तु इस बीच सीताराम को जल-जन्तु जा जाते हैं। नदी के किनारे विलाप करती हुई नगेसर पर महादेव-पार्वती को दया आती है तथा वे सीताराम को जीवित कर देते हैं। इस अवसर पर महादेव उन्हें उपदेश देते हैं कि वे लोग अब कभी तोता और विल्ली न पाल तथा कभी नदी के किनारे न उहरें। कहा जाता है कि आज भी बंजारा जाति के लोग उसका पालन करते हैं।

मींड़ेपर बैठ कर चलता है तथा राष्ट्र में सकेलनपुर, जोरनपुर, तथा जितनपुर की कमशः सकेलन, कोरन तथा जितन नामक राजकुमारियों से बिवाह करने के पश्चात दुरजन के बांब पहुंच जाता है। जहां सरोवर तट पर उसकी थेट उसकी माता रानी रंमुलिया से होती है जो अपने पुत्र को पहिचान लेती है। मदनसिंह मां को सलाह देता है कि वह किसी मांति दुरजन से यह रहस्य पूछ ले कि उसके प्राण कहां हैं? रानी रहस्य जात करके मदनसिंह को बतला देती है कि दुरजन के प्राण सातसमुद्र पार एक डोप में एक पेड़ पर लटके हुए सोने के पिजड़े में रहने बाले तोते में है। 'टेटू मंगर' (मगर) की सहायता से मदनसिंह डीप में पहुंचता है और पिजड़ा निकालना चाहता है परन्तु तोते के अचानक काटने से वह ऊपर से गिर कर मर जाता है। अंत में सकेलन, जोरन तथा जितन के द्वारा अमृत छिड़कने से वह जीवित होता है और तोते के पैर एवं पंस तोड़कर दुरजन के पाल पहुंचता है, जहां उसके पर एवं हाथ टूट चुके होते हैं। मदनसिंह पिता तथा उसकी साझी सेना को फिर से जीवित करने के लिए दुरजन को बाध्य करता है और अंत में उसे साह कालता है। राजा बीरसिंह पत्नी, पुत्र तथा सेना सहित अपने राज्य को लीट आता है।

#### सीताराम नायक:-

इस गाया में सीताराम नायक नामक एक सम्पन्न बंजारे की कथा है। इस गाथाका अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम सन १९४६ में श्री वेयिर एल्विन ने अपने ग्रन्थ 'फोक सांग्स आफ छत्तीसगढ़ में' 'दी सांग आफ सीताराम नायक' शीर्षक से प्रकाशित किया था २६। इसका एक अति संक्षिप्त रूप छत्तीसगढ़ी में डा. मालचन्द्र राव तेलंग ने 'नगेसर कइना' शीर्षक से सन १९६६ में प्रकाशित कराया था २७ जिसमें सीताराम नायक द्वारा नगेसर की बिदा कर। कर लाने तक का केवल वर्णन है। गाथा में महत्वपूर्ण भाग लेने वाले तोते का भी इसमें कोई वर्णन नहीं है। अपने पूर्ण रूप में यह गाथा अवतक छत्तीसगढ़ी में अप्रकाशित है।

मेरे द्वारा संग्रहीत 'सीताराम नायक' नामक गाथा तथा एल्विन की गाथा में यथेष्ट समानता है। यह गाथा दुर्ग में दिनांक २४-५-६२ को विसाह (पिता का नाम उम्मेदी) नामक एक ६५ वर्षीय देवार से सुनकर लिपिबद्ध की गयी थी।

इस गाया के अनुसार सीताराम नायक अपनी माता से अपने विवाह के लिए कहता है। उसे जात होता है कि उसका विवाह बाल्यावस्था में ही मल्हार के 'बरमा नायक' की पुत्री नंगेसर के साथ हो चुका है अतः वह अपनी पत्नी को बिदा कराकर लाने के लिए बड़ी बारात लेकर मल्हार पहुंचता है तथा बरमा नायक के बनाए हुए विशाल 'परमेसर तरिया' नामक सरोबर के तट पर ठहरता है। दूसरी और उसी दिन नगेसर माता के मना करने पर भी तालाब नहाने के लिए जाती है। एक बिल्ली उसका रास्ता काटती है तथा तालाब न जाने की सलाह देती है परन्यु नभेसर उसकी उपेका कर तालाब जाती है जहां अनजाने में ही उसका अपने पति सीताराम

२६ फोक सांग्स आफ इसीसनढ:हे: वेरियर एत्विन :पृ:३०० २७ इसीसमढ़ी, हलबी, अतरी बोलियों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन:डा भालवन्त्रराव तेलंग:: पृ.२७१

होता है। 'बोबिया' (पुरुष) भूमि सोवते हैं जब कि 'बोबनिन' (स्त्रयां) मिट्टी बाहर फैंकती हैं। इस बीच राजा महानदेव दसमत नामक एक सुन्दरी बोड़निन की ओर जाकवित हो जाता है। राजा कंकड़ भारकर उसकी ओर संकेत करता है। निम्न जाति की होने पर भी दसमत का चरित्र महान है। वह राजा को रोकती है। इस अवसर पर 'बोड़रा' नामक चिड़िया भी राजा को समझाने का यत्न करती है परन्तु राजा दसमत के लिए सब कुछ त्यागने को प्रस्तुत हो जाता है। अब राजा की परीक्षा लेने के बहाने उसे उसके निष्चय से विमुख करने का प्रमत्न किया जाता है। प्रथम राजा से यह कहा जाता है कि यदि वह ओड़निन को प्राप्त करना चाहता है तो उसे भी 'ओड़ियों' के समान कार्य करना होगा। राजा ओड़ियों की भांति मिट्टी स्रोदने एवं ढोने का अप साध्य कार्य करने का यत्न करता है परन्तु असफल होता है। राजा फिर भी दसमत को ब्राप्त करने के अपने निरुवय से विभुक्त नहीं होता है अतः एक दूसरी परीक्षा के रूपमें वह मांस एवं मिंदरा सेवन करता है। राजा को नशे में छोड़कर सब बोड़िया लोग सुरगीडीह नामक स्वान को चले जाते हैं तथा वहां ओडारबांधा नामक सरोवर बनाते हैं। राजा भी दसमत के लिए सुरनीडीह पहुंच जाता है। दसमत राजा को बंतिम बार समझाने का यत्न करती है परन्तु राजा नहीं मानता। कोश्चवश सारे ओड़िया ओडारबांधा में बूबकर भर जाते हैं तथा दसमत चिता में भस्म होकर एक शिला के रूप में परिवर्तित हो जाती है। राजा उसी शिलाखंड पर अपने प्राण त्याग कर एक कदम्ब के बृक्ष के कप में परिवर्तित होकर उस चिलापर अपनी छाया फैलाता है। 'जसमा' की अन्य कथाओं में जसमां को वास्तुकार की कम की पत्नी तथा एक पुत्र की माता के रूप में चित्रित किया गया है २५। परन्तु छत्तीसगढ़ी की इस गावा में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है।

#### अन्य गाचाएं

इस श्रेणीमें छत्तीसगढ़ी की उन गायाओं का समावेश होता है जिसमें श्रृंगार अथवा वीर प्रमुख रस नहीं है। इन गायाओं में जादू टोने का यथेष्ट वर्णन है। इनमें प्रमुख है:

- १. बीरसिंह के कहिती.
- २. सीताराम नायक

#### पीरसिंह के कहिनी!-

यह नाया रायपुर से सन १९५५ में प्रकाशित 'छत्तीसगढ़ी' मासिक के बंकों में सर्वप्रथम झारावाहिक रूप से प्रकाशित हुई थी। इस नाया में दुरजन जयुहा (जादूगर) तथा राजा वीरसिंह की अनुपस्थिति में दुरजन जिला हेतु राजमहल में आता है तथा राजी र्यूक्तिया अवसा रमुसिला को जादू की शिवत से सबसी बना कर ले जाता है। राजकुमार मदलसिंह उस समय केवल पांच माह का है। राजा को दरवार ते लौटने, पर इस घटना के तंत्रंग्न में बात होता है और वह राजी की रजा के लिए सेना सहित 'भौरानव' हाची पर बैठ कर जाता है परन्तु राजा सहित सम्मूर्ण सेना को दुरजन जिला-वाकों के इस में परिवर्तत्त कर वेदा है। अवनित्त वाह होता है। पनिहादिनों के हारा उसे प्रतकाल की जटनाओं का जान होता है। अवनित्त वाह वपनी नाता तथा वपने पिता का उद्दार करने लिए जपने 'लिलिहंसा

की, जानी पहुनकर बाहर जा जाता है। एक झोर्बन जो उसे चंदेनी की साड़ी में देखती है। उन दोनों को सहस्रता करती है। चंदेनी कोरिक के साथ किसी अध्य स्थान की फाल जानत फाहती है परन्तु कोरिक उसे टाक्टने का गत्न करता है। चंदेनी चंदिन से प्रस्थान के किए सुक्ष- दिन एवं मुहुत झाल कर लेती है। निविचत समय और स्थान पर पहुंचने पर लोरिक के वा आहे- पर चंदेनी को अनेक बार निराध होना पड़ता है। चंदेनी मध्यरात्रि को लोरिक के वर पहुंचती है। दोनों यह हरदी की और भागते हैं। राह में वे गेरू नदी पार करते हैं।

अब बीर बाबन को कहु जात होता है तो वह लोरिक से बदला लेते के लिये निकलता है बरन्तु लोरिक के दो अंगई ननुहा तथा सावंत अपनी जतुरता से उसके जाने में बिलम्ब कर देते हैं अतः लोरिक एवं बंदेनी बच निकलते हैं तथा कोटियागढ़ पहुंचते हैं। बहां का राजा बंदेनी को प्राथ्म करने के लिए अपने दो मल्ल लोरिक से लड़ने मेजता है परन्तु वे पराजित हो बाते हैं। बंदा में करिया राजा सेना सहित स्वयं आता है परन्तु परास्त होकर पकड़ा जाता है। लोरिक बंदेनी के साथ हरवी गढ़ पहुंचकर एक महल में रहने लगता है वहां के राजा की वह सहायता भी करता है। इस बीच उसकी पत्नी मंजरिया एक नायक के द्वारा लोरिक के कर एवं परिवार की दुरावस्था का संदेश भेजती है। जो नायक संदेश लेकर आता है को उसकी जनमें सभी समाचार ज्ञात होते हैं। बह अपने घर गौरागढ़ लोट आता है। मंजिरया बंदेनी की बयेक्ट पिटाई करती है। लोरिक फिर से अपनी गायें लेकर लौटता है परन्तु मंजरिया द्वारा पैर धोने के लिए अस्वच्छ जल के दिये जाने से वह बुखी होकर सदैव के लिए बला जाता है बौर फिर कभी दिखाई नहीं देता। सन १९४७ में प्रकाशित फील्ड सांग्स बाफ छलीसगढ़ में भी भी स्थामा-चरण दुवेने 'वंदेनी' का केवल अग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया था २३।

बसनतः — यह ओड़ 'या' 'ओड़' (बेलदार नामक एक शूद्र जाति) जाति की दसमत नामक सुन्दरी से दुर्ग के राजा महानदेव के प्रेम की गांचा है। यह गांचा मालवा एवं गुजरात में भी प्रचलित है जहां सुन्दरी का नाम 'जसमां' है तथा राजा इतिहास प्रसिद्ध पाटन नरेश जयसिंह सिद्धराज २४है। यदापि 'दसमत ओड़निन' ओड़ नामक एक शूद्र जाति की वी परन्तु उड़ीसा की सीमा छत्तीसगढ़ से लगी होने के कारण छत्तीसगढ़ में उसे उड़ीसा की रहनेवाली समझा जाता है। छत्तीसगढ़ों में 'बह शांचा सर्वप्रचम सन १९६२ में श्री दानेश्वर शर्मा हारा सम्पादित 'छत्तीसगढ़ के लोक-गीत' नामक प्रत्य में 'दुर्ग-वर्गण' सीवर्क से प्रकाशित दुई थी। यद्यपि उपरोक्त गांचा तथा मेरे पास उपलब्ध दसमत भी नाचा दोनों ६५ वर्षीय विसाह (पिता का नाम उपमेदी) देवार नामक एक व्यक्ति से एक ही दिन (२५-५-१९६२) सुनकर लिपिबद्ध की गई थीं परन्तु श्री दानेश्वर शर्मा ने गांचा के कुछ अंशों को छोड़ दिया है।

मेरे वास उपलब्ध नाया के अनुसार-धाँरा नगर जिसका वर्तमान नाम दुर्ग है, के मैदान में नौ लाखा कोड़िया लोक आंकर ठहरते हैं। प्रांतः होते ही ये राजा से भेट करने जाते हैं। राजा उन्हें हिस्ता-बांधा नामक सूचे तालांव को खोद कर गहरा करने का कार्य साँपता है। कार्य जारम्य

Children .

२३ कीस्य साम्य जाफ क्रतीसगढ़ः एस. सी. दुवेः पृष्ठः ४१ २४ हाइम्बरक टाइस्क बक्बई (२२-४-१९६२) पृष्ठः८ कोस सामिक बसमा के:उमिक सब् बरवाल

#### चंदनी :---

यह छत्तीसनदी की अत्यन्त कोकप्रिय गावा है। इस गावा में बीर बावन की पत्नी चंदेनी और लोरिक के प्रेम की कवा हैं। छतीस गढ़ के बाहर की यह गाया प्रचलित हैं। गया १९ तया निर्जापुर २० में भी इस नाथा को लिपिबध्दे किया गया वा। छत्तीसगढ़ी में यह गाया अप्रकाशित है। छत्तीसगढ़ी गद्य में इसकी कथा को सर्वप्रथम तन् १८९० में श्री हीरालाल काव्योपाञ्याय ने 'चंदा के कहिनी' के नाम से प्रकाशित किया था। २१ इसके अनुसार चंदा का पति बावन बीर था जो 🕏 माह तक तपस्या करते हुए सोता था। प्रयत्न करने पर भी उसे जगाना कठिन था। चंदा एक ऊंचे महल में रहती थी। चंदा एक दिन गांव के घोबी को देखती है और उससे प्रेम करने लगती है। एक दिन चंदालोरी को अपने महल में बुलाती है। लोरी नार्ग की बाधाओं को पार करके चंदा के महल में पहुंचता है तथा रात्रि चंदा के साथ व्यतीत करता है। प्रात:काल जीघाता में लोरी अपने पगड़ी के क्दले चंदा की साड़ी बांधकर जा जाता है जिसे एक धोबिन पहिचान जाती है तथा वह प्रेम में उनकी सहायक बन जाती है। चंदा लोरी को दूसरे गांव भाग चलने के लिए विवश करती है। वे दोनों भीर बावन को सोता छोड़कर माग जाते है। उन्हें बनमें एक विशाल महल मिलता है जिसमें सेवकों सहित सभी सुविधाएं उपस्थित रहती है। दोनों भीतर से ताला लगाकर आनंदसे रहने लगते हैं। जब बीर बाबन जागता है तो चंदा को न पाकर ढूंडने निकलता है और अंत में उस महल के समीप पहुंचता है परन्तु प्रयत्न करने पर भी उसे खोल नहीं पाता। अंत में वह कीटकर अपने घर अकेले रहने लगता है।

सन १९४६ में श्रो बेरियर एल्विन ने इस गाथा का केवल अंग्रेजी अनुवाद 'दी बेलेड बाक लोरिक एन्ड चंदैनी' कीर्षक से प्रकाशित कराया था २२। श्री होरालाल काब्योपाध्याय की कथा में जहां लोरी (लोरिक) घोबी है वहां श्री एल्विन की गाया के प्रमुख पात्र बीर बाबन, चंदैनी तथा लोरिक 'ठेठवार' अथवा अहीर जाति के है। गाया का यही रूप अधिक प्रचलित है।

इसके अनुसार-बीर बावन की पत्नी जर्दनी है। बीर बावन की उपेक्षा एवं अस्थाकारों से जस्त बंदेनी घर से भागती है। वन में, उसे बीर बठुवा नामक प्रमार निकता है। उसकी कुवृष्टि से किसी प्रकार बचकर बंदेनी अपने मायके पहुंचती है। कोध से भरा बठुवा भी चैंदनी के घर पहुंच जाता है। उसके भय से कोई घर से बाहर नहीं निकलते चंदेनी की मां जोरिक से सहायता लेने जाती है। छोरिक बठुवा से युद्ध करने के किए बाता है। जोरिक भी पत्नी बंजरिया जसे रोकती है। मंजरिया की युक्त से बठुवा को परास्त करता है। वंदिनी कीरिक से प्रेम करने जमती है। छोरिक प्रारम्भ में बंदैनी की बपेक्षा करता है परान्तु बात में चंदैनी के घर पहुंचता है। राहि बद्धा स्मरीत करने के प्रथमत प्रातः करता है परान्तु बात में चंदैनी के घर पहुंचता है। राहि बद्धा स्मरीत करने के प्रथमत प्रातः करता है परान्तु बात में चंदैनी के घर पहुंचता है। राहि बद्धा स्मरीत करने के प्रथमत प्रातः करन वह सीकता में चंदैनी

१९ स्पिटिंस जाफ वी जानेका विकास सर्वे बाक इतिया : वे. डी. बेगलर, सम्ब : ८, पुस्ठ : ७९

देवे फोक सांस्त जाम कर्यामगुद्ध : बेहियर एक्किन :- कुक : के के कि के काम है है कि है।

२१ ए प्रानंद माफ दी क्लीसगढ़ी जानकेस्ट जाफ हिन्दी : द्वीराकाक कान्योपाव्याय : वृद्ध :२१८ २२ फीक सीन्त जाफ क्लीसगढ़ : वेरिक्ट एक्सिन : ३३८०० : क्लाक्ट क्रांस्ट क्लांस प्राकृति है।

इस गाया के अनुसार गढ़ पिंजला में राजा बेन तथा नरहुरगढ़ में राजा कल गा राज्य है। राजा नल दुर्माग्यक्य अपना राज्य छोड़कर गढ़ पिंगला में एक तेली के यहां सेवा-वृत्ति स्वीकार करते हैं। राजा नल तथा राजा बेन दोनों को चूत-कीड़ा का अपना है। राजा नल चूत-कीड़ा में स्वयं भी निपुणता के कारण पहिचान लिए जाते हैं। राजा बेन जन के लिए एक महल बनवाते हैं। नल की पत्नी रतन देवतिन जिस दिन एक पुत्र को जन्म देती है, बेन की पत्नी एक पुत्री को जन्म देती है। नल के पुत्र ढोला तथा बेन की पुत्री माक का विवाह बाल्यावस्था में ही कर दिया जाता है। राजा नल अपना राज्य फिर से प्राप्त करते हैं। गढ़ पिंगला के राजमहल के माली मधुमाली की रेवा तथा परेवा नामक दो सुन्दर कन्याएं है। रेवा ढोला से प्रेम करने लगती है। राजा नल के नरहुर गढ़ लौट जानेपर रेवा के कहनेपर मधुमुख़ी भी नरहुरगढ़ आकर राजमहल के जवान में कार्य करने लगता है। ढोला रेवा के द्वारा बनायी फूल माला की शक्ति से उसकी कुटी में पहुंचकर रहने लगता है।

गढ़ पिंगला से सुन्दरी मारू नर्तकों तथा संगीतज्ञों के एक दल के मुखिया 'धादी' के द्वारा ढोला की संदेश भेजती है। किसी प्रकार संदेश ढोला की प्राप्त हो जाता है जिसका उत्तर 'लाला-नायक' मारू के पास ले जाता है। दशहरे के दिन रेवा ढोला को अपने घर जाने देती है जहां ढोला को उसका मित्र लाखा नामक रेवा की मावक पेय पिलाकर भाग आने का उपाय बताता है। ढोला को होली के अवसर पर भांग पिलाकर, ऊंटपर सवार हो भाग जाता है परन्तु नदी, जहां तक रेवा के जादू की सीमा थी, तक पहुंचते पहुंचते रेवा तथा परेवा आकर ऊंटकी पूंछ पकड़ लेती है। ऊंट की पूंछ काट कर ढोला नदी के पार बला जाता है। रास्ते में एक ममाधिस्य 'साध्र' को ऊंट द्वारा ठुकराये जाने पर ढोला की नपुसकता का शाप मिलता है परन्तु दयाई होकर 'साध्र' इस शाप को केवल 'पीताम्बर-साड़ी' तक सीमित कर देता है अर्थात् जब उसकी पत्नी पीताम्बर साड़ी में होगी तभी इस बाप का प्रभाव होगा। ढोला गढ़ पिंगला पहुंचता है। एक दूसरे की परीक्षा लेने के पश्चात ढोला और मारू मिलते हैं परन्तु मारू पीताम्बर-साड़ी में आती है अत: ढोला शापवश नपुंसक हो जाता है। अंत में ऊंट की सहायता से ढोला इस शाप से छुटकारा पाता है। मारू की बहिन तरिवन ईर्ध्या वश ढोला से विवाह का हठ करती हैं। उसका विवाह भी ढोला से हो जाता है। मारू के द्वारा ढोला को जात होता है कि तरिवन भी जादूगरनी है अतः वह मारू के साथ गढ़ नरहर भागता है। जागने पर तरिवन चील बन कर उनका पीछा करती है परन्तु दोनों नदी पार कर जातें हैं। उस ओर रेवा भी कोधित बैठी बी परन्तुं तरिवम को देखते ही वह ढीला तथा मारू को भूल स्वयं भी बील बन कर तरिवन से लड़ने लगती है। अंत में ऊंट की संसाह से ढोला दोनों को मारकर नदी में गिरा देता है। इस प्रकार विभिन्न बाधाओं को पारकर के ढोला और भारू गढ़ नरहुर पहुंच जाते हैं। प्रतीकों का सुन्दर प्रयोग इस गाया की एक महस्च-पूर्ण विकेषता है। सन् १९४७ में प्रकाशित 'फील्ड सांगस आफ छत्तीसगढ़' में श्री श्यामाचरण दुवे ने भी 'डोला' की गाया का केवल अंग्रेजी अनुवाद ढोला-मारू के नाम से दिया है। १८

१८ फीस्ड साम्स आफ छत्तीसगढ़: एस.सी. दुवे : पृष्ठ ४९

ख्योसगढ़ों में ढोला की सम्पूर्ण नाथा को लिपिबड़ करके सर्वप्रथम १९४० में प्रकाकित करने का श्रेम भी स्वामाणरण दुवे १६ को है। श्री दुवे ने प्रारम्भ में ढोला की माथा का क्या में सारांका तथा तरपवचात पूरी नाथा प्रस्तुत की है। श्री दुवे द्वारा प्रस्तुत गाथा का मूल ढांचा हीरालाल काब्योपाठ्याम द्वारा प्राप्त कथा से स्थेष्ट समानता रखता है परन्तु वंतर भी स्पष्ट है। श्री दुवे द्वारा प्रस्तुत गाथा में केवल रेवा का वर्णन है उसकी बहिन परेवा का कोई उल्लेख नहीं है। रेवा एक प्रसिद्ध जादूगरनी के रूप में चित्रित की गयी है जिसका जादू रेवा नवी के दक्षिण में सर्वत्र पड़ता है। इस गाथा के अनुसार ढोलालाल नरहुल के राजा नल का पुत्र है तथा मारू पिंगला नरेश बेन की पुत्री। इनका विवाह शैशवकाल में ही हो जाता है। राजा नल ने जादूगरनी रेवा मालिन के भय से ढोला को महल के भीतर ही रखा। एक रात वह महल से निकलकर रेवा मालिन के आल में फंस जाता है। एक बार रेवा की मावक पदार्थ खिलाकर वह अपने घर भाग जाता है परन्तु रेवा उसे बापिस के जाती है। मारू तोते के द्वारा ढोला के पास संदेश भेजती है। इस बीच रेवा ढोला को दशहरे के अवसर पर एक दिन के लिए घर जाने की अनुमति देती है। ढोला उसी दिन लौट आता है।

ढोला को मारू का संदेश विस्मृत नहीं हुआ था अतः वह फिर रेवा को मादक पदार्थ जिलाकर 'जुटहा छंट' नामक छंटपर बैठकर भाग निकलता है परन्तु रेवा के जादू के प्रभाव के भारण भाग नहीं पाता। छंट को उसके कार्य के लिए रेवा दंडित करती है। मारूने दूसरी बार 'ढोढा बाबा' से संदेश भेजने का असफल प्रयास किया। अंत में तोता फिर संदेश पहुंचाता है परन्तु रेवा द्वारा पकड़ लिया जाता है पर किसी प्रकार बच जाता है। अर्धरात्रि के समय ढोला फिर उसी छंटपर जो कुछ हिचक के पश्चात चलने को प्रस्तुत होता है, भाग निकलता है। जब रेवा को होश आता है तब तक छंट रेवा नदी के उत्तर में उसके जादू के प्रभाव से बाहर निकल चुका था केवल उसकी पूंछ सीमा के भीतर थी। रेवा ने कोधित हो उसकी पूंछ काटली। ढोला गढ़ पिंगला पहुंच जाता है। वह पिंगला तथा नरहुल दोनों राज्यों का शासक बनकर मारू के साथ आनंदपूर्वक रहने लगता है।

सन १९४६ में श्री बेरियर एल्विन ने ढोला की गाया का केवल अंग्रेजी अनुवाद 'दी स्टोरी आफ ढोला' के नाम से प्रकाशित किया १७ वह गाया विलासपुर जिले से प्राप्त है। ढोलाकी अन्य कथाओं से इसमें भी कुछ अंतर है। इसमें रेवा और परेवा गढ़ पिंगला के राजमहम के माली सक्षुमाली की पुत्रिया हैं। रेवा जाड़ जानती है। राजा नल के 'नरहुरगढ़' कौट जाने पर मधुमाली का पूरा परिवार भी जख्दरगढ़ आकर राजा के उद्यान में सेवावृत्ति स्वीकार करता है। इस गाया में ढोला की सहायता करने वाले ऊट की भूमिका महस्वपूर्ण है। ऊट हर आपत्ति के अवसर पर ढोला को उचित सलाह देकर सहायता करता है। इस गाया में जावा में का का प्राप्त करता है। इस गाया में डोला को उचित सलाह देकर सहायता करता है। इस गाया में ना वहिन 'तरिवन'। की कमा भी है जो अन्य गायाओं में नहीं है।

१६ छत्तीसगढी लोक-नीतों का परिचय: श्यामाचरण दुवे: पृष्ठ: ४१.

१७. फोक सांग्स बाफ छशीसगढ़: वेरियर एस्विन: पू: ३७१

बाह्यणों ने गाँवण्यवायी की कि यदि बुलहन एक दिन में ही नरवर से ७०० कीस दूर गढ़ विवाहा पहुंच सके तो ही वह मारवन को ला सकता है अन्यचा उसकी मृत्यु हो जाएगीं। अतः राजा नल ने बुलहन का विवाह दो अप्सराओं हरेवा तथा परेवा से करवा दिया। अगंगल के भय से राजा नल ने मारवन का नाम लेने की भी मनाई करवा दी। मढ़ नरवर के एक व्यापारी द्वारा मारवन ने बुलहन को एक पत्र भेजा परन्तु राजा नल को यह आत हो गया। पत्र नष्ट कर दिया गया तथा उसे दंढ दिया गया। इसी भांति कुछ प्रयत्नों के बाद मारवन बुलहन को संदेश भेजने मे सफल हो जाती है। जब राजा नल को यह आत हुजा तो उसने बुलहन को संदेश भेजने मे सफल हो जाती है। जब राजा नल को यह आत हुजा तो उसने बुलहन को अगंगल की बात बता कर रोकना चाहा परन्तु बुलहन नहीं हकता। वह सब भोड़ों तथा उद्यों से पूछता है कि कोई उसे एक दिन में गढ़ पिगला पहुंचा सकता है। सभी अस्वीकार करते हैं परन्तु अंत में एक काना ऊंट उसे ले जाने के लिए प्रस्तुत होता है। बोनों परिनर्वोकों निदित छोड़ कर बुलहन मागता है परन्तु दोनों जागकर उसका पीछा करती हैं तथा चंवल नदी के पास ऊंट की पूछ पकड़ लेती हैं। ऊंट की सलाह पर बुलहन पूछ कोट देता है जिससे दोनों नदी में गिर जाती हैं। बुलहन गढ़ पिगला पहुंचकर मारवन के साथ सुख पूर्वक रहने लगता है।

सन १८९० में श्री हीरालाल कान्योपाध्याय १५ ने इस गाथा को ढोला के कहिनी के नाम से छत्तीसगढ़ी गद्य में प्रस्तुत किया जिसका अंग्रेजी अनुवाद भी प्रस्तुत किया गया था। इस कथा तथा श्री बेगलर की कथा में यथेष्ट समानता है। अंतर केवल यही है कि इस कथा में रेवा (हरेवा) तथा परेवा ढोला की विवाहिता पत्नियां नहीं हैं।

इस कथा के अनुसार 'गढ़-नरील' देश में नल राज्य करते थे। उनके पुत्र का नाम होला तथा पुत्र-वधू का नाम मारू था। राजा नल ने अपना राज्य होला को सॉपकर कहा — "अरती पर बारों ओर जाना परन्तु गढ़ पिंगला मत जाना जहां रेवा (हरेवा) मालिन अपनी बहिन परेवा के साथ रहती है।" ढोला गढ़ पिंगला जाता है। उसके सौन्दर्य से प्रभावित रेवा उसे जादू से अपने वश में कर लेती है। ढोला भी रेवा की ओर आकर्षित हो उसके साथ रहने कमला है। इस प्रकार १२ वर्ष बीत जाते हैं। विरह-विवय्धा मारू तोते के गले में पत्र बांधकर ढोला के पास भेजती है। तोता पत्र पहुंचाता है परन्तु दोनों बहिनें उसे देख लेती हैं तथा उसे मारने का प्रयत्न करती है। तोता वच निकलता है और मारू को ढोला का, वक्तहरे के अवसर पर जाने का संदेश देता है। एक मित्र की सलाह पर ढोला रेवा को सावक पदार्थ पुत्रत पान का बीड़ा खिलाकर ,कंट पर बैठकर भाग जाता है। होश में बानेपर रेवा तका परेवा उसका पीछा करती है तथा एक नदी के किनारे ऊंट की पूछ पकड़ केती हैं। ढोला कंट की पूछ काट देता है। दोनों बहिनें नवी में मिर जाती हैं परन्तु बचकर निराश जीवन विसान छमती हैं। डोला नढ़ नरील पहुंचकर मारू के साथ जानंदपूर्वक रहनें लगता है।

१५ इ क्रांसर आफ वी छत्तीसगढ़ी डायकेक्ट आफ हिन्दी : हीरालाल काक्योपाच्याय पृष्ठ : १९८.

है। यह माधा सन १९१६ में पं. कोचनप्रसाव पाण्डेय रक तथा सन १९१८ में श्री प्यारेकासगुन्त ११ द्वारा किपिकस्व की गयी की । जावा के दोनों रूपों में किपिक अंतर है । जहां
प्रवास में राजा कल्याचसाय एवं गोपालराय के बिल्ली पहुंच जाने का वर्णन है जहां दितीय
में जाता पिता की आज्ञा पाकर मोपालराय के दिल्लीप्रस्थान करने तक का वर्णन है।
रायसिंग का पंयारा:-

छत्तीसगढ़ी बीर गायाओं के लिए कुछ विद्वानों ने 'पंबारा' १२ शब्द का प्रयोग किया है जो कि मराठी के पंवाडा शब्द का प्रभाव है। रायसिंग का पंवारा में छत्तीसगढ़-नरेश रायसिंग के संबलपुर पर आक्रमण एवं किकिरवा तथा भटगांव के युद्ध का वर्णन है। इस गाया को सन १९१६ में पं. लोचनप्रसाद पाण्डेय १३ ने लिपिबद्ध किया था।

#### प्रेम गाया एं:--

छत्तीसगढ़ी की प्रेमगाथाओं में श्वंगार के संयोग एवं वियोग दोनों पक्षों का सुन्दर चित्रण प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ी प्रेम गाथाओं में —

- (क) ढोला
- (स) चंदैनी

तथा

(ग) दसमत

प्रमुख हैं।

#### दोसाः -

यह छत्तीसगढ़ी की एक प्रमुख प्रेम-गाया है जिसमें प्रेम के विविध रूपोंका सुन्दर किन्न है। मारू का विस्ह, रेवा का कामजन्य प्रेम एवं ढोला की विवधाता से चिरी हुई मारू के प्रति अनुरक्ति गाया को गहरा रंग प्रदान करती है। इसमें रेवा नामक जादूनरूनी के कारण दोला तथा मारू के विख्डने तथा अंत में अनेक कठिनाइमों के बाद मिलने की कथा है। यह कथा विकिन्न कालों में, विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न रूपों में प्रकाशित करायी गयी है।

इस कथा का सर्व प्रथम प्रकाशन सन १८७८ में जो ही. बेवलर ने मालवा स्वित नरवर से संबंधित दंतकथा के रूप में अंग्रेजी में कराया था १४। इस कथा के अनुसार नरवर में राजा कल राज्य करते थे। लक्ष्मी के रूठ जाने पर उन्हें गढ़ दिगला में जाकर एक वस्तिकार के रूप में जीवन बिताना पढ़ा। वहां उनकी पत्नी को एक पुत्र उत्तक हुआ जिसका नाम 'कुलहुन' रक्षा नया। उसी दिन यह भियला के राजा के बहां एक कन्या वे जन्म लिया जिसका नाम 'मारवन' रक्षा कथा। आह्यामों के कहने पर दोनों का विवाह कर दिया गया। बीच बाद में राजा नक का यवार्ष परिषय भी कोमों को प्राप्त हो गवा। राजा नल अक्सा राज्या किर से प्राप्त करते हैं। जब मारवन को विदा कराके लाने के लिए मुभ-मुहुतं निकाला गया तो

१० छत्तीसगढ़ी इसवी भत्तरी बोलियों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन : बा. भालभेत्रेदेशक विकेत पू. २४२, १११ विकेत विक

का नामा 'गुकरी क्रिकेरन' है। छत्तीसगढ़ में ग्वालों को राउत ठेठवार अथवा गृहिए तबाई नमालियों को रउल्लेबन, ठेठकारिन, अवका गहिरिन कहा जाता है। उन्हें 'बहीर' अववा 'अही-रिन' नहीं कहा जाता जब कि भी एस्किन ने म्वालिन को अहीरिन कहा है। प्रथम में गुजरी का जन्म स्थान 'हस्कीनवर' विधा है जब कि दितीय में जन्म स्थान 'बउरागढ़' है तथा 'हरदी-गढ' में अवतार लेने अथवा जाने का वर्णन है। दोनों में गुजरी की ससरा कांग्रोतस्वर स्वी बताया गया है। दोनों में गुजरी के पति का नाम 'चंदा' है। प्रथम गाया में गुजरी के स्वसूर का नाम 'चामदरिया' दिया है जब कि दितीय में उसे 'बौधरिया' कहा नया है। प्रथम में उसे 'बांघो' का कासक कहा. है जब कि दितीय में उसे 'बांघोगढ़' का जमींदार बताया गया है। दोनों नायाओं में गुजरी का सास से दूध-रही बेचने के लिए दिल्ली जाते की अनमति मानना. सास का मना करना, कुंबरी का हठ करके जाना तथा मिरजा द्वारा बंदी बनाये जाने तक का वर्णन समान है परन्तु जाने के पूर्व गुजरी द्वारा श्रुंगार किए जाने का वर्णन एल्विन वाली गाया में नहीं है। प्रयम गाया में दिल्ली के शासक का नाम 'मिरजा पठान' तथा कहीं कहीं 'जान' दिया है जब कि द्वितीय में उसे 'मिरज।' तथा 'मोक्कर खान पठान' कहा गया है। प्रवस गाया में मिरजा और गुजरी के बाद विवाद के बाद एक तोते के गले में पत्र बांध कर गजरी द्वारा पति को संदेश भेजने का वर्णन है जब कि द्वितीय में निराश होकर गुजरी द्वारा मिरजा से सात दिन की अवधि मांगने तथा स्वप्न में उसे 'महामायी देवी' द्वारा झरीर के मैल से तोता बनाकर उसके द्वारा संवेश भेजने का उपाय बताने का वर्णन है। दोनों गावाओं के चंदा की सहायता देवी-देवताओं द्वारा की जाने का वर्णन है परन्तु एल्विन वाली गावा में युद्ध का वर्णन अत्यल्प है। एल्विन वाली गाया के अंत में मिरजा का क्या हुआ कोई पता नहीं बलता तथा पत्नी से ईच्या के कारण सहायता करनेवाले देवताओं का बंदा को छोड़ जाने का तथा अंत में 'छानीपिता' नामक एक मात्र देव के रह जाने का वर्णन है। जब कि मेरे पास क्तैमान नाया में पराजित होकर मिरजा प्राणों की रक्षा के लिए गुजरी की शरण में आता है। उसे वाई (माता) तथा चंदा की ददा (पिता) कह कर प्राणों की भिक्षा मांगता है। नुजरी पति का विरोध करके भी शरण आए मिरजा की रक्षा करती है बतः देवतागण उन्हें छोड़कर बले जाते हैं और अंत में केवल 'काछन' देवता साथ रह जाते हैं। इस द्वितीय गांका में जहां शरणानंत की रक्षा करके भारतीय नारी के रूप में गुजरी का चरित्र महान हों उठता है वहाँ देवताओं का साथ छोड़ जाने का कारण भी अधिक तर्क संगत हो उठता हैं । इसे प्रकार मेरे पास वर्तमान नाथा कलेवर में एत्विन बाली गाया से बड़ी तो है ही इसमें अनेक सरस एवं सुन्दर अंश है जिनका एत्विन वाली नाया में सर्वया अमाव है। The letter by the party with the time

#### सोपद्धा-गीवः-

यह देवारों द्वारा नामी जाने वाली एक प्रमुख बीर नामा है जिसमें रतनपुर के है इचवंत्री नरेश कल्याण साथ के सल्ल नोपाल राव विक्रिया के त्रीयं एवं पराक्रम का वर्णन है। कल्याणसाय छत्तीसगढ़ के प्रथम नरेश ने जो मुनल सजाट जहांनीर के वरवार में पहुंचे थे। इस नाक्षा में कल्याण साथ की विल्ली गाना के साथ ही नोकल्याय की जपूर्व शक्ति का वर्णन

THE HOUSE IN

छत्तीसगढ़ी लोक-गावाओं को मुख्य तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है :--

- १. बीर-गापाएं
- २. प्रेम गाषाएं
- ३. अन्य गायस्ट्रं

# 

#### वीर माखाएं:-

वीर रस से पूर्ण इन गायाओं में किसी न किसी वीर की वीरता का वर्णन प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ी वीर गायाओं में प्रमुख हैं:—

- १. पंडवानी
- २. गुजरी गहिरिन
- ३. गोपल्ला गीत
- ४. राथसिंग का पंवारा

#### पंडवानी:-

'पंडवानी' पांडव से बना शब्द है। पंडवानी में 'महाभारत' में विणत पांडवी की कवा पायी जाती है। इसमें महाभारत के युद्ध का सुन्दर एवं सजीव चित्रण प्राप्त होता है ८।

#### युष्करी गहिरिनः-

यह गुजरी गहिरिन (अहीरिन) की कथा है जो सास के मना करने 'पर' भी दिल्ली हुआ थी बेचने जाती है तथा वहां के शासक निरजा मोक्करलान पठान द्वारा अपृहत करली जाती है। गुजरी का पति चंदा अपने पराक्रम से निरजा को पराजित करके छले खुडाता है। इस नामा में चंदा की बीरता तथा निरजा के साथ हुए युद्ध का सजीव वर्णन है। यह नामा अवसक छलीसगढ़ी में प्रकाशित नहीं है। इसका अंग्रेजी अनुवाद सन १९४६ में श्री बेरियर एक्तिन ने 'गुजरी अहीरिन' के नाम से प्रकाशित कराया था। पूल गाया उन्हें विलासपुर जिले के किसी अहीर से प्राप्त हुई थी। मेरेपास बर्तमान 'गुजरी-गहिरिन गाया दुगे में सक १९६२ में बिसाह (पिताका नाम-उम्मेदी) नामक एक ६५ वर्षीय देवार से सुनकर लिएबड़ की गयी थी। यद्यपि दोनों गायाओं का मूल ढांचा समान है परन्तु किर भी दोनों में अनेक असमानताएं भी है। श्री एल्विन ने नामा का नाम 'गुजरी अहीरिन' दिया है। जब कि मुझे, प्राप्त गाया

८ शूबुर लूंड्रगी सांप सलंगनी, हायी ह्यतव नयहाः गयवव ।

बोड़ा सरपट पैंदल रटपट, सैना करिस प्यान;

मैंसा कुण्छेत्र नैदान ।

कांपि लागिस वैरी के दल; बॉल्स्टल मां मचने सलजल;

छांद्रे वर्षान सर सर बान, कहते बांचे । प्रान; विकास का विकास का विकास का विकास हो वर्षान कर कर बांचे । प्रान; विकास का व

#### डॉ. हतुमंत नायह

### छत्तीसगढ़ी-लोक गाथाएं

मध्यप्रदेश का पूर्वी अंचल छत्तीसगढ़ कहलाता है। यह १८०° उत्तर अकांश और २४०° उत्तर अकांश और २४०° उत्तर अकांश तथा ८०° पूर्वी देशांश और ८४° पूर्वी देशांश के मध्य स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग ५२२१९ वर्ग मील तथा सन १९६१ की संसस रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या लगभग ९१,५४,४९८ है। इसमें मध्यप्रदेश के रायगढ़, जिलासपुर, सरगुजा, रायपुर, दुर्ग और बस्तर जिले आते हैं। महानदी और उसकी सहायक शिवनाय तथा इन्द्रावती छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियां हैं जो अपनी सहायक नदियों सहित इस मैदान को सींचती है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में सतपुढ़ा तथा दक्षिण में सिहावा एवं बस्तर के पर्वत कैंसे हैं। कुछ पहाड़ियों को छोड़ कर शेष छत्तीसगढ़ समतल मैदान है।

#### लोकगायाएं

ये लम्बे कथात्मक गीत हैं। अंग्रेजी में इन्हें 'बेलेब' तथा मराठी में ''पंचाबा'' कहा जाता है। गुजराती लोक-साहित्य के विद्वान श्री झवेरचंद मेघाणी ने इनके लिए 'कथागीत' १ तथा राजस्थानी लोक गीतों के मर्मक श्री सूर्यकरण पारीक ने 'गीत-कथा' २ शब्द का बबोन किया है। जी. ए. प्रियर्सन ने इन्हें 'पापुलर-सांग' कहा है। ३

डा. कृष्णदेव उपाध्याय ने इन्हें 'लोक-गाया' नाम से अभिहित किया है ४। फैंक सिख-बिक ने लोक-गाया को सरल वर्णनात्मक गीत माना है जो लोकमात्र की संपत्ति होती है तथा जिसका प्रसार मौतिक रूप से होता है ५। डा. मरे के अनुसार लोक-गाया छोटे पदों में रिचत एक ऐसी प्राणमयी सरल कविता है जिसमें कोई लोक प्रिय कथा बहुत ही विशव रीतिसे कही गयी हो ६। श्री जी. एल. किटरेज के मतानुसार लोक-गाया कथात्मक गीत है अथवा गीत कथा है ७।

इस प्रकार लोक गायाओं में दो मुख्य तत्व प्राप्त होते हैं।

- १. कथा (कथानक)
- २. गीत (गेयता)
- १ लोक-साहित्य, श्री सवेरचंद मेवाणी :∴पृष्ठ ५००
- २ राजस्वानी लोक गीत: श्री सूर्येकरण पारीक: पृ. ७८.
- ३ इंडियन एंटीक्वेरी : बाल्यूम : १५, सन १८८५, पृष्ठ : २०७.
- ४ भोजपुरी लोक साहित्य का जन्मवक : डा. कृष्णदेव उपाध्याय, पृष्ठ : ४९२.
- ५ ओल्ड बेलेड्स: फ्रैंक सिजबिक, शूमिका, पुष्ठ: ३.
- ६ वि इंगलिश बेलेड: राबर्ट ग्रेट्स, भूविका, पृथ्ठ: ८.
- ७ इंगलिश ऐंड स्काटिश पापुलर बेलेड्स : एक. के बाइल्ड, अमिका, पृथ्छ : ११.

हिन्दी हल्लों में भी लिया जाने लगा है। अपने शायरों और लेक्कों के मृत्वलिक हिन्दी और उर्दू के इस इस्फाक़ के बाद इस बात का अन्वाजा लगाना मृश्किल नहीं कि बोल कि की बबान के अलावा और शायद उसी की बृतियाद पर हिन्दुस्तानी अदब की तरककी और बुलन्द इनारत की बृतियाद जो सदियों पहले पढ़ चुकी है उन्हें मृहच्यत और प्रेमके सहारे विरने से बचावा जा सकता है। हिन्दुस्तानी बबान की उर्दू के हुस्त और हिन्दी के रस से सवीरगा होगा। हिन्दी-उर्दू में अमन और भाई चारा हिन्दुस्तानी का पैगाम है। खुद जीना और दूसरों की जीने देना यही हिन्दुस्तानी का सबसे बड़ा आदर्भ है—

शांक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, सारे पुजारियों की मुक्ति प्रीत में है।

公

गांधी जी ने जब हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्र भाषा की हैसियत से हिन्दुस्तानी की तहरीफ शुंव की तो उन्होंने उर्दू और हिन्दी दोनों को उसकी पालने वाली भाषाएँ कह कर दोनोंसे भुतमिलक अच्छे विचार रस्तरेको जरूरी समझा और खासतीर से कांग्रेस की इस तरफ तबजह चाही। इसी तरह वह देवनागरी और उर्दू दोनों लिखावटों को इस जबान के लिए जरूरी समझते थे। उनका क्याल या कि आला कौम परस्ती के लिए दोनों लिखावटों का सीखना जरूरी है चुनांचे एक मौके पर गांधी जी ने साफ साफ कह दिया था कि हमारी कौम परस्ती अगर दोनों रस्मे खत सीखने से चबराती है तो वह बहुत ही अवना किस्म की कौम परस्ती है। हिन्दुस्तानी के नाते उर्दू और हिन्दी दोनों को अपनी अपनी लिखावटों में लिखे जाने और तरकती करने का पूरा पूरा हक है और इस हक को अमली शक्ल उसी बक्त दी जा सकती है जब हम दोनों जबानों को उनकी लिखावटों में आजादी के साथ लिखकर उन्हें तरक्की करने का पूरा पूरा मौका दें, भारतीय संस्कृति में लिखावटों की रंगा रंगी भी हुस्न वैद्या करती है और हुस्न कहीं और किसी सूरत में भी हो उसे कायम रहना चाहिए।

मारतीय ज्ञान पीठ पिछले कुछ सालों से हिन्दुस्तानी जवानों में रिसर्च और जवबी किताबों पर एक लाख रुपयों का पुरस्कार दे रहा है। १९६९ का पुरस्कार पाँचवाँ पुरस्कार हैं जो उर्द के महाहर जायर रचुपति सहाय फिराक गोरखपुरी को उनकी किताब 'गुल-ए-नसमा' पर दिया गया। पिछले साल यही पुरस्कार हिन्दी के प्रसिद्ध कवि सुमित्रानन्दन पंत की किताब 'जिवस्वरा' पर दिया गया था। इस तरह गोया पिछले दो सालों में हिन्दु-स्तानी के दो शायरों को यह इनाम पाने की इज्जत हासिल हुई। फिराक ने अपनी शायरी हैं खबान के इतवार से उर्द और हिन्दी के फर्क को कम से कम करने की भरपूर कोशिश की है। उन्होंने हिन्दू देव माला के इशारों से उर्द शायरी को सजाया है और हिन्दी के कोमल और रसवार शब्दों को उर्दू में खूब सुरती के साथ बरत कर योधी भी के हिन्दुस्तानी के नवारिये को रोशनी दिखायी हैं। हम फिराक को मुल्क के सबसे बड़े बदबी इनास पर दिली मुबारकवाद पेश करते हैं। इसे उम्मीद है कि हिन्दी-उर्दू में यह बहनापा देर तक और बहुत हर सक कायम रहेगा।

ास होता है। उसके सरस्य राज्या कि वर्ष के ले के

हिन्दुस्तानी मुगलों के जवाने से बाज तक हिन्दुस्तान के कोने कोने में एक अवस्ती क्षमान, के हैसियत से बोली और समझी जाती है। हिन्तुस्तानी और जाम हिन्दी में कोई क्षेत्र नहीं। इसी वरह हिन्दुस्तानी और उर्द में भी बोल चाल के इतबार से एक ही सवान है। मौजूदा हिन्दी और उर्द की बदबी या साहित्यिक कवावों ने हिन्दुस्तानी को हिन्दी और वर्द के लानों में बाँट दिया है छेकिन हिन्दी और उर्द का यह फ़र्क गैर फितरी है। लिगविस्टिक्स के इतबार से हिन्दी, हिन्दुस्तानी के तत्सम लफ्बों के बजाय तद्भव शब्दों के इस्तेमाल की वजह से अलग हो जाती है यही हाल उर्द का है जिसमें अरबी-फारसी के तदभव झक्द इस्ते-नाल होते हैं। हिन्दी ने जीस को अक्ष, हाथ को हस्त और बनारस को वाराजसी कहना ज्यादा पसंद किया। उर्दू उन्हें असि, हाथ और बनारस ही रक्सा। लेकिन अरबी-फारसी लफ्डों के साथ वह यही बरताव न कर सकी। सास तौर से आवाओं (Phonetics) के मामले में अब भी उर्द वालों का एक बड़ा तबक़ा अरबी-फारसी लफ्डों के उच्चारण की अरबी फारसी के ही लेहाज से अदा करना पसंद करता है। एक गैर माहील में यह अजीब सी बात है। सही यह है कि संस्कृत, अरबी, फारसी और दूसरे हिन्दुस्तानी के शब्दों के बारे में इमें एक ही उसूल को अपनाना चाहिए और इससे जो नतीजा निकलेगा उससे हिन्दस्तानी की शक्क बनेगी। इसी तरह मुकामी जबानों के लपड अगर उन्हें आम लोग क्याल के इवहार के लिए इस्तेमाळ करते हैं तो उन्हें हिन्दुस्तानी के जलीरे में शामिल करना होगा। गुच्छों (consonantal chusters) में भी उर्द का रुक्षान मुक्तलिफ है। वह कृष्णवन्त्र, प्रेम, प्रीत, संस्म बगैरा शब्दों में गुच्छों को तोड़कर उन्हें अपने लिए बासान बना देते हैं। लेकिन बरही; फारती से आये हुए लफ्डों में आमतीर से क्लस्टर को कायम रसने पर फोर देते हैं। मससन सद्र, अक्ल, दर्द, क़द्र, अस्ल वगैरा। हिन्दुस्तानी के लपनी नलीरे में संस्कृत, अरबी, फारसी के जो करूज हों उन्हें एक ही उसूल पर परसना चाहिए।

☆

हिन्दुस्तानी के उर्दू और हिन्दी अदब के रूप में बढ़ने और फलने फूलने की बड़ी आधा है। कुढ़ का हिन्दी और उर्दू अदब एक ही है। फोर्टेनिलियम कालेज के काजिम अली जीर लल्लू लाल सिंहासन बतीसी और बैताल पंचीसी, इन्हा की रानी केतकी की कहानी प्रेमचन्द और सुदर्शन की कहानियाँ और नावेल उर्दू और हिन्दी दोनों की मिरास हैं और दोनों अदबी पिरोह उन्हें अपने हाथ से देने के लिए तैयार नहीं। इघर नये लिखने नालों में इस्त्रचर, राजेन्द्र सिंह बेदी, ब्वाजा अहमद अब्बास, उपेन्सनाय अक्क, इस्मत युगताई भी देवनावरी और उर्दू लिखावटों में हिन्दी और उर्दू के साहित्यक केन में बरावर पसन्द किये जाते हैं। पंचित्ती सायरी और नज़ उर्दू के बाखिकों के अलावा अब हिन्दी प्रेमियों में भी वाम होती जा रही है। युनचि मुल्ला वजहीं की सबरस और कुतुब मुस्तरी, निसाती की फूलबन, नुसरती की तारीख-ए-अस्कन्दरी ने उर्दू लिखावट के बाद अब देवनावरी का भी जाना पहन लिखा है। नज़ीर अक्कदरावादी हिन्दुस्तानी का सबसे बड़ा सापर है जिसका नाम अब

# Teagues ague

a was to be a second of the se

,

••

the second of th

en de la companya de la co

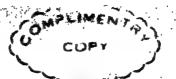

# हिन्दुस्तानी ज्ञान

| सास्र-१                                                   | र अक्टूबर १९७० मस्बर-२                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <ol> <li>अपनी बात</li> <li>इसीसगढ़ी—सोख बाचाएँ</li> </ol> | डा. अब्दुस्सत्तार दलवी<br>डा. हनुमन्त नामडू<br>लेक्चरर<br>एल्फिस्टन कालेज, बम्बई       | <b>4</b> 4         |
| ३. मधुमालती का प्रजेता नंशन-एव                            | ः परिचयः इक्तवाल अहमद<br>रिसर्चे असिस्टन्ट<br>महात्मा गांधी मेमोरियल रिसर्च सेन्टर, बग | १७<br><b>व</b> ई.  |
| ४. साह तुराब चिस्ती और नंजीर व<br>एक तुलनात्मक अध्यय      | •                                                                                      | २८<br>न्व <b>ई</b> |
| ५. जैसी का तैश्वान्तिक विवेचन                             | डा. श्याम वर्मा<br>प्रोफेसर<br>एल्फिस्टन कॉलिज, बम्बई                                  | ₹५                 |
| ६. वांबीची और हिन्युस्तानी अपि                            | वान हमीदुल्लाह जां<br>राजस्थान सेन्नेटेरियट, अथपुर                                     | ५७                 |

## महात्मा गांधी मेमोरियल रिसर्च सेन्टर, बंबई-र



#### मक्सद

- १. राष्ट्र-भाषा (कौमी खबान) हिन्दुस्तानी का प्रचार करना जो सारे हिन्दुस्तान की समाजी, राजनैतिक (सियासी) कारो-बारी और ऐसी दूसरी खरूरतों के लिए देश भर में काम आ सके और अलग अलग जबानें बोलने वाले सूबों में मेल जोल और बात-चीत की भाषा (खबान) बन सके।
- २. हिन्दुस्तानी को देवनागरी और उर्दू दोनों लिखावटों में आम करना।
- ३. पुरानी हिन्दी, उर्दू, कज, अवधी, गुजरी, दक्किनी वगैरा जबानों पर रिसर्च करना और हिन्दुस्तानी की समाजी और कल्बरल जिन्दगी को फैलाने में मदद देना।
- ४. हिन्दुस्तानी (हिन्दी और उर्दू) की कलमी और पुरानी छपी हुई किताबों को एडिट करके छापना।
- ५. हिन्दुस्तानी की बूनियादी छोटी बड़ी डिक्शेनरियाँ, ग्रामर, रिफरेन्स (हवाला) की किताबें तैयार करना और हिन्दुस्तानी में आसान किताबें छापना।





एडीटर, प्रिन्टर, पब्लिशर डॉ. अब्दुस्सत्तार दलवी ने शरफुद्दीन एंड संस २९-मुहम्मदअली रोड, बम्बई-३ से छपवाकर महात्मा गाँधी मेगोरियल रिसर्च सेन्टर, एम. जी. एम. बिल्डिंग, नेताजीसुभाष रोड, बम्बई-२ से प्रकाशित किया। मालिक : अकेडिमक कमेटी, हिन्दुस्तानी प्रचार-सभा, एम. जी. एम. बिल्डिंग, नेताजी सुभाष रोड, बम्बई-२

# हिन्दुस्तानी ज़वान

हिन्दुम्तानी प्रचार-सभा

# 

MS4446 - MS4-- Gallery - Marie Marie Marie Marie - Architecture -



# مهاتمـا گاندهی میموریل ریسرچ سنثر بمبئی ۲

#### مقصيده

- ا ۔ قومی زبان (راشٹر بھاشا) ہندوستانی کا پرچار کرنا جو سار مے ہندوستان کی سماجی سیاسی (راجنیتک) کاروباری اور ایسی دوسری ضرورتوں کے لئیے دیس بھر میں کام آسکے اور الگ الگ زبانیں بولنے والیے صوبوں میں میل جول اور بات چیت کی زبان ن سکے۔
- ۲ سے مندوستانی کو دیوناگری اور اردو دونوں لکھاوٹوں
   میں عام کرنا۔
- ۳ ۔ پرانی ہندی، اردو، برج، اودہی، گجری، دکنی وغیرہ زبانوں پر ریسرچ کرنا اور ہندوستان کی سماجی اور کلچرل زندگی کو پھلانے میں مدد دنا۔
- م ۔ ہندوستانی ( ہندی اور اردو )کی قلمی اور پرانی چھی ہوئی کتابوںکو اینڈٹکر کے چھاپنا۔
- هندوستانی کی بنیادی چهوٹی بڑی ذکشنریاں ، گرامر،
   ریفرنس (حوالے) کی کتابیں تیار کرنا اور هندوستانی
   میں آسان کتابیں چھاپنا ۔

## 🔻 قیمت تین رویے 🐥

ایڈیئر پرنٹر پبلشر ڈاکٹر عبد الستار دلوی نے قتیمہ پریس بھیونڈی ( بمبئی )
سے چھپوا کر مہاتما گاندھی میموریل ریسرچ سنٹر
ایم ، جی ایم بلڈنگ نیتاجی سبھاش روڈ بمبئی ۲ سے شائع کیا۔
مالک: اکیڈمک کمیئی ہندوستانی پرچار سبھا، ایم ، جی ، ایم بلڈنگ
نیتاجی سبھاش روڈ بمبئی ۲

# مندوستانی زبان ۲۲/۹ (۲۲ ماندوستانی در ۱۲ ماندوستانی در ۱۲ ماندوستانی در ۱۲ ماندوستانی در ۱۲ ماندوستانی در ۱۳ ماندوستانی در ایر ۱۳ ماندوستانی در ۱۳ ماندوستانی در ایر ایر ایر ۱۳ ماندوستانی در ایر ایر ایر ایر ایر

| ١ _ | بمبر | ا اکتوبر ۱۹۷۱ع                | سال ۳                                         |
|-----|------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| ۲   | • •  | ـــ ڈاکٹر عبد الستار دلوی     | ۱ ـ اپنی بات                                  |
| ٥   | •••  | ــ ڈاکٹر سید ظہیر الدین مدنی  | ۲ ـ قاضی محود دریائی                          |
| ١٨  | ***  | جائزہ ۔ ڈاکٹر عبد الستار دلوی | ۳ _ بمبئیکی اردو _ اکِک لسانی                 |
| ۴.  | •••  | _ حامد الله ندوى              | ۳ ـ ٹیلگو میں سنسکرت ،<br>ثامل اور اردو الغاظ |
| 75  | ***  | سومیات ـــ ڈاکٹر عالی جعفری   | ۵۔ دخوب ترنگ،کی لسانی خ                       |
| ۸۸  | •••  | ، الفاظ ــــ يونس اكاسكر      | ا ٦ ـ مسلم کوکنی میں عربی فارسی               |

# اینی بات

ھندوستانی زبان ، ھندوستان کی سب سے زیادہ جانی بوجھی اور پرچلت زبان ہے یورب سے بچھم اور اثر سے دکھن تک اس زبان سے رابطہ کا کام لیاجاتا ہے۔ ملک کے ہر حصہ میں سمجھے جانے کی صلاحیت کی وجہ سے گاندھی جی نے اسے ہندوستان کی قومی زبان یا راشٹر بھاشاکی حیثیت سے اس ملک کے لئے پسند کیا تھا۔ اگر چہ ھندی سرکاری زبان ہے، پھر بھی عام ہندوستانی ہی آجتک اس ملک کی عوامی زبان (Lingua Franca) رہی ہے۔ گھروں میں ، بازاروں میں ، کھیل کود کے میدانوں میں ، بھائی بہنوں کی نجی بات چیت میں ، کالج اور یونیورسٹی کے کھاسے ماحول اور فسلموں میں بات کو بنانے اور دلوں کو جوڑنے میں اسی زبان کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اس زبان کا عام استعمال ہی اسکی طاقت اور توانائی ہے۔ اس زبان کے دو ادبی یا ساہتیک روپ ھندی اور اردو ہیں۔ ہندوستانی زبان اپنے ساہتیک روپ دھارنے کے اٹھے انہیں دو کو اپناتی ہے۔ گاندھی جی کا خیال تھا کہ ہنسدی اور اردو دو ایسی ندیاں ہیں جن سے ہندوستانی (سرسوتی) ظاہر ہونے والی ہے ۔ ہندی اور اردو سے ملی جلی زبان ہندوستانی کی ، سادھارن روپ سے ایک شکل ابھر آئی ہے جسے ہنـدی اور اردوکی کہانیوں اور شاعری میں عام طور سے دیکھا جاتا ہے۔ اس ملی جلی زبان کی شاعری اور نثر کا سنکلن بہت جلد اس ریسرچ سنٹرکی جانب سے پرکاشت ہونے جارہا ہے۔

#### \* \* +

اردو شاعری عام طور سے فارسی زبان اور ساہتیہ کے اثر میں رہی ہیے۔ اس ملک کی ساہتیک پرم پرایا ادبی روایت سے اگرچہ اس زبان نے کبھی منہ نہیں موڑا، بھر بھی کئی ایک وشیوں پرتوجہ دینی باقی تھی۔ خاص طور سے شرنگار رس میں ڈوبی ہوئی فراق کی روپ کی رباعیوں کے بعد گھر کے ماحدول کی شاعری اردو میں نایاب ہوتی

and the second of the second o

جاربی تھی۔ اردو میں اب اس کی طرف پوری توجہ دی جانے لگی ہے اور بہت سے پرانے اور نئے شاعر ان دیسی وشیوں پر ہیرے موتی چن رہے ہیں۔ اس سلط کیا یک ام تازہ کتاب جاں نثار اختر کی رباعیوں کا بجوعہ «گھر آنگن» ہے۔ جاں نثار اختر اردو کے ان مشہور شاعروں میں سے ہیں جو اپنے انداز سے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کی مشہور شاعری کی ایک خصوصیت ہندی اردو لفظوں کا خوبصورت ملاپ بھی ہے۔ ان کی مشہور نظم «عاموش آواز» اس گنگا جنی زبان کا بہترین نمونہ ہے۔ اسی انداز پر گھر آنگن کی رباعیاں بھی ہیں جو وشے اور زبان دونوں اعتبار سے ہندوستانی کا نمونہ ہیں۔ رانی کینکی کی کہانی ، بیتال پیسی ، پرہم چند کی کہانیوں اور فراق کی رباعیوں کی طرح گھر آنگن کی شاعری بھی اس لائق ہے کہ اسے ہندی اور اردو میں ایک ساتھ مرتب کرکے شائع کیا جائے۔ گھر آنگن کی شاعری گاندھی جی کی ہندوستانی کے لئے راستے ہموار کرتی اور روشنی دکھاتی ہے۔



پچھاسے چند سالوں سے بمبئی اور دلتی میں ہندوستانی بک ٹرسٹ اور نیشنل بک ٹرسٹ نام کی دو انجمنیں ہندوستانی زبان وادب کی ٹرق کے لئسے ہندوستان کی وبھن زبانوں کی چنی ہوئی کتابوں کا دوسری ہندوستانی زبانوں میں ٹرجہ کا کام کررہی ہیں۔ ان دونوں سہاؤں کا مقصد ہندی اور اردو کو ایک دوسرے سے قریب لانا اور آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہندوستانی بک ٹرسٹ نے ابتک جو کتابیں برکاشت کی ہیں ان میں دیوان غالب، دیوان میر، کیربانی ہیں۔ میرابائی کے دلنواز نفسے برکاشت کی ہیں ان میں دیوان غالب، دیوان میر، کیربانی ہیں۔ میرابائی کے دلنواز نفسے بھی جت جلد چھپ کر سامنے آئیں کے، اسی طرح نیشنل بک ٹرسٹ آف انسڈیا نے بھی جت جلد چھپ کر سامنے آئیں کے، اسی طرح نیشنل بک ٹرسٹ آف انسڈیا نے بھرتی چرن ورما کے پرسدہ ناول ، پھولے بسرے چسٹر، کے علاوہ نانگ سنگیر کے پنجابی ناول ، سفید خون ، ہندی ٹامل اور پنجابی کیانیوں اور دوسری کئی کتابوں کو اردو پنجابی ناول ، سفید خون ، ہندی ٹامل اور پنجابی کیانیوں اور دوسری کئی کتابوں کو اردو روپ دیے ہیں۔ ہندوستان کی رنگا رنگ سنسکرتی کو سمجھنے اور ایک دوسرے کے

.

لئے اچے وچار رکھنے کے لئے یہ ایک بہت ہی بنیادی کام ہے، اس سے نه صرف مندی اردو بلکه مندوستان کی ساری زبانیں ایک دوسرے سے قریب آجائینگی۔ یہ انجمنیں ہندوستان کی قومی زندگی کے لئے نیٹک فال ہیں۔

# قاضی محمود دریائی

اردوکی جنم بھوم کے لئے مختلف فظر بے پیش کئے گئے ہیں۔ ان میں صوبتم کجرات بھی ایک دعویدار ہے۔ گجرات کا یہ دعوی ابھی مختاج تلاش وتحقیق ہے لہذا اس کے متعلق کوئی رائے پیش کرنا مناسب نہیں مگر جو کچھ تحقیق تنائج منظر عام پر آ چکے ہیں ان کے پیش فظر ادبی تشکیل کے سلسلم میں گجرات کو اولیت کا خر حاصل ہے۔ گجرات میں پندرھویں صدی عیسوی (نویں صدی هجری) سے مستقل تصانیف کا سلسلم پایا جاتا ہے۔ ابتدائی دور کے گجراتی بردگوں میں شیخ احمد کھتے، شیخ بہاؤالدین باجن، قاضی محمود دریائی، خوب محمد چشتی کے نام سرفہرست نظر آئے ہیں۔ ان میں سے قاضی محمود دریائی کے حالات زندگی اور ان کی جکریاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔

قاض صاحب کی جکریوں کا ایک بجوعہ احمد آباد کے مشائخ خاندانِ مشہدی میں مخوظ ہے۔ موصوف کے دو عقید تمندوں نے مفتاح القلوب اور تحفتہ القاری کے ناموں سے ملفوظات مرتب کئے تھے جو ہمار سے پیش نظر ہیں. مراۃ احمدی میں بھی قاضی صاحب کے مختصر حالات درج ہیں۔ اسی طرح مرحوم حافظ محود شیرانی صاحب اور مولوی عبدالحق صاحب نے بھی قاضی کے متعلق مضامین سپرد قلم کئے ہیں۔ ان کے علاوہ ملفوظات کے سلسلم میں کنز الکرامات اور فوائد مجدی بھی ہیں جو ان کے عقید تمندوں نے لکھی ہیں۔

تعشہ القاری میں مرقوم ہے کہ قاضی صاحب کے خاندان کے ایک بزرک شاہ علی سرجست شیراز بینے بقام نہروالاپان آئے۔ پان میں ہندوؤں کو شاہ صاحبکا تیام ناگوار

Maria kalendari da kata kata da Kalendari da kata kata da kata

The state of the s

گررا اور انہیں شہر پٹن سے نکالینے کی کوششین کی گئیں لیکن شاہ صاحب نے پٹن کی اقامت توک نہیں کی ۔ اسی زمانہ میں گجرات کے راجہ کرن کے یہاں اولاد کرینہ نہیں تھی اور راجہ سنتون فقیروں سے دعائیں کراتا تھا۔ راجہ علی سرمست کی خدمت میں حاضر ہوا اور دعا کے لئے درخواست کی ۔ سرمست کی دعا سے راجہ کے گھر لڑکا پیدا ہوا یہی لڑکا راجہ سدھ راج کے نام سے مشہور ومعروف راجہ گزرا ہے ۔ راجہ نے اس خوشی میں علی سرمست کو تحفتاً کچھ دیناچا ہا۔ تحفہ کے عوض شہر میں ایک مسجد بنوانے کی اجازت چاہی ۔ راجہ نے یہ بات خوشی سے منظور کرئی ۔ شہر میں مسجد تعمیر کی گئی اور اس کے لئے ایک ترک حافظ نے مسجد کاٹ یا کات نام تجویز کیا ۔

شاہ علی سرمست کے بعد ان کے خلف الصدق شاہ سلیان ، شاہ سلیان کے بعد ان کے فرزند قطب محود اور قطب محود کے بعد قاضی محمد نے سجادہ طریقت کو رونق بخشی. قاضی محمد ابھی پندرہ سال کے تھے کہ انہیں غیب سے ندا آئی کہ ہم نے تمہیں قاضی اسلام کا درجہ دیا ہے اور اقامت کے لئے بلدہ احمد آباد میں موضع سارتک پور تجویز کیا ہے۔ قاضی محمد نے حکم کی تعمیل کی اور احمد آباد میں مستقل سکونت اختیار کرلی۔ قاضی موصوف حضرت قطب عالم کے مرید خلیفہ تھے۔ ایک روز قاضی محمد کی شریک زندگی کدبانو کے ہاتھ پر چار حروف ح ح ح ا اُبھر آئے۔ قاضی صاحب سے جب اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو قاضی موصوف نے فرمایا یہ چار اولادوں کی پیشین گوئی ہے پیشین گوئی ہے دختر اولادوں کی پیشین گوئی ہے ایک دختر اولادوں کی بیشین گوئی ہے ایک دختر اولادین ہوئیں۔

شاہ حمید الدین حضرت شاہ عالم کے مرید تھے۔ شاہ عالم نے حمید الدین کو شاہ چائلندہ نام دیا تھا اور وہ اسی نام سے مشہور ہوئے۔ شاہ چائلندہ نے چار شادیاں کی تھیں اور پر ایک زوجہ سے اولادیں ہوئیں۔ قصبہ زین آباد میں ایک شخص سید سمیع الدین عرف قاضی سادھن رہتے تھے۔ ان کی دختر بی بی فتح ملک چائلندہ کی پہلی بیوی

تھیں۔ فتح ملک کے بطن سے شاہ معروف ، حضرت قاضی محمود محبوب الله اور شاہ احمد پیدا ہوئے ۔ فتح ملک کے انتقال کے بعد شاہ چائلندہ نے قاضی سادھن کی دوسری دختر امت الرؤف سے اور ان کی وفات کے بعد قیاضی سادھن کی تیسری دختر بی بی راجی ملک سے عقد کیا۔ امت الرؤف سے چاند محمد اور شاہ محمد دو فرزند پیدا ہوئے اور راجی ملک کے بعلن سے شیخ کو ہر اور دوسری چند اولادیں ہوئیں۔ شاہ چائلندہ نے سادھن کی چوتھی دختر بی بی ملک سے بھی عقد کیا جن سے کئی اولادیں ہوئیں لیکن سب معصوم ہی فوت ہوگئیں۔

قاضی محمود دریاتی سنم ۱۸۷۳ میں بمقام بیر پور پیدا ہوئے۔ مفتاح القلوب میں قاضی صاحب کی ولادت کے متعلق ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت محمود ابھی شکم مادر میں تھے کہ آپ کی والدہ نے چند دانے چنے کے کھالئے اس سے ان کے شدت کا درد شروع ہوگیا۔ شاہ چاتلندہ نے پہلے تو حضرت محمود کی والدہ کو قیے کراثی لیکن اس سے بھی افاقہ نہیں ہوا لهذا شاہ صاحب نے ایک سوئی کی نوک شکم مادر پر چبھوتے ہوئے فرمایا محود رہا نید اس کے بعد درد جاتا رہا۔ حضرت محمود جب پیدا ہوئے توان کے ہاتھ پر ایک نشان پایا گیا۔ اس نشان کے لئے کہا گیا کہ یہ اس سوئی کا نشان سے بیں کوئی معتقد کسی کے کھیت سے بلا اجازت چنے لایا تھا۔ حضرت محمود شکم مادر میں چنوں کو حرام سمجھکم اس کا اثر اپنے پر نہیں چاہتے تھے۔

صاحب تحفتہ القاری کا بیان ہے کہ شاہ چائلدہ حضرت محودکو ایک دفعہ شاہ عالم کی خدمت میں لیے گئے۔ شاہ عالم نے حضرت محودکوگود میں لیکر اپنے دونوں پاتھوں سے اتنا اوپر البھا لیا کہ شاہ عالم کی دستار مبارک سے حضرت محود کے پاؤں چھونے لگے اور شاہ عالم فرماتے جاتے «قاضی کا شملہ بڑا قاضی کا شملہ بڑا، یہ دیکھکر چائلندہ نے عرض کیا کہ حضرت بچسہ کے پاؤں دستار مبارک کو لمگتے ہیں اور یہ گستاخی ہے۔ شاہ عالم نے چواب دیا «خدا جس کو مرتبہ دیتا ہے اس میں کمی نہیں ہوسکتی،۔

The state of the s

حضرت محود نے بارہ تیرہ سال کی عمر سے بی سخت ریاضت شروع کردی تھی۔
اکثر اوقات بیر پور کے قریب کوہ دالت، کے غاروں میں دو دو ہفتے بجاہدہ میں گزار
دیتے۔ چالیس چالیس روز کا روزہ رکھتے اور روز نیم کے زیرہ سے افطار کرتے
اور نیم کی پتیاں چالیتے۔ اس طرح راتیں قیام اور دن صیام میں گزاردیتے اور یہ
دوہرہ زبان پر ہوتا:

بگہ بھوجن کیا انتراجی کھائے شہ باج ہ بھوکا رہنا میت ملک آھی پورا راج پہلا چلہ کیا ابھی ایک روزہ باقی تھا کہ مغرب کی نماز میں حضرت کو غشآ گیا اور کرڑے۔ اسوقت ان کے والد شاہ چاٹلندہ امامت کر رہے تھے۔ چاٹلندہ نے بعد نماز پانی منگوایا اور پلایا اور چند روز روزہ رکھنے کے لئے منع فرمایا حضرت محمود نے حکم کی تعمیل کی۔ ایک دفعہ تمام شب سجادہ پر بیٹھ کر رسول اکرم سے توجہ کے لئے الناس کرتے رہے اور صبح کو یہ کلام آپ کی زبان پر تھا۔

توں آوے نئن پیو پوچھین نئن۔ لکھ بھیجی منجم نہ سندیسا تجسیم کارن نبی سارن کن جمھوروں لیکوں نساسا

بعض اوقات جاڑے میں تمام تمام رات پائی میں کھڑے رہکر یا کھلیے میدانوں میں سر بسجود یاد الہی میں مشغول رہتے۔ اکثر دیکھاگیا ہے کہ غلبہ کی حالت میں گھنٹوں آسیان کی طرف دیکھاگرتے نماز ضرور ادا کرتے اور پھر عالم استغراق میں پائےجائے۔ صاحب مفتاح القالوب کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حالت استغراق کے بعد رسول اکرم چاروں اصاب کے ہمراہ جلوہ افروز ہوئے حضرت محود کے سر پر دستار رکھی اور چالیس بار نور تجلی سے مشرف کیا۔ حضرت محود اکثر فرمائے:

ه سری که میان من و حق تعالی است اگر یک ذره ازان ظاهر کنم تمام عالم متحیدگردد فاما ملاحظه شرع شریف دارم <sup>ه</sup>مرید نتواندگفت که پیر ماست فرزند نتواندگفت که اقارب ماست آن زمان محود چیزی دیگرشود،

حضرت محمود کو سرود سے بہت شغف تھا۔ آپ کی بجالس میں داؤد اور حسن نامی مطرب اس خدمت کو انجام دیتہے تھے۔ اکثر بعد نماز عشاء بجلس ساع منعقد ہوتی اور وجد وحال میں یہ کیفیت ہوتی کہ حضرت اتنی گریہ وزاری کرتے کہ آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو جاتا اور جب اس حالت میں آہ بھرتے تو ساعقہ ریزی ہوتی اور شعلے نکلنے لگتے۔ صاحب مفتاح القلوب کا بیان ہے کہ یہ اس کے چشم دید واقعات ہیں بعض اوقات وجد کی حالت میں کھڑے ہو جاتے اور رقص کرنے لگتے اور زبان پر یہ جاری ہوتا :

پوں ڈھونڈوں مےرے اللہ کوں ،

کہتے ہیں کہ عبد طفولیت میں بھی حضرت کی آنکھوں سے خون کے قطر نے نہا دواقع اس بات کی اطلاع جب سلطان مظفر کو ہوئی تو سلطان نے امر واقع معلوم کرنے کے لئے صدر جہاں کو بیرپور بھیجا۔ جس وقت صدر جہاں بیرپور پہنچا تو حضرت محود همصر بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے پائے گئے۔ صدر جہاں نے سواری پر سے ہی دریافت کیا قاضی محود کہاں ہیں۔ حضرت محود نے جواب دیا «محود غریب خدا محمد کو کہتے ہیں» مصدر جہاں نے سوال کیا «ہم نے سنا ہے آپ شعر کہتے ہیں» کہم کو کہتے ہیں، صدر جہاں نے سوال کیا «ہم نے سنا ہے آپ شعر کہتے ہیں، کہا حضرت نے جواب دیا «جواب دیا «جواب دیا «جب نہیں»۔ صدر جہاں نے نہوں سے خون کے قطر سے ٹیکتے ہیر ؟جواب دیا «جب نہیں»۔ صدر جہاں بے اس بات کا گواہ طلب کیا۔ حضرت نے جواب دیا «عب نہیں» اور یہ دو ہرہ بڑھنا شروع کیا:

رت روی (؟) س میری مینا ہ صورت پر بہوتیاں اُبہرن کیتا ملل سہی سانیاں منجہ پوچھن آویں ہ نین سوراتی کب ہوئی رت مانہ تراویں کس کس کس بیدن ہوں کموں جی پیو بن یوں کیتا ہ ان پر پرت آبار کو دو کیے ہمکو دیتا فوراً آنگوں میں خون کیے نظر کے قطر ہے

اپنے دامن پر لیے لئے تو حضرت نے یہ کلام پڑھنا شروع کیا:۔

محود سنوری سائیاں یوں آین دنانہاں ، بھی سادھ مکھ دیکھتے میرے من مانہاں آگہ صدر جہاں منج کوں کیوں ملے سوسائیں ، نن من ہوں تو ہور حیاشہ کیر تائیس

جب سلطان نے صدر جہاں سے سارا حال سنا تو بہت متاثر ہوا اور تحفہ تحائف وغیرہ بطور نذرانہ حضرت محود کی خدمت میں حاضر کئے۔ حضرت نے احتراماً نامہ سلطان جس پر سلطان کی مہر تھی اٹھا کر سر پر رکھے لیا اور اس کی پشت پر ایک نظم لکھکر وایس کردیا جس کا پہلا شعر یہ ہے:۔

آج نہ چنسے کے پت کھوئی پیجھیں ھانیر ملے کیا ہوئے

تین کیا بوجها کیوں ری سیلی نسٹر ہسوئی

مفتاح القلوب اور تحفتہالقاری میں حضرت مجمودکی بے شہار کرامات بیانکیگئی ہیں۔ ان میں سے چند ملاحظہ کیجیسے:—

شیخ فضل الله نبیرة حضرت کیسو دراز دکن سے گجرات تشریف لائے اور حضرت محود سے شرف ملاقات حاصل کیا۔ ایک روز اثنائے گفتگو میں شیخ فضل الله نے زیارت کعبتہ الله کی خواهش ظاهر کی۔ حضرت محود نے فرمایا "پہلیے کعبہ دل کو غیر از خدا درست کرو پھر جہاں چاہو کے خود کعبہ سلام کرنے آجائیگا ہ۔ اس کے بعد حضرت نے شیخ کی آنکھوں پر ہاتی رکھا اور اپنی روحانی قوت سے شیخ کے دل کی دنیا بدل دی۔ شیخ نے دیکھا کہ وہ کعبہ کے پاس کھڑے ہیں اور وہاں انھوں نے نفیل ادا کئے اس کے بعد شیخ نے آنکھ کھولی تو اپنے آپ کو حضرت محود کی خدمت میں بیٹھا پایا۔ رات کو حضرت محود کی خدمت میں بیٹھا پایا۔ رات کو حضرت محود کی خدمت میں بیٹھا پایا۔ رات کو حضرت کو حضرت محود کی خدمت میں بیٹھا پایا۔ رات کو حضرت کو حضرت محود کی خدمت میں بیٹھا پایا۔ رات کو حضرت کو حضرت محود کی خدمت میں بیٹھا گو کے رخصت کیا۔

ایک دفتہ گجرات کے سلطان کا کوئی پیغام لیکر فاصد اونٹ پر بسیات تمام تیز تیز

چلا جارہا تھا۔ اس موقع پر حضرت محود اپنے گھرکے دروازہ پر کھڑے ہوئے تھے حضرت قاصد سے دریافت کیا کہ وہ کہاں جارہا ہے۔ قاصد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد اونٹ ایک قدم آکے نہیں بڑھا اور وہیں بیٹھر گیا۔ جب شتربان سے کچھ بن نہ پڑی اور لوگوں نے اسے سمجھایا کہ وہ بزرگ حضرت محود ہیں ان سے درخواست کر۔ شتربان کو اپنے قصور کا احساس ہوا تو حضرت محود کی خدمت میں گیا اور معانی کے لئے درخواست کی۔ حضرت محود نے فرمایا داب جلد چلا جا، اونٹ کھڑا ہوگیا اور قاصد چلا گیا۔ اس موقع پر حضرت کی زبان سے یہ سناگیا:۔

ارے رائے کا مانڈھ او تاواسے ہاک 🕝 پیچھےیں مارکے رہیے تھاک

ا یک دفعہ حضرت محود سلطان مظفر حلیم سے باتوں میں مشغول تھے کہ دفعتاً پانی کا کوزہ منگوایا اور زمین پر الٹ دیا۔ سلطان نے وجہ پوچھی تو حضرت محود نے فرمایا۔ بیر پور میں کسی شخص کا گھر جل رہا تھا اور وہ میری مدد چاہتا تھا۔ کہتے ہیں تفتیش کی گئی تو یہ واقعہ صحیح ثابت ہوا۔ اسی طرح ایک روز شاہ چائلندہ درس دے رہے تھے۔ یکا یک حضرت محود اٹھے اور آب خورے میں پانی لیکر چھینک دیا۔ فرمایا میری عمر کا گھر جل رہا تھا۔ دریائی سفر میں جب آفت آتی تو لوگ حضرت محود کو یاد کرتے۔ آپ کو کشف سے معلوم ہوجاتا اور آپ مدد فرماتے۔ اسی وجم سے آپ کو دریائی بھی کہا جاتا ہے۔

سلطان مظفر نے حضرت محود سے اپنے ملک گجرات کی خوشمالی کے لئے دعاکی درخواست کی حضرت نے فرمایا \* جب ٹک ہم زندہ ہیں نہ تو قعط پڑے گا نہ مفل حملہ کریگا ،۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت محود کے وصال کے بعد قعط پڑا۔ آپ کے وصال کے بانچ ہا، بعد مغلوں نے حلم کیا تھا۔ سلطان مغلفر نے قلمتہ چتوڑ کے متعلق دریافت کیا تھا۔ حضرت نے اسوقٹ بھی پیشین گوئی کی تھی کہ \* اول صلح ہوگی بعدہ فنح ، سلطان بہادر کے لئے حضرت نے فرمایا تھا

# بهاگا آوے نالھا جا**و**ے

# یمنی ہمایون دھاوا بولیے کا اور بہادر بھاک نکلیے گا

حضرت محود جتنے جلالی تھے اتنے ہی منکسر المزاج بھی تھے۔ کسی کو سخت لفظ نہیں کہتے تھے نہ کسی سے ناراضگی کا اظہار کرتے تھے۔ اپنے لئے ہمیشہ محمود غریب خدا استعال کرتے۔ حضرت کو چھالیہ سے شغف تھا۔ عقیدت مند ہمیشہ آپ کے دہن مبارک کی چھالیہ کے آرزو مند رہتے تھے۔ حضرت اکثر اپنی چیائی ہوئی چھالیہ کسی نہ کسی کو دیدیتے تھے۔ حضرت کو سیر وشکار کا بھی بہت شوق تھا۔

حضرت محود نے تقریباً ۲۸ سال مجاہدہ کرنے کے بعد اپنے والد شاہ چائلدہ سے بیعت کے لئے درخواست کی۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ شاہ عالم بخاری قدس سرة، کے مرید ہوجاؤ وہ صبرے بھی مرشد ہیں حضرت محود شاہ عالم کی خدمت میں حاصر ہوئے۔ شاہ عالم نے مراقبہ میں کچسے دیر گرار کر فرمایا کر بجھے اس باب میں حکم ہوا ہے کہ تمہیں شاہ چائلندہ کی خدمت میں بھیسجوں۔ حضرت محود نے شاہ چائلندہ سے دوبارہ درخواست کی۔ شاہ صاحب نے جواب دیا کہ تم کو مرید کرنے کے بارے میں بجھے حکم مل جائے تب تک انتظار کرو۔ کچھے مدت کے بعد سید عبد القادر جیلانی نے حضرت محود کو بشارت دی اور حکم کیا کہ تم اپنے والد کے مرید ہو جاؤ۔ حضرت محود نے اپنے والد سے ذکر کیا۔ شاہ چائلندہ نے جواب دیا کم بجھے بھی حضرت محود نے اپنے والد سے ذکر کیا۔ شاہ چائلندہ نے جانب دیا کم بجھے بھی اس باب میں معلوم ہو چکا ہے وقت آنے پر موقوف ہیں۔ شاہ چائلندہ نے اپنے وصال سے ایک روز قبل بانچ سفر ۱۹۱ ہ کو حضرت محود کو خلافت عطاکی۔ حضرت محود نے علوم عقلی وتقلی میں اپنے والد کے سابھے زانوئے ادب تر گئے تھے اور بعد میں خود میں درس دہتے تھے والد کے سابھے زانوئے ادب تر گئے تھے اور بعد میں طالبان علم کو خود بھی علم فقہ ، تفسیر ، احادیث ، منطق ومعانی ، حکمت ، بیت ، ہندس وغیرہ میں درس دہتے تھے۔

حیوت محبود کی شہرت گجرات کے باہر دور دور تک پہلی ہوئی تھی۔ ہر طرف سے لوگ کھنجسے چلسے آتے تھسے دیل کے برھان نامی حلوائی کو کسی نے سحر میں جکڑ رکھا تھا۔ کسی نے اسے حضرت محبود کی خدمت میں جانےکا مشورہ دیا۔ برھان دیل سے گجرات آرہا تھا کہ جالور مقام کے قریب ڈا کؤں نے اسے لوٹ لیا۔ برھان جب بیر پور پہنچا تو حضرت محبود نے اس کو دیکھتسے ہی نام لیکر پکارا اور فرمایا فلاں جگہ سحر سے متعلق چیزیں دفن کی گئی ہیں انہیں جا کر نکال پھینک اور تیرا مال اسباب جو ڈا کؤں نے لوٹ لیا ہے ، وہ تھجے گھر پنچنے پر مل جائیگا۔ برھان ان باتوں نوٹا تو معلوم ہوا کوئی قاضی محبود نامی شخص یہ اسباب پہنچا گیا ہے۔ برھان ان باتوں سے اتنا متاثر ہوا کہ دوبارہ گجرات آکر حضرت کی خدمت میں اپنی عمر گزاردی۔ اسی طرح ایک جوگی بھال ناتیم اپنے تمام چیلوں سمیت حضرت محبود کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت محبود نے اپنے دہن مبارک سے چھالیہ نکال کر عنایت کی اور سب کو معرید بنا لیا۔ جوگی نے ارادت کی درخوست کرتے ہوئے کہا

جدکی تموتھیں بچھڑے دوکھی ہوئے من مانہہ

ہم تو تم کون سنمرتے تم جانتے کہ نانہہ

حضرت نے اس کے جواب میں فرمایا ۔

جو تم ہمکوں سنمرنے ہم ہوئے تم پاس

ا یک دفعہ ایک شخص حنرت کی خدمت میں یہ شکایت لیکر آیا کہ میکھر بج قسبہ
کے سید پیر مجھے مرید نہیں کرنے کہ میں دوزخی ہوں۔ حضرت محود نے اس کو
وضو کرنے کے لئے فرمایا اور اس کے بعد اس نے حضرت کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت
نے فرمایا کہ سید پیر سے کہہ کہ میں مرید ہو گیائے حضرت محمود اکثر فرمائے
کہ اگر مزید ایسے اعال صالح سے منفرت کا حقدار ہوا تو اس میں پیر کا کیا احسان
کہ اگر مزید ایسے اعال صالح سے منفرت کا حقدار ہوا تو اس میں پیر کا کیا احسان

محمود کے خاص مریدوں میں شیخ موسلی، شیخ باجن، شیخ قاضن، سید محمود مصطفیہ، ملک دولت، ملک الشرق اسلام خان وغیرہ تھے۔ مفتاح القلوب، تحفتہ القادی میں حضرت کے مریدوں میں شیخ باجن کا نام ملتا ہے اگر یہ باجن بہاءالدین ہیں تو وہ حضرت کے عقید تمندوں میں شار کئے جاسکتے ہیں۔ شیخ بہاءالدین باجن آخری عمر میں احمد آباد سے برھانپور چلے گئے تھے جہاں ۱۹۱۲ھ میں وفات پائی اور ۹۱۱ھ میں حضرت محمود کو خلافت عطا ہوئی تھی۔

حضرت محمود ٩٢٠ ه میں احمد آباد سے بیر پور چلے گئے تھے۔ شاہ عالم کے انتقال کے بعد جب حضرت تعزیت وفاتحہ کے لئے احمد آباد تشریف لائے تو سجادہ نشین کی مجلس میں اسوقت سلطان مظفر حلیم اور دوسرہے اہل دربار بھی موجود تھے۔ اثنائے گفتگو میں حضرت محمود شاہ عالم کو میاں منجھن کے نام سے یاد کرتے اہل مجلس میں سے کسی نے ٹوکا کہ حضرت شاہ عالم کیوں نہیں کہتے یا حضرت محمود کو کشف سے معلوم ہوگیا کہ سجادۂ نشین اور دیگر حضرات کو میرا میاں منجھن کہنا ناگوار گذرتا ہے۔ حضرت محمود نے فرمایا کہ میں خود شاہ عالم کی خوشنودی ورضامندی سے میاں منجھن کہنا آیا ھوں اور مزید فرمایا کہ اگر آپ تبرک جو میرے لئے ہے نہیں دینا چاہتے نہ دیں خود میاں منجھن اپنے ہاتہ سے عنایت کرینگے۔دیبان کیا جاتا ہے کہ اس گفتگو کے بعد سب الیم کر شاہ عالم کے مزار اقدس پرگئے۔ حضرت محمود نے سجادہ نشین نبیرہ قطب عالم شیخ جیو سے کہا کہ پہلیے آپ نام سے آواز دیجیےے اور بعد میں میں آواز دونگا دیکھیں کس کو جواب ملتا ہے۔ حاضرین میں سے کسی نے آواز دی لیکن جواب نہ ملا۔ بعدہ حضرت محمود نے گریہ وزاری کی اور فرمایا منجھن میاں! منجھن میاں!! محود غریب آپکی خدمت میں سلام عرضکرتا ہے۔ اس وقت غیب سے آواز آئیکہ محمود! ھم نے تمارا سلام قبول کیا۔ اس پر حضرت محمود نے فرمایا کہ مجھنے میں۔ حصے کا تبرک عنایت کجئے۔ مزار اقدس سے ایک ماتیم باہر آیا اور ایک کرتا اور حوا حنرت

### محمود کو عنایت کیاگیا۔

منہ ۱۹۹ م ۱۳ ربیع الاول (یا ربیع الثانی) میں حضرت محود چانپانیر (محد آباد)
میں تھے۔ اس روز دس تاریخ تھی۔ عبد القادر جیلانی کے عرس کا دن تھا۔ رات
کا کچھ حصہ گذر چکا تھا۔ ملیک عماد الملیک سے فرمایا کہ کھانا لاؤ۔ کھانا لایا گیا۔
سب حاضرین اس میں شریک ہوئے۔ حضرت محود نے تھوڑا کھانا کھایا اور اٹھرکر اپنے
فرزند شیخ ابو محد کو اپنی جگہ پر بٹھلایا اور فرمایا «تم میری جگہ بیٹھ کر کھاؤ۔ میرے
سینے میں درد ہوتا ہے۔ میں آرام کرونگا»۔ جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے
تو حضرت نے فرمایا « میرے سینے میں شدت کا درد ہے » حاضرین نے سینہ پر گرم ادویہ
مالش کیں اور سینک کرتے رہے اس کے بعد پانی طلب کیا۔ وضوء کر کے سورڈ یاسین
پڑھی اور چند نفل پڑھ کر قبلہ رو بیٹھ کر یہ شعر پڑھا۔:

کشادہ باد بدولت ہمیشہ ایں درگاہ بحق اشہـــد ان لا الہ الا اللہ مراۃ احمد کا بیان ہے کہ حضرت مجلس سماع میں تھے اور وجدکی حالت میں آپکا وصال ہوا۔

جہاں تک اردو ادب کا تعلق ہے حضرت محود گجرات میں ادبی تشکیل کے ابتدائی عہد کے بزرگوں میں سے ہیں۔ یہ اپنی جکریوں کے لئے شہرت رکھنے ہیں۔ جکری ایک خاص طرز کی نظم ہے۔ ہئیت کے اعتبار سے جکریاں مثنوی کہلانے کی مستحق ہیں اور موضوع کے لحاظ سے غزل کہا جاسکتا ہے۔ اس کا موضوع حسن وعشق ہے۔ ان میں عاشق کے اضطرار واضطراب اور مجوب کی بے نیازی، مجوب کی منت سماجت، ان میں عاشق کے اضطرار واضطراب اور مجوب کی بے نیازی، مجوب کی منت سماجت، دیدار کی خواہش، وصال کی آرزو کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ لفظ جکری ذکر کی ہگڑی ہوئی شکل ہے۔ صوفیا کی مجالس حال وقال میں جکریاں گائی جاتین اور ان کے سننے سے اقد کے چاہنے و الے توب المهتے اور بہ حالت وجد رقبص بھی کرنے لیکتے تھے۔ حضرت سلطان الاولیا کے عہد میں بھی جگریاں گائے کا رواج تھا۔ عہد

many the Richard Street

قدیم میں قوالی کی طرح جکریاں بھی مقبول تھیں۔ بہاء الدین برناوی اور شاہ ہاشم بیجاپوری ۱۰۵۹ نے بھی جکریاں یادگار چھوڑی ہیں۔

حضرت محودکی جکریاں گجرات کے علاوہ شمال وجنوب میں پر طرف مقبول تھیں۔ اخبار الاخیار میں اسکا ذکر اس طرح کیاگیا ہے:۔

« جکریہائے و بے کہ بزبان ہندی دارد دستور قوالان آں دیاراست بغایت مطبوع وموثر و بے تکلف وآثار عشق و وجد از سخنان و اللہ است ا علاؤالدین ثانی نے اپنی کتاب چشتیہ میں حضرت علاؤالدین کی علائیڈوں کے ذکر میں حضرت محمود کی جکریوں کا بھی حوالہ دیا ہے ۔

«کلام مقبـــول او بر مثل جکری قاضی محمود پر کم می شنود برحمت او آفرین می ستود<sup>۲</sup>»

اسی طوح تحفتہ الکرام اور خزینتہ الاصفیا میں بھی حضرت محمود کی جکریوں کا حوالہ ملتا ہے ۔ حکریاں مخصوص راگوں اور دھنـوں میں چسپاں کی گئی ہیں۔ حضرت محمود نے بھی اپنی حکریوں کے اوپر راگ راگنی کا نام مثلا پوربی۔دھناسری۔ ٹوڈی وغیرہ دیدیا ہے۔ کلام کا نمونہ ملاحظہ فرمائیسے :۔

## نمونئه كلام

جا پوچیر پیسو کس ٹھاناں میں پیو منہ پیو کمیر مانہاں دود مانہ گھی جسو آنہان یو پیسو جیسو من مانہاں جی کو تن اپنا (؟) تاوے اس پرگٹ پیسو دکھلاوے

١ ـــ اخبار الاخيار ص ١٨٧- يه حواله مقالات شيراني جله اول ص ١٧٦.

۳۰۳ سر بمواله ٔ مقالات عمود شیرای .

کچے پیو نئیں الگا نامیں جی کو مرم سودھا پاوے قاضی محسود اتنا مانے ہے۔

بھے لیکھیں یوں من مانہیں سب الجبھن اس کی جاوے میٹھے ہیو کوں الگا نہ جانے وے جھوٹ نہیں چکم ساچی

## ملهار

تجم پر پیاد مدیرا ہے آج تجم کارن بھی کھپتی تھی جن جن آگیں کرج ناکھیں کیوں نہ ملے توں راسک راس لوک جانے تو آنے کھار

آیوری مجمر ملن کے کاج
تپنی تھی نت جپتی تھی
کہ سکی تو یوں مجمر راکھیں
چھپ رہنا ہوں تجمر پاس
محمود ہوگٹ نہ کیجیں پسار

 الفاظ ومعانی الفاظ ومعانی الفاظ ومعانی مانیاں ہے جگر مانیاں ہے میں الکا ہے الک الک ہوتی ہے جاتی انتظار کرتی ، جلتی کھار ہے خور ، حدد الفاظ ہے ہوتی ہے ہی ہے ہوتی ہے ہی ہے ہوتی ہے ہی ہوتی ہے ہوتی ہے

# بمبئی کی اردو – ایک لسانی جائزہ

San American

بمبتی ایک پردیسی (Cosmopolitan) شہر ہے جہاں پر هندوستان کے پرگوشہ سے متعدد فرقسے اور مختلف المقائد مسلمان آکر آباد ہوگئے ہیں۔ ان کا رہن سین ، ان کی تہذیب، ان کی بود و باش اور طریقئہ فکر بھی ایک دوسرے سے جدا ہے تا ہم وہ اپنی گھریلو یا صوبائی زبانوں کے علاوہ اردو سے بھی واقعیت رکھتے ہیں۔ هندوستان کے دور دراز مقامات سے بمئی شہر کی گنجان آبادی میں آکر بسنے کی وجو ہات میں ذمنی (physical) اور جسانی (physical) کام کی تلاش سب سے اہم وجہ ہے۔ تعلیم کے میدان میں بھی ہندوستان کے دیگر شہروں کے مقابلے میں بمبئی سب سے آگے ہے چنانچہ علم کے متوالے بچے، جوان اور بوڑھے اسی کو اپنا کھبٹہ علم وادب سمجھتے ہوئے اسی کو اپنا مرکز بنائے ہیں۔ بمبئی میں فلمی صنعت کی ترقی کی وجہ سے بمبئی نے ایک منفرد میں فلمی صنعت کی ترقی کی وجہ سے بمبئی نے ایک منفرد علیدیں ، زبانوں ، رسوم ورواج اور مرکز تعلیم ہونے کی وجہ سے بمبئی نے ایک منفرد حیثیت حاصل کرلی ہے جو هندوستان کے کسی دوسرے شہر کو حاصل نہیں۔ اسپیریل حیثیت حاصل کرلی ہے جو هندوستان کے کسی دوسرے شہر کو حاصل نہیں۔ اسپیریل خوبصورت شہر ہے اور اپنے قدرتی مناظر کی دلکشی اور تجارتی وثقافی اہمیت کے لحاظ خوبصورت شہر ہے اور اپنے قدرتی مناظر کی دلکشی اور تجارتی وثقافی اہمیت کے لحاظ سے مغرب کے کسی بھی بڑے سے بڑے شہر کے مقابلہ میں بیش کیا جاسکتا ہے ا۔

بمبئ کی یہ حیثیت موجودہ دور ہی کی دین نہیں ہے بلکہ ابتسدا ہی سے ویران واجاز سات جزیروں کا یہ محسوعہ مختلف قوموں اور حکمرانوں کی خولانگاہ بنا دیا ہے۔

<sup>1 -</sup> Imperial Gassetteer of India (Bombay presidency) 1909

سولھویں صدی میں کبھی دکن کے حکران اس علاقہ کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیتے تھے۔ تو کبھی سلاطین گجرات اس علاقیے پر اپنی فتح وقصرت کے جھنڈ کے گاڑ دیسے تھے۔ سنہ ۱۵۳۱ء سے سنہ ۱۹۲۱ء تک یہ شہر پرتگیزوں کے اثر واقتدار کا مرکز رہا جیسے سترھویں صدی میں انہوں نے اپنی شہزادی کیتھرائن کے جہز کے طور پر انگریز بادشاہ چارلس کو بخش دیا۔ اس کے بعد سے آہستہ آہستہ انگریزی سیاست اور تہدیب ومعاشرت یہاں اثرانداز ہوتیگئی اور ہندوستان کے دیگر علاقوں کی طرح یہ علاقہ بھی انگریزی سلطنت کا نہ صرف جز بن گیا بلکہ عروس البلاد کہلانے کا بھی مستحق قرار پایا۔

مذکورہ بالا سیاسی حالات کی وجہ سے وہ معاشرتی، مذھبی اور عوامی اسباب پیدا ہوئے کہ جن کی بدولت ایک مخلوط زبان وجود میں آئی ہے ۔ اس مخلوط اردو کو جو مراٹھی ، گجرآتی ، پرتگیزی اور انگریزی کے اثرات کے تحت بنی بمبئی کے انیسویں صدی کے ربع آخر کے شاعروں نے «بمبیانہ زبان» یا «بمیانہ زبان» کا نام دیا ہے یہ زبان دلی کی اردو ، لکھنوی اردو ، دکئی اردو ، گجری ، کرخنداری اور بیگماتی اردو کی طرح اردو زبان کی ایک اہم بولی بنی جو آج بمبئی اور اطراراف وجوانب بمبئی میں لاکھوں افراد کی بول چال کی زبان ہے اور جہاں اس نے عوام کے گھروں اور ذہنوں

میں ایناگھر بنا لیا ہے۔

ایک بی قبومیت اور لسانی گروه کے دو انتخاص اپنی زبان یکساں نہیں ہولتے اس فرق کی گئی وجو ہات ہوسکتی ہیں مثلا شخصی، جغرافیائی، سماجی وتہذیبی، پیشہ ورانہ وغیرہ ۔ مندرجہ بالا سطحوں (levels) پر دنیا کی تقریبا پربڑی زبان بنی ہوئی ہے ۔ انگریزی زبان جو دنیا کی سب سے ترقی یافتہ زبان ہے برئش انگلش، امریکن انگلش، کو کنی (cockny) انگلش اور بابو انگلش جیسی مختلف اسالیب میں منقسم ہیے، یہی نہیں بلکہ خود انگلستان میں مانچسلر کے باشند ہے کی زبان اور ایکسٹر کی انگریزی میں فرق ملیکا اور ایڈنبراکی زبان ان دونوں بولیوں سے قدر سے مختلف معلوم ہوگی ۔ بولیوں کا یہ فرق انگلستان کے تقریبا پر شہر میں محسوس کیا جاسکتا ہے پیرس اور مارسیلز کی فرانسیسی، برلن، کولون، ڈریسڈن اور پیمبرگ کی جرمن، قاہرہ، خرطوم، ریاض، بغداد اور دمشق برلن، کولون، ڈریسڈن اور پیمبرگ کی جرمن، قاہرہ، خرطوم، ریاض، بغداد اور دمشق عربوں کی اور عیسائی عربوں کی زبان میں فرق ہے ۔ یہ فرق زبانوں کی مذکورہ لسانی درجہ بندی کا تابع ہے۔

بمبئی کی اردو کا سماجی ولسانی مطالعہ بھی اس بولی کے اس اہم کردار کو ظاہر کرتا ہے جو اس نے یہاں کی سماجی زندگی میں ادا کیا ہے۔ اہل بمبئی نے اردو کو اس طرح استمال نہیں کیا جسطرح کم یہ زبان شمالی ہند اور خاص طور سے دلی اور لکھنڈ میں بولی جاتی تھی بلکہ انہوں نے اسے بمبئی کی سماجی زندگی سے مطابق کیا۔ بمبئی کی اردو میں یہاں کی سہ رنگی بلکہ پنج رنگی جماعتی مذہبی ، سماجی ومعاشرتی زندگی کا سارا عکس دیکھا جاسکتا ہے۔ یہاں کے رسم ورواج ، محاور سے اور ضرب الامشال ، صوتی عادتیں اور اخلاق وعادات کی باریکیناں اگر دیکھنی ہوں تو «بمیانہ اردو» بڑی حد شک ہماری

<sup>1.</sup> Danial Jones: An outline of English Phonetics

<sup>2.</sup> C.A. Forguson: Diglossia (Reprinted in Language, Culture and Society Ed. by nell Hymes 1962)

معاون ومددگار ثابت ہوسکتی ہے .

علم زبان کے بنیادی اصول کے مطابق کسی بھی زبان کی ارادی تشکیل نامکن ہے ، بمبئی کی اردو بھی کسی خالص مقصد کے لئے کسی فردِ واحد یا اشخاص کی پروردہ نہیں ہے بلکم تجارتی ، صنعتی ، مماشرتی ، جاعتی زندگی اور اس شہر کے پردیسی (Cosmopolitan) مزاج کے تحت عوامی ضرورتوں کے تحت بنی ہے اور سماجی حالات اور قرب وجوار کی بولیوں اور نت نئے تہذیبی عوامل اور جدید صنعت وحرفت کی بڑھتی ہوئی تیز رفتاری کے اثر وملاپ سے اس کا خمیر تیار ہوا ہے۔ جس جس طرح یہاں کی سماجی ، ٹہذیبی اور صنعتی زندگی میں تبدیلیاں پیدا ہوئی ، یہاں کی زبان میں بھی خاموش تبدیلیاں ہوئیں۔ بمبئی کے بسنے والوں میں شال سے جنوب ، اور مشرق سے مغرب تک کے ہر خطہ اور بحث اسانی پس منظر کے لوگ شامل ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر ایک طرف آپ کو اس میں دکنی بیری ، جہاں پرمدنپورہ اور اس کے قریبی علاقوں میں بنکروں کی زبان آپ کو سنائی دیگی و ہیں پر رامپور کے صندوقیں رنگنے والوں کے لب ولہجہ کی چھاپ سے بھی یہ بری نہیں . اگر بر رامپور کے صندوقیں رنگنے والوں کے لب ولہجہ کی چھاپ سے بھی یہ بری نہیں . اگر ایک طرف یہاں کی مقامی زبان مرھئی سے یہ متاثر ہے تو دوسری جانب یہاں کی تجارتی زبان مرھئی سے یہ متاثر ہے تو دوسری جانب یہاں کی تجارتی زبان گجراتی کا بھی اس میں دخل ہے۔ مقامی بولی کوکنی جسکا دائرۂ اثر بمبئی سے لیکر خصوصیات بھی اس میں جمع ہو گئی ہیں۔ بردوب میں گوا تک پھیلا ہوا ہے ، اس کی خصوصیات بھی اس میں جمع ہو گئی ہیں۔

بمبئی کی بے نظیر جغرافیائی اور تجارتی اہمیت کے پیش نظر یہاں پر متعدد زبانیں اور بولیاں بولی اور سمجھی جاتی ہیں۔ سنہ ۱۹۰۱ء کی مردم شماری کے بموجب یہاں پر باسٹیم بولیاں بولی جاتی تھیں جن میں اہم ترین مندرجہ ذیل چار زبانیں تھیں:

۱۔ مراٹھی جو اسوقت کی آبادی کے ۵۱ فیصد کی زبان تھی ۲۰۔ گجراتی بشمول کچھی جسے ۲۰ فیصد لوگ بولتے تھیے ۲۰٪ اردو (منیندویتانی) جو ۱۵ فیصد کی زبان تھسی

م۔ انگریزی جسے دو فیصد لوگ بولتے تھے'

ان زبانوں میں بھی پر بھو، سنار، کولی اور بر همنوں کی مراٹھی کی علیحدہ علیحدہ لسانی خصوصیات ہیں۔ پر بھو مراٹھی خاص طور سے مراٹھی، گجراتی، اردو اور انگریزی الفاظ سے ملکر بنی ہے۔ گجراتی بھی احمد آبادی گجراتی، سورتی گجراتی اور پارسی گجراتی میں منقبم ہے۔ اردو جوکوکنی، میمن، بوہرہ، خوجہ (اسماعیلی)، پٹھان، شمالی هندی مسلمانوں اور شمالی هندوستان کے هنددؤں کی زبان ہے بمبتی میں مشترک لسانی خصوصیات کی حاصل ہے جمبے بمبتی کی اردو کے خاص علاقے کر افورڈ مارکیٹ، محمد علی روڈ بھنڈی بازار، جے جے اسپتال، ڈونگری، نیا ناگیاڑہ، پرانا ناگیاڑہ، بھگاؤں، مدنپورہ اور باتکلہ ہیں۔ اسکے علاوہ شمالی بمبئی میں ماہم اور باندرہ کے علاقے ہیں جہاں کے مسلمانوں کی عام بول چال کی زبان اردو ہے۔ سنہ ۱۹۲۱ء کی مردم شماری میں بمبئی شسمبر میں بختی شدری زبان کی حثیت سے بولنے والوں کی جونہرست اور اعدادو شار دئے گئے ہیں اس کے مطابق پہلی چار بڑی زبانیں درجر دئیل ہیں:

<sup>1.</sup> Gazetteer of Bombay city and Island. 190-page 203

۲۔ کرکنبوں، میمنوں، بوہروں، پٹھانوں، شالی هندی مسلمانوں اور هندؤں میں ایك هی بول جال كی زبان رائج ہونے كی وجه شايد یہ ہے كہ یہ تجارت پيشہ لوگ تھے یا تجارت كی غرض سے بمبئی آئے تھے جك رجه سے مفامی بولی مرافهی اور بمبئی كی تجرارتی زبان كير آئی وہ لازماً سميھتے تھے اور آيك سے زائد زبانوں پر قدرت ركھتے تھے ۔ مسلمانوں كے اردو جائے كی ایك وجہ یہ بھی ہے كہ ان كا سارا مذھی ادب اس زبان میں زبان میں زبادہ فراہم ہوتا ہے ہی نہیں بلكہ ساجی تقریبات میں اودو مین بات چیت كرنا تہذیب اور مائنگی كی نشائی بھی سمجھا جاتا ہے۔

Census of India 1961 Vol. X Maharashtra Part X (I-B) Greater Bombay Census Table CV Mother Tongue Page 185.

مندرجہ بالا اعداد وشہار سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ بمبئی میں اردو بولنسے والوں کی تعداد ہندی کے مقابلے میں زیادہ ہے اور یہ بمبئی کی تیسری سب سے بڑی زبان ہے۔

بمبق کی اردو کی تاریخی قدامت سے متعلق حتمی طور سے کچھ نہیں کہا جاسکتا ،

تاہم اٹھارویں صدی کے ربع آخر تک یقینی طور سے یہاں کی بولی نے ایک آزادانہ حیثیت حاصل کرلی تھی اور \* بمبیسانہ زبان \* کے نام سے مشسہور تھی تاہم بمبئی کی پرانی اردو مطبوعات کے دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ انیسویں صدی کی ابتدا میں بھی یہ بولی یہاں رائیج تھی۔ اس کا اولین ثبوت ہمبی بمبئی کے مشہور ابراہیم مقبہ کے تعسلیم ناموں اور انگلش آموز میں ملتا ہے۔ منشی محد ابراہیم مقبہ اپنے زمانے کے جید عالم ، شاعر اور قواعد نویس تھے اور ورسوا کیڈٹ اسکول بمبئی (سنہ ۱۸۰۷ء میں انگریز افسروں کو اردو (هندوستانی) پڑھانے کے فریضہ پر مامیور تھے۔ انہوں نے اردو صرف ونحو کی اردو کی معروف خصوصیت بھی دیل میں بمبئی کی اردو کی وہ معروف خصوصیت بھی یان کی ہے جس میں فعل کے آگے ولاء بڑھانے سے ماضی اور مضارع بنتا ہے مثلا آئیلا ، کثیلا ، لکھیلا وغیرہ ۔ ذخیرۂ الفاظ کے لحاظ سے بھی مختف لسانی اقلیتوں کے اس شہر میں داخلے کے ساتیم اس بولی نے آزاد روی اختیار کی۔

انیسویں صدی کی ابتدا میں سلیمانی بوہروں کے جد اعلیٰ ملاطیب علی بن بھائی میاں (سنہ ۱۸۰۳ء سے سنہ ۱۸۲۳ء) بمبئی کے مسلمانوں میں تجارتی اعتبار سے بہت ہی با اثر شخصیت ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی خود نوشت سوانح موتب کی تھی جو بمبئی کی اردو میں ہے۔ اسی طرح عبد الفتاح گلفن آبادی نے جو بمبئی کی ادبی تصلیمی دنیا میں بہت مقبول ہے۔ اسی طرح عبد الفتاح گلفن آبادی نے جو بمبئی کی ادبی تصلیمی دنیا میں بہت مقبول

١ - سوائخ علا طيب على يهاي ميان مرتبه آصف على اصغر فيعنى - جرئل آف دى ايفيالك سوسائلي آف بلمبسير ١٩٣٧ -

تھے، اپنے ہندوستانی ریڈروں میں خالص بمبئیکی اردو استعمالکی ہے"

## بمبئی کی اردو کی صوتی خصوصیات:

بمبئ کی اردوکا تمام وکمال صوتی تجزیر اس مقاله کا مقصد نہیں تاہم آسکی چند بنیادی خصوصیات کی طرف ضرور اشار سے کئیے جاسکتے ہیں جو حسب ذیل ہیں:

۱ ۔ مصوتوں کی ذیل میں بمبئی کی اردو بحیثیت مجموعی ادبی اردو کے مصوتوں سے ہم آہنگ ہے .
 بمبئی کی اردو میں مندرجہ ذیل مصیتے پائے جانے ہیں .

| حلق | غشائي | تالونى     | نوكيلي         | لبي     |                  |
|-----|-------|------------|----------------|---------|------------------|
|     | ک می  | <b>で</b> を | ا ت د ٺ ڏ      | پ ب     | بندشى ساده       |
|     | کہ کہ | چو جو      | اتیم دہ ٹیم ڈھ | پنم بنم | بندشي باكارى     |
|     |       |            | ن              | ٢       | انني ساده        |
|     |       |            | نعر            | محد     | اننی سکاری       |
| ٥   |       | ش          | س ز            | ن       | صفیری            |
|     |       |            | ل              |         | پېلونى           |
|     |       |            | ر ڈ            |         | تهپک دار         |
|     |       | ی          |                | 9       | نیم مصوّتے       |
|     |       | pel.       |                | وه      | نیم مصوتے ہاکاری |

اس گوشوارہے سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ کم بمبئیکی اردو کے صوتی نظام میں ادبی اردوکی مندرجہ ذیل آوازیں شامل نہیں ہیں.

بندشی سادہ حلق /ق/، صغیری غشائی / خ/ اور /غ/ اور صغیری لبی /و/ جسکا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قلم۔کلم، قاسم۔کاسم، قدر۔کدر میں، غالب۔گالب،

ا سبد عبد الفتاح کلفن آبادی ناسك سے رہنے والے توسیے۔ اپنسے زمانے سے کریمی اقصانیف عالم تھسے۔ انہوں نے دھندوستانی، کی عتلف ریڈرین تیار کیں ۔ گارساں دتاسی سے بیان سے مطابق انہوں نے سنہ ۱۸۲۷ء میں تملیم کی غرض سے ابتدائی ہددوستانی کی کتابیں لیکھیں ۔ نی الوقت میرسے سامنے جو ہندوستانی کی پہلی اور دوسری کتاب کا چوتھا ایڈیھن ہے ۔

باغیچہ۔ بگیچہ ، داغ۔ داک ، مرغی۔ مرگی اور خان۔ کھان ، خاموش۔ کھاموش ، ختم۔ کھنم ، خدمت۔ کھدمت اور خبر۔ کھبر میں بدل جاتے ہیں۔ اوا جو معیاری اردو تلفظ کے مطابق دندانی لبی (Labio-dental) صغیری آواز ہے بمبتی کی اردو میں لفظ کی ابتدائی حالت میں بھی نیم مصوبے کی حیثیت رکھتی ہے ، یعنی معیاری اردو کے بمقابل اسکی ادائگی کے وقت دونوں ہونٹ مدور حالت میں ہوتے ہیں اور اسی طرح اننی آوازوں میں مے / اور نے اور ہکاری آوازوں میں وہ / یے زائد آرازیں ہیں۔

مندرجہ بالا چند صوتی خصوصیات کے علاوہ چند مزید باتیں جو بمبئی کی اردو سے مخصوص ہیں ان میں لفظ کی ابتدائی حالت میں / پیم / کی بجائے ، ف / کا استمال ہے۔ بمبئی کی اردو میں شاذ ہی ابتدائی حالت میں / پیم / ملتا ہیے۔ چنانچہ پھر کی بجائے فر ، پھنکا کی بجائے فنل پر ح ف کی چند پھنکا کی بجائے فند کی بہل کی بجائے فل پر ح ف کی چند مثالیں ہیں۔

#### تشدید (Gemination) کا رجعان:

مصمتوں کو مشدد بنانے کا رجحان اردو میں عام ہے۔ اردو میں تشدید با معنی (Phonimic) ہے جیسے پتا اور پتا میں تاہ جدید ادبی اردو کے مقابلیے میں بمبھ کی اردو میں تشدید کارجحان کہیں زیادہ ہے۔ جو خالص صوتی ہے۔ ذیل کے الفاظ جو ادبی اردو میں غیر مشدد پیں بمبئی کی اردو میں مشدد ہوجاتے ہیں۔ اس صورت میں مشدد مصمتوں سے پہلے مرکزی غیر مدور مصوتہ (Central rounded vowel) /٥/ اگلا غیر مدور مصوتہ /۱/ یا /۱/ ہوتا ہے ، مثلاً :

#### مكاريت (Aspiration)

رواں بول چال میں بمبئی کی اردو میں پکاریت کا استعال ادبی اردو کے مقابلیے میں بہت کم ہوتا ہے بمبئی کی اردو میں غیر پکاریت (de aspiration) کی کئی صورتیں ہیں ، جن میں سے چند درج ذیل ہیں:

(الف) اگر /h/ دو رکنی لفظ غیر مدور مرکزی مصوتے کے بعد /i/ ۱/a/ ۱۵/ یا /u/ یا /u/ سے پہلسے درمیانی حالت میں ہوتو بمبئکی اردو میں ہکاریتگرجاتی ہے جیسے:

مندرجہ بالا مشالوں میں ہکاریت کے بعد کا مصوتہ ہکاریت کی غیر موجودگی میں مرکزی غیر مدوّر مصوتے /ه/ کے ساتیم دو ہرسے مصوّنے (diphthong) میں بدل جاتا ہے (ب) اگر ہکاریت دو اگلے مصوتوں کے درمیان میں آئے تو اس صورت میں بھی دونوں مصونے مل کر دو ہرے مصوتوں میں بدل جاتے ہیں مثلاً:

چاہے √ چائے چاہئے √ چائے سابی √ سبائے

## مصمتی خوشیے Consonantal clusters

اردو کا رجعان ہمیشہ سے تسیل کی طرف رہا ہے۔ معیاری اردو بھی لفظ کے شروع میں مصمتی خوشے شاذ ہی استعمال کرتی ہے البتہ لفظ کے آخر میں خاص طور سے فارسی عربی لفظوں میں ، اردو ، مصمتی خوشوں کے خلاف نہیں۔ اس کے برعکس بمبئی کی اردو ، مصمتی خوشے نه لفظ کی شروعات میں استعمال کرتی ہے نه لفظ کے آخر میں۔ بمبئی کی اردو کے مصمتی خوشوں کے خلاف اس رحجان کی چند مثالیں حسب ذیل ہیں۔

(یاد رہے کہ مندرجہ بالا لفظ ادبی اردو میں ابتدائی مصمتی خوشوں کے ساتیم ادا ہوتے ہیں) اگرچہ ادبی اردو میں لفظ کے آخر میں مصمتی خوشیے عام طور سے پائے جاتے ہیں ، تاہم بمبئی کی اردو کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں اردو کے برخلاف نه صرف سنسکرت بلکہ فارسی وعربی الاصل لفظوں میں بھی مصمتی خوشیے استعمال نہیں ہوتے مثلاً:

|        | اصل     | ✓        | أصل     | -1           |
|--------|---------|----------|---------|--------------|
|        | نَكل    | <b>√</b> | نَقُل   |              |
|        | كَدر    | <b>√</b> | · قَدُر | -4           |
| عَكَّل | عكّل يا | V        | تعقشل   | -8           |
| 4      | دَرُد   | ✓        | دَر ٛڋ  | <b>- Q</b> · |
|        | كُسرَم  | √,       | گرم     | - 7          |
|        | منكر    | <b>V</b> | شكر     | -            |
|        |         | . 1      |         | " ',"        |

مع متی خوشوں کی تسیل میں /i/ اور /د/ کی اصوات درمیانی اضافہ (Anaptyxis) کی حیثیت رکھتی ہیں۔ مصمتی خوشوں کی تسیل کے لئے اسفاط آخر (Apocope) سے بھی کام لیا جاتا ہے۔ اس صورت میں لفظ کے آخر میں اگر دو مصیتے آتے ہوں تو ایک کو آسانی کی خاطر گرادیا جاتا ہے۔ بمبئی کی اردو نے صوتی تسیل کے اس عمل سے کافی فائدہ انھایا ہے۔ خاص طور سے بمبئی کی اردو میں یہ عمل اس سے خوشسے کے ساتھ ہوا ہے جس میں [ت] کا استعال نہیں ملتا مثلاً:

| درست | 4 | دوس         |
|------|---|-------------|
| گوشت | 4 | <b>گ</b> وش |
| مست  | ۷ | مس          |
| سست  | 7 | س           |
| كشت  | 7 | گش          |

## صرفی (Morphological) خسوسیات:

مبئی کی اردو، صرفی خصوصیات میں بھی معیاری اردو سے الگ ہے۔ بمبئی کی چند صرفی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں:

#### (Number)

تعداد کے اعتبار سے لفظ واحد ہوگا یا جمع۔ اردو میں اگر اسم /2/ پر ختم ہو تو /2/ کے /2/ میں بدلنے سے جمع بنائی جاتی ہے جیسے اوکا ، اور کے ۔گھوڑا ،گھوڑے ۔ بکرا ، بکرے وغیرہ ۔ بمبئی کی اردو میں اس کے برعکس جمع بنانے کا ایک اور قاعدہ ہے۔ اس قاعدے کی دو سے /لوگ/ لفظیه کے طور پر جمع کی علامت ہے ، جیسے (واحد)لڑکا جمع لڑکے لوگ (e+lo:g) (واحد)گدھا (جمع)گدھے لوگ وغیرہ البتہ چند مستشیات بھی ہیں مثلا اگر لفظ /2/ کے علاوہ کسی اور مصوبے یا مصمته پر ختم ہوتا ہو تو لفظیہ (e+lo:g) کی بجائے صرف (bo:g) می جمع کی علامت کے طور پر استعمال ہوتا ہے جیسے :

اسماکی جمع بنانے کے قاعدے میں بمبئی کی اردو میں تذکیر وتانیٹ کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا ، لفظیه (لوگ) مذکر اور مؤنث دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ البته لفظیه (morpheme) (لوگ) جمع کے لئے صرف جاندار اسما کے لئے مخصوص ہے۔

### (Gender) چنیس

اردو میں تذکیر وتانیث کا طریقہ یہ ہے کہ جو لفظ مصوتہ /a/ پر ختم ہو وہ مذکر ہوتا ہے اور ایسے الفاظ جو مصوتہ /i/ پر ختم ہوتے ہیں وہ مونث ہوتے ہیں۔ اس اصول میں کچھ مستثنیات بھی ہیں۔ تاہم بجموعی حیثیت سے اردو میں تذکیر وتانیث کا قاعدہ یہی ہے۔ ادبی اردو کے مقابلے میں بمبئی کی اردو میں متعدد لفظ ایسے ہیں جو ادبی اردو کے برعکس بمبئی میں مونٹ یا مذکر استعمال ہوتے ہیں مثلا:

| بمبئی کی اردو   | • | اردو              |
|-----------------|---|-------------------|
| تا کید کیا      |   | ۱ – تاکیدکی       |
| صندوق بهيجا     | • | ٧ ـــ صندوق پهيچې |
| ہم کو جان دیا ۔ |   | ۳ - پم کو جان دی  |
| کھنٹے کا آواز   |   | ۲ - کھنٹے کی آواز |

#### منبيرين ا

ضمائر متکلم جمع

فاعلى حالت : ميں هم يا اپن

مفعولی حالت : میرے کو مارے کو یا اپن کو ...

اضافی حالت : میرا اپنکا

ظرفی حالت : میرہے میں این میں یا ہمارہے میں

طوری حالت : میرے سے ممادے سے یا اپن سے

ضمائر مخاطب تم (لو*ک*)

فاعلی حالت : تو ہے کو ہا تم لوگ کو مفعولی حالت : تیر ہے کو ہے تم لوگ کو

اصافی حالت : تیرا تم لوگ کا یا تمارا

ظرفی حالت : تیرے میں ہم لوگ میں یا تمارے میں

طوری حالت: تیرے سے مادے سے یا حمادے لوگ سے یا ابن لوگ سے

ضائر غائب

فاعلى حالت : وه لوګ

مفعولی حالت: اس کو ان کو یا انوں کو یا ان لوگ کو

اضافی حالت : اس کا انوں کا

ظرفی حالت : اس میں ان لوگ میں یا انوں میں

طوری حالت: اس سے ان لوگ سے یا انوں سے

#### فمسل

# انعال کی گرد اِن

## ما ضسی

#### ١ ــ ماضي مطلق

| جمع مكلم            | واحد متكلم |               | واحد حامثر |              | ا واحد غاثب    |
|---------------------|------------|---------------|------------|--------------|----------------|
|                     |            |               |            |              | مذكر وه لايا   |
| این ، هم (لوگ) لاید | میں لائی   | تم (لوك) لا ي | نو لائن    | وه (لوگ) لاي | مونث ا ره لائی |

# ۱ – ماضی تمام (بعید)

| جع مكالم                   | واحد منكلم   | جمع حاض                                          | واحد حاضر   | جمع غائب                              | واحد غاثب    |      |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------|------|
| ان، م (لوك)<br>" لائة تهيے | ميں لايا تھا | تم (لوص) لايــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | تو لايا تها | وه (لوك) لا <u>ـــــًا</u><br>تهــــے | وه لایا تھا  | مذكر |
| ان ، هم (لوک)<br>لائے تھے۔ | میں لائی تھی | انم (لوگ) لائے<br>تھے                            | تو لای تهی  | وہ (لوگ) لائے<br>تھسے                 | وه لائی تهیں | مونث |

#### ۲ ــ ماضی نا تمام

|                                                     |              |                               |                  | جع قالب                                  |                   |      |
|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------------|-------------------|------|
| ان، م (لوك) لا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | مين لاتا تها | تم (لوگ) لايد<br>مد ما لايا   | تو لاتا تها      | وه (لوك) لا <u>ـــ</u><br>مــــــــالاما | وه لاتا تها<br>ما | مذك  |
| الما کر آھے                                         | لاما كرناتها | کے سے                         | צולוט            | کے ہے                                    | لایا کرتا تھا     |      |
| ان، م (لوك) لاية<br>أبير با لابا<br>كرية فيمير      | میں لائی تھی | تم (لوك) لاية<br>تهسر ما لايا | تو لاق تهي<br>يا | وه (کوک) لا <u>ر</u><br>تعسر ما لاما     | ده لای تهنی       | مونث |
| 2025                                                | لایا کی تعی  | کے نہے                        | لایاکاری جی      | کے ہے                                    | لإيا كرى تهي      |      |

## ٣ ــ ماضي احتمالي

| جع مكلم                                                      | ا واحد متكلم ا                          | جمع حاض                                    | واحدحاضر                            | جمع غائب                                    | واحد غائب                        |      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------|
| اپن ، هم لول لائيلي<br>هوں يا اپن ، هم لوگ<br>لائيلسے هوں کے | مین لائیلاهوں<br>یا میں<br>لائبلا موںگا | نم لوگ لائے<br>مو یا نم لوگ<br>لائے مون کے | تو لائبلا هو<br>يا<br>تو لائلا هوگا | وہ لوك لائل<br>حون يا وہ لوگ<br>لائے حوں كے | وه لایا هو<br>یا<br>وه لایا هوگا | مذكر |
| ان یا ہم لوگ لائیلے<br>ہوں یا ان یا ہم لوگ<br>لائیلیے ہوں گے | مين لاثيل ا                             | أتم لول لايلسر                             | تو لاتيار هو                        | وه لول لانار                                | 4 AY 53                          | 1    |

ارود میں تاکید کے لئے «ھی»کا استعمال ہوتا ہے۔ عبق کی اردو دیگر دکتی ہولیوںکی طرح تاکید کے لئے «چ» استعمال کرتی ہے جو مرالھی کے اثر کا نتیجہ ہے مثلا:

تو ھی کے بجائے توج وہ ھی کے بجائے ووچ گیا ھی تھا کے بجائے گیاج تھا بیا ھی تھا کے بجائے بیاج تھا

## مماون فعل

معاون افعال (تھا ، تھی) کی جگہ بعبتی کی اردو میں (ہے)کا استعمال عام ہے۔ مثلا :
(اردو) گھر کے لوگ دیکھنے گئے تو بلی گھنٹہ بجاتی تھی
(بعبئی کی اردو) گھر کے لوگ دیکھنے کو گئے تو بلی گھنٹہ بجاتی ہے
(اردو) جب کھیل ختم ہوا اور گھر آتے وقت دیکھا تو بچھڑا نہیں تھا
(بعبئی کی اردو) جب کھیل پورا ہوا ، گھر کو آتے وقت دیکھے تو بچھڑا نہیں ہے
کھنا اور بولنا :

بمبئی کی اردو کی ایک خاص خصوصیت معیاری اردو کے «کہنا» کے مقابلہ میں «بولنا » کا استعمال بھی سے مثلاً :

## ۱۔ (اردو) ابّانے کہا (بعبق کی اردو) ابّانے بولیے ( " ) میں نے کہا ( " ) میں نے بولا یا بولی

#### علامت فاعل اور علامت مفمول :

بمبئی کی اردو میں اکثر اوقات علامت ِ فاعل (نے ) اور علامت ِ مفعول(کو ) میں اساز نہیں کیا جاتا۔ مثلاً :

(اردو) یہ سب رنگ لڑکوں کو پہچانتے چاہیے

(بمبئی کی اردو) یہ سب رنگ اوکوں نے پہچاننے چاہیے

اسی طرح بمبئی کی اردو میں علامت ِ فاعل (نے) اور علامت ِ مفعول (کو)کا غیر ضروری استعال بھی کثرت سے ہوتا ہے ، مثلاً :

شیر نے سمجھا بجائے شیر سمجھا ، دیکھنے کو گئے بجائے دیکھنے گئے

#### لغبوی (Lexical) خصوصیات :

کسی زبان کی بولیوں کے مطالعہ کے وقت جو خصوصیات اسے معیاری زبان سے فدر ہے الگ کرتی ہیں ان میں صوتی یا صرفی خصوصیات کے مقابلہ میں لغوی خصوصیات زیادہ ہوتی ہیں ابولی اور زبان کا فرق کیفیت کا فرق ہے ، قسم کا نہیں (quality and not of kind) بمبئی کی اردو بھی ادبی اردو سے قسم میں فرق نہیں کرتی بلکہ کیفیت میں فرق کرتی ہے۔ اس اختلاف میں بھی صوتی وصرفی خصوصیات کے مقابلہ میں لغوی خصوصیات بھی زیادہ نمایاں حصہ دار ہیں۔ بمبئی میں اردو ایک بیرونی زبان ہے۔ اس کے اطراف میں مراٹھی ، کو کنی اور گھراتی زبانوں کی حکومت ہے۔ یہی وجہ ہے۔ اس کے اطراف میں مراٹھی ، کو کنی اور گھراتی زبانوں کی حکومت ہے۔ یہی وجہ ہے۔ اس کے اطراف میں مراٹھی ، کو کنی اور گھراتی زبانوں کی حکومت ہے۔ یہی وجہ ہے۔ کہ بجتی میں اپنی مقامی بولیوں سے زیادہ سے زیادہ متاثر ہوتی رہی اور اس طرح

Lexical borrowing is less restricted to the bilingual portion of a language continunity than
phonic or grammatical interference (Languages in contact by unial weigneich (1970) page 36.

اسکا ذخیرۂ الفاظ مقای بولیوں کے لفظی ذخیرہ کا تابع ہوتاگیا اور اس طرح خاموشی کے ساتھ \* بمبئی کی اردو ، نے ایک آزادانہ شکل اختیار کرلی۔

بمبئی کی بولی میں جیسا کہ ماقبل السطور میں بیان کیا گیا ہے ذخیرہ الفاظ کے لحاظ سے مرافهی بشمول کو کئی اور گجراتی کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ مرافهی وگجراتی کے بعد بمبئی کی اردو کے بہت سے الفاظ پرتگیزی سے مستعار ہیں، البتہ پرتگیزی لفظ جو بمبئی کی بولی میں شامل ہوگئے ہیں وہ بالواسطہ نہیں بلکہ بلا واسطہ ہیں اور اس لحاظ سے ہم انہیں مرافهی اور کو کئی کے راستہ یہاں کی اردو میں مستعار لئے گئے۔

ذیل میں بمبئی کی اردو کے وہ الفاظ دیے جاتے ہیں جو انیسویں صدی کی بمبئی کی زبان میں رائع تھے۔ یہ الفاظ مذکورہ دو کتابوں سوانح ملاطیب علی بھائی میاں اور حندوستانی ریڈر مرتبه عبد الفتاح گلشن آبادی میں پائے جاتے ہیں اور بمبئی کی اردو میں آج بھی مستعمل ہیں:

| بمبئی کی اردو | اردو        | بمبئی کی اردو          | اردو    |
|---------------|-------------|------------------------|---------|
| کارباری       | تاجر        | سام <i>گ ت</i> رکادی ا | سېزى    |
| فجر           | صبح         | كهلاص                  | تمام    |
| . گزدان       | گزراوقات    | کاند ہے                | پیاز    |
| بزار          | بازار       | نيجو                   | نج      |
| جوكهم         | ذمه ، امانت | گون پاٺ                | ٹاٹ     |
| بكهار         | كودام       | بهاكيدار               | حمه دار |

١ - بيئي كي اردو ٢ يه چند الفاظ سوانح ملا طيب على بهائي ميان سے ديے كسيے عيب -

| بمبق کی اردو | اردو .           | بمبئی کی اردو    | اردو         |
|--------------|------------------|------------------|--------------|
| کوئھری       | کرہ              | جونے، جونے پرانے | پرائے        |
| الهوازا      | ېفته             | بڑی فجسر         | على الصبح    |
| جهاينا       | <b>د</b> ُهانکنا | چاک              | <del></del>  |
| جهاز         | درخت             | چهیژا            | کنار ه       |
| ا<br>پیی     | صندوق ـ بکس      | برتا ہے          | ہوتا ہے      |
| كهڙو         | کھریا ، چاک      | انگرکھیے         | کرتے         |
| بوجها        | بوجهم            | آنگ              | جسم          |
| ساند ہے      | جوڑ              | بهاجى            | سېزى         |
| تلیے         | ُنچے             | بس               | كافي         |
| لوپکر        | اون              | باسن             | بر تن        |
| احقى         | حماقت            | مارا ماری        | جهگزا، شرارت |
|              | وه - و سے        | عجائب            | عجيب         |
| ملاويں       | ملائيں ،         | <b>ک</b> وبو     | شور          |
| لمبان        | لمباثى           |                  | 4.9          |
| اونچان       | اونچاتی          | پن ، پر          | ليكن         |
| جترا         | عرس              | مسكه             | مكتهن        |
| وسته         | داسته            | چمثیاں           | جونٹیاں      |
| مستى         | شرارت            | المين            | ,            |
| •            |                  | ُ <b>چ</b> ال    | رواج         |

.

بمبئي كي اردو 🛫 به القاظ حدوستاني ريدر مرتبه عبد الفتاح كلفن آبادي 🛥 ماخوذ ه 

# انیسویں صدی کی بمبئی کی اردوکا تحریری نمونه ا بمبئی کی اردو

ہماری جان جاتی ہے

اس کے باپ نے کہا نہیں

اسنے کیا

گهر میں بھی وہ شرارت نہیں کرتی تھی ماں نے کچھ کام کیا تو جلد کرتی تھی اسنے کہا دوسر سے کی چیز مہم کیسے این کریمہ نے اس کے پاس جا کر سمجھایا یہ باتیں باپ نے سنیں

عجب جنزیں اس نے بیدا کی ہیں ان کا خیال کھیل میں رہتا ہے لوکوںکو سست ہوکر بیکارکیوں بیٹھنا چاہئے

شیخ جیون نامکا ایک لڑکا تھا انہاں تھوڑی دیر کھیلنے کی جھٹی ملتی

کئی روز کے بعد جب وہ سمجنے لگا ان کو کسی قدرخوشی ہوتی ہوگی

اگرگھر میں بلّی ہو تو چوہــوں کا بندوبست

ہلّی کی داناتی کی یہ عجیب بات ہی**ے** 

مینڈی نے کہا تمارا تو کھیل ہوتا ہے مگر مینڈی نے بولا تمارا تو کھیل ہوتا ہے مگر ہمارا جان جاتا ہے اسكا باپ بولا نهيں

وه بولا

گھر میں بھی وَہ مستی نہیں کرتی تھی ّ ماں نے کچھ کام کیا تو جلد کرتی وہ بولی دوسرے کی چیز اپن کیسی لینا کریمہ اس کے پاس جا کر اسے سمجھائی یہ باتیں باپ نے سنا عجائب چیزیں اس نے پیدا کیا ہے

انہوں کا خیال کھیل میں رہتا ہے اوکوں نے کیوں سست ہوکر خالی بیٹھنا شیخ جیون ایسے نام کا ایک لڑکا تھا

انہوں کوگھڑی بھر کھیلنے کی چھی ملتی بعدکئی روز کے جب وہ سمجھنے لگا

ان کو کتنی خوشی بھلا ہوئی ہوگی جب کہ میں بلّی ہے تو چوہوں کا بندوبست

ہوجاتا ہے

یل کے دانائی کی یہ جائب بات ہے

۱ - بمبئ کی اردو کے یہ نمونے حندوستانی ریلو مرتبہ عبد الفتاح کلفن آباد سے کئے عبیہ کہتے

مكان ميں ايسا رواج تھا اسكي آواز سنكر

یلی نے کھنٹا بھایا

بجاتى تهى

ایسا انہوں نے دیکھا

تاكدكي

علم سیکھنے کو بہت دن چاہئے

جب کھیل ختم ہوا اور گھر آتے وقت دیکھا جب کھیل یورا ہوا ، گھر کو آتے وقت تو بچھڑا نہیں تھا۔

خانو نے کہا اب اپّیا خفا ہوں کے

حمارے جانے سے پہلیے

جو سچ بات ہے وہی کہنا

خانو نے کیا میں نے نہیں دیکھا

مأنكي

لڑکے تمھارا نام کیا ہے

کتا شکار میں مفید ہوتا ہے

لئے ہیجی

كسقدر كام آيا

بمبئی کی اردو

مكان ميں ايسي چال تھے اس کا آواز سنکر

کھٹے کی آواز نہ سنی اور کھانا بھی نہ یایا کھٹے کا آواز نہ سنا اور کھانابھی نہ یائی یل نے کھنٹا بجائی

کھر کے لوگ دیکھنے گئے تو بلی کھنشا کھر کے لوگ دیکھنے کو گئے تو بلی کھٹا

بحانی ہے

ایسا دیکھنے میں آیا

تا كد كا

بہت دن علم سیکھنے کو چاہئے

دیکھے تو بھڑا نہیں ہے

خانو بولا اب باوا خفا <u>بووینگے</u>

ممارے جانے کے آگے

جو سچ بات ہے وہی بولنا

.... میں نے دیکھنا نہیں

تھوڑی دیر کے بعد خانو بچھتایا اور معافی تھوڑی دیر کے بعد خانو کو پشتاوا ہوا بھر

اس نے معافی مانکا

لڑکے تیرا نام کیا ہے

کتا شکار میں مفید آتا ہے

ایک صندوق اس کرے میں رکھنے کے ایک بیٹی اس کوٹھری میں رکھنے کے واسطے

كتنا براكام آبا

که کا

### أردو

یہ سب قسم کے رنگ او کوں کو پہچاننے چاہئے ہے سب قسم کے رنگ او کوں نے بچھانا چاہئے اپنے ماموں کہنے تھے اللہ تعالی نے ہم کو جان دی اس سے محبت کریں چوہے نے عرض کی مذاق کے طور پر کہا شير سمجها ندر حرکتیں کرتا ھے و. کوئی اجهاکام نہیں کرسکتا الوكوں كو چاھئے كه وہ بندر كى طرح كام اور حرکتیں نه کریں ابراهیم مجمر سے بات نہیں کرتا میں محسوس کرتا ہوں مكر اتبائے كيا اچھے ال کوں سے سب لوگ پیار محبت کرتے ہیں مویشی خانہ میں پانچ گائیں تھیں چاندى كا بيالا

ہمبئی کی اردو

اینا ماموں کہتا تھا

اللہ تعالی نے اپنے کو جان دیا

اس کی محبت کریں

چوہے نے عرض کیا

ٹھٹھے کی راہ سے کہا

شیر نے سمجھا

بندر چالے کرتا ہے

اسکوکچھ اچھاکامکرتے نہیں آتا

ارکوںکو لازم ہےکہ بندر کے سریکھے

کام اور چالیے نه کرین

ابرامیم مجم سے بولتا نہیں

بجهکو معلوم ہوتا ہے

مگر باوا نے کہیے

اچھے لڑکوں پر سب لوگ پیار مجت

کرتے ہیں

کوٹھیے میں پانچ کاٹیاں تھیں

رویے کا پیالا

كهركوكيا

بمبئ کی اردو تیرے واسطے اس کے ٹکڑے میں نے لایا ہوں ماں نے اسے بوجھے ماں نے کہی میری چوک ہوئی میری چوک ہوئی جھے یہ اچھی سزا ہوئی

اردو تمھارے واسطے اس کے ٹکڑے میں لایا ہوں ماں نے اس سے پوچھا ماں نے کہا بچھے سے غلطی ہوئی بچھے یہ اچھی سزا ملی

# ٹیلگو میں سنسکرت ، ٹامـل اور اردو الفاظ

· 特别是"

(1)

ٹیلگو، دراویڈی خاندان کی چار اہم زبانوں میں سے ایک ہے۔ اس کے بولنے والے نہ صرف آندھرا میں بستے ہیں بلکہ ٹامل ناڈو، میسور، مہاراششر، اڑیسہ لور ہندوستان کی بعض دوسری ریاستوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ بجوعی طور پر اس زبان کے بولنے والوں کی کل تعداد تین کروڑ بچاس لاکھ سے زیادہ ہے اور اس لحاظ سے تمام دراویڈی زبانوں میں اس کا نمبر پہلا ہے۔

اس زبان کا نام ٹیلگوکیسے پڑا۔ اس سلسلم میں مختلف لوگوں نے مختلف خیالات کا اظہار کیا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جس علاقسے میں یہ زبان بولی جاتی تھی وہ زمانہ قدیم میں تری لنگا (Trilinga) کہلاتا تھا یعنی شیوکی تین لنگوں۔ سری شائلم (Srisailam) کالیشورم (Kalesvara) اور داکشاراما (Daksharama) کا ملک ، تانگانہ اسی کی بگڑی ہوئی شکل ہے اور اسی کی مناسبت سے یہاں کی بولی کا نام بھی ٹیلگو پڑگیا۔ بعض لوگ ٹیلگو کو تینوگو کی بدلی ہوئی شکل سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ لفظ اسی زبان کے ایک لفظ تین (Tene) سے بناہے جس کے معنی ہیں شہد ، یعنی یہ بولی شہد کی طرح میٹھی ہے۔ "

اس نام کی وجہ بہر حال کچھ بھی ہو یہ ایک حقیقت ہے کہ ٹیلگو دراویڈی زبانوں میں سب سے زیادہ شیریں، نرم اور نفعہ آگیں زبان ہے۔ اور اس کی اسی خصوصیت کی بناپر یورپ کے لوگ اس کو اطالوی مشرق (Italian of The East) کے نام سے یاد کرتے تھے۔ "

تاریخی شواہد کی غیر موجودگی میں یہ بتانا مشکل ہے کہ اُس زبان نے کب اور کن حالات میں جنم لیا اور اسکی ابتدائی نشوونما میں کن لوگوں کا حصہ زیادہ ہے۔ اس زبان کے ابتدائی نمونے زیادہ ترکتبوں کی شکل میں ملتے ہیں ان کتبوں میں بعض پانچویں چھٹی صدی عیسوی کے ہیں اور بعض ساتویں آٹھویں اور نویں صدی عیسوی کے اور بعض تو اس کے بھی بعد کے۔

کتبوں کے علاوہ اس زبان کے ابتدائی نمونے ہمیں گینوں کی شکل میں بھی ملتے ہیں۔
ان گینوں میں لوریاں (lalipatalu) بھور کے گیت (melukolupulu) تیو ہاروں کے گیت (Udupu patalu) کیرتن کے گیت (Kirtanalu) فصل کی کٹائی کے گیت (mangala haratulu) خاص طور پر قابل ذکر ہیں ان گینوں کا ایک اچھا خاصا ذخیرہ سینہ بہ سینہ نسل بہ نسل منتقل ہوتا رہا اور زمانہ کی دست برد سے بچا رہا۔

نیلگو ادب کا باقاعدہ آغازگیارہویں صدی عیسوی میں ننایا (Nannaya) کے ترجم مہابھارت سے ہوا۔ ننایا نے یہ کام راجہ راجا نریندر کے مشورہ سے شروع کیا تھا۔ اس نے اس کے دو ہی جسے پورے کئے تھسے کہ راجا کا انتقال ہوگیا اور یہ اہم کام مکل ہونے سے دہ گیا۔

تیرہویں صدی عیسوی میں ٹکانا (Tikkana) نے ننایا کے ترجم مہابھارت کو پورا کرنے کا بیڑا ٹھایا۔ اس نے سوچا کہ ننایا کا کام جہاں سے رکا وہاں سے شروع کرنا فال نیک نہیں ہوسکتا اس لئے اس نے چوتھے سے سے اس ترجم کو شروع کیا اور بخیر وخوں اختتام نیک بہنچایا۔

چودھویں صدی عیسوی میں ایر پرگڈا (Yerrapragada) نے بڑے حسن وخوتی سے نتایا اور ٹکانا کے چھوڑے ہوئے تیسر سے جسے کا ترجم کر کے اس کام کو مکل کیا۔ مہانیارت کے یہ ٹینوں مترجم ٹیلگو ڈبانوادپ کی تاریخ میں بڑے احترام کے ساتھ یاد کئے

جاتے ہیں اور انہیں بحموعی طور پرکاوٹریہ (Kavitraya) کے نام سے یادکیا جاتا ہے یعنی تین بڑے شاعر۔

تیرہویں اور چودہویں صدی عیسوی میں مہابھارت کے علاوہ رامائن کے ترجمکی طرف بھی خاص طور پر دھیان دیاگیا اس سلسلہ میںکونابدہ راج (Kona Buddharaja) ہلکی بھاسکر (Hullakki Bhaskara) اور اس کے شاگرد خصوصیت کے ساتیم قابل ذکر ہیں۔

چودھویں صدی عیسوی سے سولھویں صدی عیسوی تک کا زمانہ ٹیلگو زبان وادب کے لئے بڑا خوشگوار زمانہ تھا، کیونکہ جنوبی ہند میں ریاست وجیانگر کے قیام کے بعد مقامی زبانوں خاص طور پر ٹیلگو اور کنڑی کو پھلنے پھولنے کا کافی موقع ملا۔ اس سلسلہ کے اکثر راجگان نه صرف اچھے حکراں تھے بلکہ انہوں نے علوم وفنون کی سر پرستی میں بھی کوئی کسر اٹھا نه رکھی۔ بکارایا (Bukka Raya) (۱۵۷–۱۳۲۹ء) بڑا علم دوست اور ادب نواز تھا۔ اس عہد میں ٹیلگو کے متعدد اہم شاعرگزرہے ہیں۔ دیورایادوم شاعروں کا قدرداں بھی تھا۔ اس کا عہد بھی ٹیلگو اور کنڑی کی سر پرستی کے لئے مشہور شاعروں کا قدرداں بھی تھا۔ اس کا عہد بھی ٹیلگو اور کنڑی کی سر پرستی کے لئے مشہور لیادوں کا قدرداں بھی تھا۔ اس کا عہد بھی ٹیلگو نظموں کا خالق ہے اور جس کو بعض لوگ ٹیلگوکا بہت بڑا شاعر سمجھتے ہیں اسی کے عہد میں گورا۔ نرسہا اول (Narasimha I) رہادہ مشہور ہے۔ اس کی عہد میں بھی ٹیلگو کے بعض بڑے شاعر پیدا ہوئے جن میں بناویر بھدرا (Pina Virabhadra) زیادہ مشہور ہے۔

سے کرشنادیورایا (Krishnadeva Raya) (۳۰ ـ ۱۵۰۹ء) کا عہد تو اس سلسله کا سب سے اہم عہد ہے ۔ اس کا عہد سیاست ، جنگ اور فنون لطیفہ کے لئے جتنا مشہور ہے اس سے زیادہ زبان وادب کی سریرستی اور ترقی کے لئے مشہور ہے۔ وہ پہلا راجہ تھا جس

کے عہد میں ترجمیے کی بجائے تخلیق کو زیادہ اہمیت دی گئی۔ اس کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ اس کے دربار میں آٹھ ایسے اہم شاعر جمع ہدوگئے تھے جنھیں ہشت پیل (Ashtadiggajas) کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ جس طرح ہندو دیو ما لاؤں میں آٹھ ہاتھیوں کے دنیا کو سہارا دینے کا تصور ہے بالکل اسی طرح یہ آٹھ شاعر دنیائے شعر وادب کے ستون ہیں، ان آٹھ شاعروں کے نام یہ تھے، اللسانی پدنا شاعر دنیائے شعر وادب کے ستون ہیں، ان آٹھ شاعروں کے نام یہ تھے، اللسانی پدنا (Allasani ¡Peddana) نسندی تمنا (Madiah یہ کری مدنا (Pingali Timmana) مدیہ گری مدنا (Ramarajabhushana) مدیہ گری مدنا (Ramarajabhushana) رام راج بھشنا (Pingali Surana) کی سرانا (Pingali Rama Krishna) کا شمار ٹیلگو کے پانچ اور تنالی راما کرشنا (کی ایک نظم وشنوچتیم (Vishnuchittiyam) کا شمار ٹیلگو کے پانچ ما کاویوں میں ہوتا ہے۔

سنہ ۱۵۲۵ء میں سلطنت وجیانگر کے زوال کے بعد بھی قطب شاہی سلاطین اور ان کی جگہ لینے والے دیگر مسلم صوبیداروں نے اور زبانون کے ساتیم ٹیلگو کی سرپرستی کا یہ سلسلہ بھی جاری رکھا اور ٹیلگو بغیر کسی رکاوٹ کے پروان چڑھتی اور ترقی کرتی رہی۔

#### **(Y)**

سنسکرت شاید دنیاکی پہلی زبان ہے جس کے قواعد سب سے پہلے مرتب ہوئے۔
ویدوں کوسمجھنے کی کوشش نے اس کا راستہ ہموارکیا اور چوتھی صدی قبل مسیح میں
پانین کے ہاتھوں اس کی ایک باقاعدہ قواعد وجود میں آئی۔ اس قواعد کے اثرات بڑے
اہم اور دور رس تھے۔ اکثر لوگوں نے اس کو پسندیدہ نظروں سے دیکھا لیکن
بعض لوگ ایسے بھی تھے جو اس کام کو منسکرت کی ترقی کے لئے فال بد سمجھتے تھے۔
ان کا خیال تھا کہ پانینی نے ایک زندہ ، خودرو اور لچکدار زبان کو اصول وقواعد کی

پابندیوں میں جکڑ کر اس سے اسکی زندگی جھین لی۔ اسکی وہ قدرتی بے ساختگی جاتی رہی۔ اس میں تصنع آگیا اور وہ عوام کے اظہار جذبات کی صلاحیت سے محروم ہوگئی۔

ممکن ہے اس وقت ان لوگوں کے اس خیال میں کچھ سٹائی بھی رہی ہو لیکن بعد کے حالات نے ثابت کردیا کہ پاننی کی ان کوششوں نے سنسکرت کی جان نہیں لی بلکہ الٹا اس کوزندہ جاویدکردیا۔ اسی کی کوشش کا نتیجہ تھا کہ سنسکرت عوام کے رحم و کرم پر پڑرہنے کی بجائے تعلیم یافتہ لوگوں کے اظہار خیال کا وسیلہ بن گئی اور ہندوستان کی اکثر علمی ادبی کتابیں اسی میں لکھی جانے لگیں۔

زبان اور مذہب کا رشتہ بہت پرانا ہے۔ قدرت کے عطیوں میں یہی دوچیزیں ایسی ہیں جو کسی بیرونی سہارہے کے بغیر ایک دوسرے کی انگلی پکڑ کر نہایت خاموشی کے ساتھ آکے بڑھتی رہتی ہیں۔ جہاں مذہب پہنچتا ہے وہاں اس کی زبان بھی پہنچتی ہے اور جہاں زبان پہنچتی ہے وہاں کچھ نہ کچھ اس مذہب کے اثرات بھی پیدا ہوہی جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے اس کی زندہ مثال ویدی مذہب اور سنسکرت کی ہے جو سالها سال تک ایک دوسرے کی مدد سے ہندوستان بھر میں فروغ پزیر ہوتے اور پھاتے بھولتے دہے۔

اس میں شک نہیں کہ جین مت اور بدہ مت کے عروج نے کچھ مدت کے لئے ویدی مذہب اور سنسکرت کی ان ترقیوں کو روک دیا لیکن اشوک کی موت کے ساتھ بی یہ رکاوٹ دور ہوگئی اور اس کے بعد شیال میں عوماً اور وسط ہند اور دک میں خصوصاً جو حکومتیں قائم ہوئیں وہ زیادہ تر برہمنوں کی تھیں جن میں شنگ (Sungas) کنو (Kanva) اور ستواپن (Satavahanas) خاندان خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ ستواپن ، آمدھرا (Andhras) کے نام سے بھی یاد کئے جاتے ہیں کیونکہ ان کی حکومت دریا ہے کرشنا اور گوداوری کے درمیانی علاقے میں تھی جہاں زیادہ تر ٹیلگو جولنے والے اوک آباد تھے۔ ان حکومتوں کے قیام سے یہاں ہندو مذہب کو ازسرنو فروغ ملا اور

سنسکرت پھر ایک بار یہاں کی سرکاری اور علمی ادبی زبان بنگئی۔

اس طرح چھٹی صدی عیسوی سے بہت پہلے، جبکہ چالوکیہ خاندان نے ابھی ستواہنوں کی جگہ نہیں لی تھی اور جبکہ ٹیلگو بحیثیت ایک مستقل زبان کے اپنے علاقوں میں پوری طرح منظر عام پر نہیں آئی تھی۔ سنسکرت نے آندھرا میں اچھی طرح اپنے قدم جمالئے تھے۔ اور وہاں کے پڑھے لکھے لوگ اپنی مذہبی، علمی، ادبی تخلیقات کے لئے اسکو وسیلہ بناتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آندھرا میں ٹیلگو زبان نے آنکھ کھولی تو سنسکرت کی حکرانی تھی اور پر طرف اس کے ڈنکے بج رہے تھے۔

یہی وجہ ہے کہ پانچو ہی صدی عیسوی کے پتھروں پرکندہ کئے ہوئے قدیم ٹیلگو کے جو نمونے دریافت ہوئے ہیں ان میں ٹیلگو محاورے زیادہ تر سنسکرت الفاظ پر مبنی پائے گئے ہیں۔ اسی طرح جناش رایا چھنداس (Janashrayachandas) جو علم عروض پر اس علاقہ کی ایک ابتدائی تخلیق ہے اور جس کے کچھ سے ابھی ابھی دریافت ہوئے ہیں، سنسکرت میں لکھیگئی ہے لیکن ایسے ٹیلگو اوزان پر مشتمل ہے جو سنسکرت کے لئے بھی شے ہیں۔ علاوہ ازیں اس کی عبارتوں کا بڑا حصہ پراکرت اور ٹیلگو الفاظ پر مشتمل ہے۔

اس کے بعد بھی ٹیلگو کا جو ادب ملتا ہے وہ زیادہ تر سنسکرت کے تراجم پر مشتمل ہے اور ان میں سنسکرت الفاظ کا استعال بڑی آزادی کے ساتیم کیا گیا ہے۔ چنانچم گیارہویں صدی عیسوی میں ننایا کے ہاتھوں مہابھارت کے ابتدائی دو حصوں کا جو ترجم وجود میں آیا وہ ٹیلگو ہونے کے باوجود سنسکرت کے اثر سے بچ نہ سکا اور سنسکرت الفاظ واصطلاحات کی ایک بڑی تعداد اس میں موجود ہے۔

کوکہ پندرہوں صدی عیسوی میں ریاست وجیانگر کے قائم ہوتے ہوتے لیلگو ایک باقاعدہ علی این زبان بن چکی تھی لیکن اس وقت بھی آندھرا کا پڑھا لیکھا علمتہ

براہ راست کچھ ٹیلگو میں لکھنے کی بجائے سنسکرت سے ترجم کرنے کو زیادہ ترجیح دیتا تھا۔ یا اگر براہ راست ٹیلگو میں کچھ لکھنے کا ارادہ بھی کرتا تو مواد کے لئے اس کی نظر مہابھارت اور رامائن بی کی طرف جاتی۔ نتیجہ یہ کہ سنسکرت الفاظ واصطلاحات کی مدد لئے بغیر اس کی بات بنتی نه تھی۔

ان حالات میں یہ سمجھنا کچھ مشکل نہیں کہ آج بھی ٹیلگو زبان کا تین چوتھائی حصہ سنسکرت کیوں ہے۔ ایک دراویڈی زبان ایک ہند آریائی زبان کے اس قدر قریب کیسے ہوگئی۔ اورکس طرح سنسکرت کے پزاروں الفاظ ٹیلگو کا بنیادی حصہ بن گئے۔

سنسکرت کے جو الفاظ اس طرح ٹیلگو میں شامل ہوگئے ہیں ان کی پہچان متعدد طریقوں سے ہوسکتی ہے لیکن زیادہ آسان صوتی اور صرفی طریقہ ہے۔ صوتی طریقہ یہ ہے کہ ہم ٹیلگو اور سنسکرت کی بنیادی آوازوں کا مقابلہ کر کے پتہ چلائیں کہ وہ کونسی آوازیں ہیں جو ٹیلگو کی اسکی اپنی نہیں بلکہ سنسکرت کی دین ہیں کیونکہ جو الفاظ بھی ان آوازوں پر مشتمل ہوں کے وہ یقیناً سنسکرت الاصل ہوں کے۔ صرفی طریقہ یہ ہے کہ ٹیلگو کے موجودہ ذخیرۂ الفاظ پر اک نظر ڈال کر یہ معلوم کریں کہ ان میں سنسکرت الاصل سابقوں اور لاحقوں کا کہاں کہاں کہاں استعال ہوا ہے کیونکہ ان الفاظ کا سرچشمہ بھی اور لاحقوں کی موجود گی بھی اس بات کا بین ثبوت ہوگی کہ ان الفاظ کا سرچشمہ بھی سنسکرت ہی ہے۔

صوتی پہچان کی بعض عام بنیادیں حسب ذیل ہیں:

(الف) یه ایک مسلمه امر ہے که دراویڈی زبانیں بنیادی طور پر [ه] (aspirate) اور مکاری آوازوں (aspirate Sounds) ۔ [پیر] [پیر] ۔ [تیر] [دھ]۔ [ٹیر] الحم] احمر] احمر] ۔ [کیر] اگر]۔ سے محروم ہیں۔ اس کی زندہ مثال ٹامل ہے جو اس خاندان کی سب سے پرانی زبان ہے جس کے دروازے آج بھی مکاری آوازوں کے لئے بعد ہیں۔ ملیالم اور کنزی میں بے شک یہ آوازیں بائی جانی ہیں لیکن یہ یقیناً ان کی ابی

Walter Jak

نہیں بلکہ سنسکرت سے مستمار ہیں یا کسی دوسری ہندآریائی زبان سے ماخوذ ہیں۔ لملکو کا بھی تقریباً یہی مال ہے اگر اس زبان کے ان سارے الفاظکو جمع کیا جائے جن میں ہکاری آوازیں بائی جاتی ہیں تو پتہ چلسے گا کہ ان کا سر چشمہ سنسکرت ہے جیسے:

| معنى :      | سنسكرت:  | ٹیلگو:           | آواز:        |
|-------------|----------|------------------|--------------|
| Je          | फलम्     | फलमू             | [फ]          |
| <b>زمین</b> | भूमि :   | भूमी             | [स]          |
| كتاب        | ग्रन्थम् | ग्रन्थमु         | [थ]          |
| ېتهيار      | भायुधमू  | <b>अ</b> ग्युधमु | [ਬ]          |
| سبق         | पाठ :    | पाठमु            | [8]          |
| احمق        | मौढयम्   | मौढयमु           | [ <b>a</b> ] |
| عكس         | छाया     | छाया             | [ন্তু]       |
| موسلا دهار  | फरा      | फरमु             | [ <b>क</b> ] |
| كهيل        | बेलू ·   | बेल:             | [ख]          |
| ابر         | सेघम:    | मेषम             | [घ]          |

(ب) سسکاری آوازوں (Sibilants) \_ [س] اور [ش] \_ کا بھی بہی حال ہے ۔ دراویڈی زبانوں کے بنیادی صوتی ڈھانچہ میں ان کی بھی جگہ نہ تھی ـ یہاں تک کہ زمانئہ قدیم میں جب ٹامل ناڈو میں سنسکرت کو فروغ ہوا اور سنسکرت کی کتابیں ٹامل حروف میں لکھی جانے لگیں تو پتہ چلاکہ ٹامل حروف تہجی کا مروجہ ڈھانچہ سنسکرت کی بعض مخصوص آوازوں کی ترجمانی کی صلاحیت نہیں رکھتا ۔ چنانچہ اس کمی کو پورا کرنے کے لئے بعض نئے حروف وضع کئے گئے جن میں [س] [ش] بھی شامل تھے ۔ کرنے کے بطورہ دوسری دراویڈی زبانوں میں ان آوازوں کی موجودگی بھی سنسکرت ہی گئے اثرات کا نتیجہ ہے لهذا ڈیلگو کے جن الفاظ میں یہ آوازیں پائی جاتی ہیں ان کو بھی

## سنسكرت الاصل يا بندآريائي (اردو وغيره) سمجهنا چاہئے جيسے:

| معنی:          | سنسكرت  | ٹیلگو   | آواز:        |
|----------------|---------|---------|--------------|
| سوراخ<br>دهاگا | सन्दानं | सन्दु   | [ <b>स</b> ] |
| دماكا          | सूलम्   | सूत्रमु | ,            |
| کهر            | निवास : | निवासमु |              |
| اميد           | आशा     | आभा     | <b>ं श</b> े |
| طاقت           | शकि:    | मक्ती   |              |
| مىئم           | शक:     | शकम     |              |

(ج) دو اور آوازیں ہیں جو مذکورہ بالا آوازوں کی طرح سنسکرت الاصل ہیں اور وہ ہیں کشہ [ क ] اور گنیہ [ क ] بعض علماء نے انھیں مفرد آوازوں میں شمار کیا ہے اور بعضوں نے انہیں [ क + क ] اور [ क + क ] کا مرکب قرار دیا ہے لیکن اس پر سبکو اتفاق ہے کہ یہ آوازیں سنسکرت الاصل ہیں۔ دراویڈی زبانوں میں ایک مدت تک ان آوازوں کا بھی وجود نہ تھا۔ جنوب میں سنسکرت کی مقبولیت اور دراویڈی زبانوں میں سنسکرت الفاظ کے داخیلے سے یہ آوازیں ان تک پنچیں اور عام ہوئیں اس سے ظاہر ہے کہ ٹیلگو کے وہ تمام الفاظ بھی جن میں یہ دو آوازیں پائی جاتی ہیں یقیناً سنسکرت الاصل ہیں جیسے:

| پارٹی           | पक्षम्   | पक्षम        | [ क्ष ] |
|-----------------|----------|--------------|---------|
| تعليم<br>. لاكم | निक्षा   | विका         |         |
| الأكم           | सक्षम्   | लक्षमु       |         |
| - 2             | भाशा `   | <b>आजा</b> · | [#]     |
| كيان            | शानम्    | झानमु        |         |
| نادان           | ्भंजान " | . अजनमु      |         |

۱۱۱ه ک سابقت :

صرفی پہچان کے لئے سفلاحوں (Affixations) کا اصول عمارےکام آسکتا ہے۔ جدید لسانیات کی رو سے (Affixation) ایک ایسا صرفی عمل ہے جو کسی لفظ یا مادہ کے ساتیر تصریفی اجزا ملاکر مشتقات (Derivatives) یا متصرفات (Inflectional forms) حاصل کرنے کیلئے اختیار کیا جاتا ہے۔ اور یہ تقریباً پورے صرف پر حاوی ہے۔ ہمادی مراد یہاں یہ نہیں بلکہ محض وہ سابقے اور لاحقے ہیں جو نئے اساء وصفات وضع کرنے کے لئے کسی لفظ کے شروع یا آخر میں بڑھائے جاتے ہیں۔ سنسکرت میں ان سابقوں اور لاحقوں کی کوئی کی نہیں، اور یہ دراویڈی سابقوں اور لاحقوں سے مختلف ہیں۔ ٹیلگو الفاظ میں ان سابقوں اور لاحقوں کی عدمت ہے کہ یہ الفاظ میں ان سابقوں اور لاحقوں کی موجودگی بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ سنسکرت الاصل ہیں جیسے:

| معنی:      | سنسكرت:     | الملكو:     | (الف) سابعیے: |
|------------|-------------|-------------|---------------|
| کمزور      | अवल         | ,<br>अबलमु  | [अ-]          |
| رسوائی     | अवमाननम्    | अवमानमु     | अब - '        |
| ساندسا     | चन्द्रमुखी  | चन्द्रमुखी  | चन्द्र :-     |
| تهوار      | न्बरात्रि   | नवरावि      | नव -          |
| نا امیدی   | निराशा      | . निरामा    | निर-          |
| مضحكم      | परिहास :    | परिहासमु    | परि-          |
| خوبی       | सदगुणम्     | सदगुणमु     | स <b>च</b> -  |
| نبک بخت    | सीभाग्यवती  | सौभाग्यवती  | सौ-           |
| فائده      | उपकार       | उपकारमु     | उप-           |
| •          | . ,         | •           | (ب) لاتے:     |
| مذہبی رہما | धर्मकर्ता   | धर्मकर्ता   | -कर्ताः       |
| خوبعبودت   | वारोग्यकारी | वारोत्यकारी | -कारी         |

| معنی :                 | · سنسکرت             | ئلگو             | لاحتے  |
|------------------------|----------------------|------------------|--------|
| روپ بد <u>لنے</u> والا | वेशधारी              | वेशघारी          | -घारी  |
| منصف                   | न्यायाधिपति          | न्यायाधिपति      | - पती  |
| عقلمند                 | बुद्धिशाली           | बुद्धिमाली       | - भाली |
| مالدار                 | धनवंत                | घनवंत            | - बंत  |
| شمال کا دہنے والا      | <del>उत्त</del> रादि | उ <b>त्तरादि</b> | - आवि  |

ٹیلگو میں سنسکرت کیے دخیل الفاظ کی پہچان کے جو اصول اوپر بتائے گئے ہیں اور ان اصولوں کی وضاحت کے لئے جو مثالیں دی گئی ہیں ان کی حیثیت حرف آخر کی سی نہیں ہے۔ تلاش کرنے پر اور بہت سی ایسی بنیادیں مل جائیں گی جن کی مدد سے نہایت آسانی کے ساتھ پہلی ہی نظر میں ٹیلگو اور سنسکرت الفاظ میں فرق کیا جاسکتا ہے۔ ایک خاص اندازے کے مطابق ٹیلگو میں ان سنسکرت الفاظ کی بجوعی تعداد کسی طرح تین چوتھائی سے کم نہیں اور یہ ریٹرہ کی وہ ہڈی ہے جس کے سہارے ٹیلگو زبان اپنا سر اونچا رکھنے کے لائق ہوئی۔

#### **(T)**

للگو اور سنسکرت کی طرح لیلگو اور ٹامل کا رشتہ بھی بہت پرانا ہے۔ ہونا تو یہی چاہئے تھا کہ تاریخ ہندگی مدد سے اس تعلق پر آسانی کے ساتھ روشنی ڈالی جاسکتی لیکن افسوس ہے کہ قدیم ہندوستان کی تاریخ لکھنے والوں نے اپنی تاریخی اس انداز سے لکھی ہیں جیسے دکن اور جنوبی ہند کا کوئی وجود نہ ہو۔ اکثر مورخین نے اپنا سارا زور قبلم شمالی ہند کی غیر ضروری تاریخی تفصیلات بیان کرنے میں صرف کردیا ہے اور دکن اور جنوبی ہندکو بالکل ہی نظر انداز کردیا ہے۔ اگر کسی نے اس طرف توجہ کی بھی تو محض ثانوی حیثیت سے۔ یہی وجہ ہے کہ ان تاریخوں میں جہاں شمالی ہند کے حالات چھٹی صدی قبل مسیح کے بھی مل جاتے ہیں وہاں جنوبی ہند کے۔الات چھٹی صدی عیسوی چھٹی صدی قبل مسیح کے بھی مل جاتے ہیں وہاں جنوبی ہند کے۔الات چھٹی صدی عیسوی

کے آس پاس کے بھی مشکل سے ملتے ہیں۔ ایسی صورت میں پور بے وثوق کے ساتھ یہ بتاناکہ اس زمانہ میں ٹامل اور ٹیلگو کے باہمی تعلقات کیسے تھے اور ان دونوں زبانوں میں الفاظکا آزادانہ لین دینکس حد تک ہوا ہے نا ممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔

چھٹی صدی عیسوی کے بعد سے البتہ تاریخ کا دھندلکا چھٹنے لگتا ہے اور دکن اور جنوبی ہند کے صحیح حالات کسی حد تک روشنی میں آنے لگتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ چھٹی سے نوبی صدی عیسوی تک تقریباً تین سو سال یہاں تین حکومتیں اپنا اپنا اثر ورسوخ بڑھا نے کی خاطر پڑوسی حکومتوں سے لڑنی جھگڑتی رہیں۔ یہ تین حکومتیں چالوکیہ (Chalukyas) تھیں۔ پہلو اور پانڈیا چالوکیہ (Pandyas) تھیں۔ پہلو اور پانڈیا حکومتیں ٹامل علاقوں میں تھیں تو چالوکیہ خاندان ٹیلگو علاقہ پر حکومت کرتا تھا۔ ان تینوں خاندانوں نے جنگ وجدل کے ساتھ ساتھ علوم وفنون اور زبان وادب کی سرپرستی کا سلسلہ بھی اپنے اپنے حدود میں جاری رکھا ، جس کے نتیجے میں ٹامل اور ٹیلگو کو بھی کافی فروغ ملا اور یہ زبانیں اپنے اپنے علاقوں میں ایک ساتھ خاموشی کے ساتھ پروان چڑھتی رہیں۔

نویں صدی عیسوی کی ابتدا میں چالوکیہ خاندان کی حکومت مشرقی اور مغربی دو حصوں میں بٹگئی تو دوسری طرف ٹامل علاقہ میں پلو اور پانڈیا حکومتوں کو ختم کر کے چولا (Chola) برسراقندار آئے۔ تقریباً بارھویں صدی عیسوی کے اختتام تمک یہی در حکومتیں جنوب کے سیاہ وسفید پر چھائی رہیں۔ مشرقی چالوکیہ خاندان چولا سلاطین کا حلیف اور طرفدار تھا ان دونوں خاندانوں میں بیٹا بیٹی کا لین دیں بھی ہونے لگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ٹبلگو اور ٹامل بولنسے والوں کو اور زیادہ قریب ہونے کا موقع مل گیا۔

تیرهویں صدی عیسوی کے آغاز میں ان دو حکومتوں پر بھی زوال آگیا اور جارنتی ریاستیں وجبود میں آئیں۔ پانڈیا، ہوسے سل (Hoysala) کاکتیا (Kakatiya) اور یادیو (Yadava) ۔ گوکہ یہ سوسال سے زیادہ زندہ نہ رہ سکیں۔ بہمنی اور وجیانگر حکومتوں

1. 17. 人名英格兰

نے ان کی جگہ لیے لی مگر پھر بھی جہاں تک زبانوں کی ترقی اور باہمی میل جول کا تعلق بھی یہ سوسال بھی کافی حوصلہ افزا رہے۔ پانڈیا سلاطین نے ٹامل کو فروغ دیا تو کا کتیا سلاطین نے ٹیلگو کی سرپرستی کی۔ مشرقی چالوکیہ اور چولا خاندانوں کی طرح پانڈیا اور کاکتیا سلاطین میں بھی کافی اچھے مراسم تھے۔ ایک ریاست کا آدی دوسری ریاست میں آزادانہ آتا جاتا تھا۔ '

چودہویں صدی عیسوی میں ، جنوب میں ریاست وجیانگرکا قیام پندو مذہب کے احیاء کے نام پر عمل میں آیا تھا لہذا اس نے بھی اپنسے دوسو سالہ دور عروج میں اپنسے مقصد کو سامنے رکھا اور نہ صرف ہندو مذہب اور ثقافت کے تحفظ کی کوشش کی بلکہ علوم وفنون اور زبان وادب کو بھی فروغ دیا ۔ راجگان وجیانگر بالعموم سنسکرت بلکو ، ٹامل ، کنڑی غرض کہ سبھی زبانوں کے سرپرست تھسے اور ان کے عہد حکومت ٹیلگو ، ٹامل ، کنڑی غرض کہ سبھی زبانوں کے شرپرست تھسے اور ان کے عہد حکومت نے ٹیلگو اور تامل بولنسے والوں کو شیر وشکر ہونے کا اور زیادہ موقع دیا۔

اسطرح تاریخ کے ہر دور میں دکن اور جنوبی ہند میں ایسے حالات پیدا ہوتے رہے یا ایسی حکومتیں وجود میں آتی رہیں جو اپنسے اثر ورسوخ بڑھانے کے علاوہ مقامی زبانوں کی بھی سرپرستی کرتی رہیں ، ان کی حکومتوں نے جن زبانوں کی سرپرستی کی ان میں سنسکرت کے بعد ٹامل اور ٹیلگو زیادہ نمایاں ہیں ، ان سرپرستوں نے ان دونوں زبانوں اور ان کے بولنسے والوں کے آپسی میل جول کو کافی بڑھاوا دیا ، یہاں تنگ کہ یہ دونوں زبانیں اپنی اپنی انفرادیت کو باقی رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے قریب سے قریب سے قریب تر ہوگئیں۔

علاوہ ازیں پسیدائش !(Genesis) اجزائے ترکیبی (Structural factors) اور علاقائی (Area) بنیادوں پر علمائے زبان نے ہندوستان کی مروجہ زبانوں کی جوگروپ بندی کی ہے اس میں ٹامل اور ٹیلگوکو دراویڈی خاندان زبان کی شاخ قرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ ان زبانوں کی اکثر لسانی خصوصیات ایمی سی میں مثلا نیم کہ یہ لیسدار

(Agglutinating) اورکثیر الاجزا (Polysyllabic) زبانیں ہیں ان میں سابقوں کی بجائے لاحقوں کا رواج ہے، ان کے تذکیر وتانیٹ کا نظام صدوستان کی اور زبانوں کے تذکیر وتانیٹ کے نظام سے قدر سے مختلف ہے، ان میں فقر سے اور جملے بنانے کے لئے اجزائے مابق (Postpositions) کا استعمال میں ہوتا۔ اجزائے لاحق (Postpositions) کا استعمال موتا ہے۔ ان میں کوزی آوازی (retroflexes) زیادہ ہیں، مکاری آوازوں (aspirated sounds) کا وجود نہیں وغیرہ۔

ایسی صورت میں ٹیلگو اور ٹامل میں الفاظ کی ایک خاص حد تک یکسانیت ومشابہت ایک قدرتی بات ہے۔ لیکن چونکہ یہ آیک بی خاندان کی دو زبانیں ہیں اس لئے ان کے مشترکہ الفاظ کا تجزیہ ہم اس طرح نہیں کرسکتے جس طرح ہم نے ٹیلگو اور سنسکرت کے مشترکہ الفاظ کا کیا تھا۔ لیکن پھر بھی یہ معلوم کرنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ اس مشترکہ سرمایہ میں صوتی طور پر باہمی کوئی فرق ہے یا نہیں ، کیونکہ ٹامل بھر بھی اس خاندان کی سب سے پرانی زبان ہے اور بعض حالات میں یہ سنسکرت پر بھی اثرانداز ہوئی ہے۔ یہ بات ٹیلگو میں نہیں اور یہ نسبتاً جدید بھی ہے۔

نامل اور ٹیلگو کے ان مشترکہ الفاظ کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرسکتے ہیں۔
ایک وہ جس میں الفاظ بالکل ہی ہم آہنگ وہم آواز ہیں اور دوسرا وہ جس میں اتنی ہم آوازی نہیں ہے۔ پہلی قسم کے الفاظ جن میں صوتی طور پر دونوں زبانوں کے الفاظ ایک جیسے ہیں نسبتاً کم ہیں اور دوسری قسم کے الفاظ جن میں تھوڑا بہت صوتی فرق پایا جاتا ہے ، زیادہ ہیں۔ پہلی قسم کے الفاظ کی کچھ مثالیں یہاں درج کی جاتی ہیں۔

| معنی : | :.    | ٹاما         | الملكمو : |
|--------|-------|--------------|-----------|
| دوده   | e · प | ा <b>लु</b>  | पासु      |
| kie    | ðį    | <b>स्त</b> ं | पुलि ्    |
| چىزا   | तो    | <b>'</b>     | नोलु      |

| مىنى:     | ٹامل:      | لىلىكو :            |
|-----------|------------|---------------------|
| پيسم      | <b>₹</b> . | <u>zá</u>           |
| پاؤں      | कालु       | कालु                |
| جهویژی    | गुडिसै     | गु <del>डिस</del> ै |
| كانثي     | मुडि       | मुळि                |
| چار وغیرہ | नालु       | नाल्                |

دوسری قسم کے الفاظ میں صوتی۔ تبدیلیوں کا مطالعہ بڑا دلیسپ سے۔ کچھ مثالین یاں پیش کی جاتی ہیں۔

(الف) مکاری آوازوں کے لئے آج بھی ٹامل کے دروازے بند ہیں جبکہ سنسکرت کے اثر سے ٹیلگو نے انہیں اپنا لیا ہے۔ اس لئے ٹیلگو کے وہ سارے الفاظ جن میں ہکاری آوازیں پائی جاتی ہیں ، ٹامل میں سادہ آوازوں کے ساتیر موجود ہیں جیسے:

| زمين | बूमि           | भूमि            |
|------|----------------|-----------------|
| عقل  | बुद्धि         | ' ৰৱি           |
| جرأت | <b>दै</b> रियम | <b>बै</b> रियमु |

(ب) [ب] [و] [ن] [ل] وغيره كو دونون زبانون مين مشترك بين ليكن ان آوازوں پر مشتمل الفاظ میں یکسانیت نہیں ہے۔ کہیں یہ دونوں میں ایک جیسے ہیں تو کیں بدل بھی گئے ہیں۔ تبدیل کی مثالیں ملاحظہ ہوں۔

| بطخ   | वातु    | बातु    | $[\mathbf{q}] = [\mathbf{q}]$ |
|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 35    | बेस्लम  | बेल्लम  |                               |
| آنکم  | . कण्णु | कत्त्यु | [ण] == [न]                    |
| بعاتي | Stanti  | बन्ना   |                               |

| معنى:     | ئامل : | ٹیلگو: |           |
|-----------|--------|--------|-----------|
| ایک اوزار | उळि    | ত্তনি  | [ळ] = [न] |
| شراب      | कळु    | कल्लु  |           |

(ج) دراویڈی زبانوں میں نیم بندشی آوازیں (Affricates) اور [dz] نہیں ہیں۔ ہندآرایائی زبانوں میں بھی صرف مرہئی میں ان کا وجود ہے۔ ٹیلگو نے کسی نم کسی وجہ سے انہیں اپنا لیا ہے لیکن ٹامل میں اب بھی ان کے لئے گنجائش نہیں نتیجہ یہ کہ ٹامل اور ٹیلگو کے وہ مشترکہ الفاظ جو [ج] اور [ج] کی آوازوں پر مشتمل ہیں ٹامل میں تو انہیں آوازوں کے ساتھ ادا بھی ہوتے ہیں لیکن ٹیلگو میں بعض اوقات یہ [ts] اور [dz] میں بھی بدل گئے ہیں جیسے:

| تهيلى  | tsanchi | चन्चि  | [ts] = []      |
|--------|---------|--------|----------------|
| موت    | tsaau   | चाव    |                |
| تو ند  | bodza   | बोज्जा | $[dz] = [\pi]$ |
| بادشاه | radzu   | राजु   |                |

اگر ہم ٹامل ٹیلگو کے سارے مشترکہ الفاظ اور ان الفاظ کے صوتی اجزا پر ذرا باریک بینی کے ساتیم غور کریں تو ان دونوں زبانوں کے بعض اور صوتی فرق بھی ہمارے سامنے آسکتے ہیں لیکن یہ ایک مستقل موضوع ہے اور اس پر بڑی یکسوئی سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ علاوہ ازیں رابرٹ کالڈویل (Robert Caldwell) نے اپنی مشہور کتاب A Comparative Grammar of the Dravidian or South Indian اپنی مشہور کتاب family for languages میں بڑی تفصیل سے یہ حیثیت بحموعی ساری دراویڈی زبانوں کی مشترکہ صوتی صرفی اور نحوی ترکیب پر روشنی ڈالی ہے۔ اس میں بھی ٹامل لیلگو کے سوتی فرق کی تھوڑی بہت جملکیاں دیکھی جاسکتی ہیں۔

۵٦...

سنسکرت اور ٹامل کی طرح اردوکوئی قدیم زبان نہیں ، اس کا شمار جدید ہنداریائی زبانوں میں ہوتا ہے۔ اور اس لحاظ سے اس کو ٹیلگو بی کی تقریباً ہم عمر سمجھنا چاہئے۔ لیکن اس کے با وجود ٹیلگو کا ذخیرہ الفاظ بڑھانے میں جس دلچسپی اور فراخدلی سے اس نے حصہ لیا ہے وہ سنسکرت اور ٹامل سے کسی طرح کم نہیں اور ہماری توجہ کا مستحق ہے۔

بہدنی ریاست دکن کی پہلی باقاعدہ مسلم ریاست تھی جس کی قلمرو میں ٹیلگو، کنڑی اور مرہٹی تین اہم زبانوں کے علاقیے شامل تھے۔ محمد بن تعلق کی پائے تخت کی تبدیلی کے نتیجے میں اردو بھی یہاں کی ایک علاقائی زبان بن گئی، اس طرح ان چاروں زبانوں کو اس پورے دور حکومت (۱۳۹۵-۱۳۳۷ء) میں ایک دوسرے کے قریب آنے اور ایک ساتھ بھانسے بھولنے کا کافی موقع ملا۔

بہمی حکومت کے زوال کے بعد جب قطب شاہی، عادل شاہی، نظام شاہی، برید شاہی اور عماد شاہی ریاستیں وجود میں آئیں تو یہ علاقیے بٹ گئے۔ عادل شاہی، نظام شاہی اور برید شاہی حکومتیں ایسے علاقوں میں قائم ہوئیں جہاں زیادہ تر کنڑی اور مرہئی بولنے والے لوگ موجود تھے لیکن اس کے برعکس قطب شاہی ریاست کے حدود ملکت زیادہ تر ٹیلگو علاقے پر مشتمل تھے۔ قطب شاہی سلاطین نے بھی بہمنی سلاطین کی روایات پر عمل کرتے ہوئے اردو اور ٹیلگو دونوں زبانوں کی برابر برابر سرپرستی کی اورانہیں اپنے حدود ریاست میں پھلنے بھولنے اور فروغ پانے کا پورا پورا موقع فراہم کیا۔

ان سلاطین نے اردوکی جو سرپرستی کی اس کی تفصیلات دکنی ادب کی تاریخوں میں مل جاتی ہیں لیکن یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ انہوں نے اردو کی طرح ٹیلگوگی بھی سرپرستی کی تھی اور ان دونوں زبانوں کے ساتھ اپنے سلوک میں کوئی امتیاز دوا

نہیں رکھا ، بلکہ اگر قطب شاہی دور کو ٹیلگو ادب کا سنہری دور کہا جائے تو یہ کوئی مالفہ نہ ہوگا۔ نہ صرف یہ کہ خود قطب شاہی سلاطین ٹیلگو زبان کے ماہر اور ٹیلگو ادب کے دادادہ تھے بلکہ انہوں نے ٹیلگو شاعروں اور ادیبوں کی سرپرستی بھی پوری فراخدلی کے ساتھ کی ۔ چنانچہ تاریخ گولکنڈہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس خاندان کا چوتھا سلطان ، ابراھیم قطب شاہ (۸۰۔ ۱۵۵۰ء) جس نے قطب شاہی سلطنت کی بنیادیں مضبوط کی تھیں۔ نہ صرف یہ کہ تلنگانہ میں پل کر جوان ہوا تھا بلکہ ٹیلگو بنیادیں مضبوط کی تھیں۔ نہ صرف یہ کہ تلنگانہ میں پل کر جوان کی جو سرپرستی کی اس سے اس کی ٹیلگو بوانسے والی رعایا بڑی خوش تھی اور ادیبوں کی جو سرپرستی کی اس یاد کرتی تھی۔ گنگا دھر (Gangadhara) اور تلگناریا (Telaganarya) اسی کے عبد یاد کرتی تھی۔ گنگا دھر (Gangadhara) اور تلگناریا (Telaganarya) اسی کے عبد شاعر تھے اور انھوں نے اپنی تخلیقات کو بھی اسی سلطان کے نام سے منسوب کیا جے۔ اس سلسلہ میں دلچسپ بات یہ ہےکہ تلگناریا کی تخلیق بیاتی چرترم (Yayati charitram) سے خالص ٹیلگو میں لکھی گئی ہے اور سنسکرت الفاظ کے استعال سے شعوری طور پردامن عالیا گیا ہے۔

ابراهیم قطب شاہ کی طرح اس خاندان کا پانچواں حکران سلطان محمد قلی قطب شاہ (۱۹۱۲ - ۱۹۸۰ء) بھی اردو کے ساتھ ساتھ ٹیلگو زبان کا بھی دلدادہ تھا اس کے متعلق مشہور سے کہ وہ ٹیلگو میں ترکمان، تخلص کرتا تھا اور اس زبان میں اس کا ایک مکل دیوان بھی تھا جو اب دستیاب نہیں ہوتا خود اس کے اردو دیوان میں جگہ جگہ ٹیلگو کے الفاظ ملتے ہیں جو بڑی بے تکلنی سے استعال کئے گئے ہیں۔

سلطان محد قطب شاہ (۲۹۔ ۱۹۱۲ء) کا بھی یہی کچھ حال تھا اس کے عہد میں بھی متعدد لیلنگو شاعر اور ادیبگذرے ہیں جن میں سارتک تمیا (Sarangu Tammayya) زیادہ مشہور ہیں۔ سارتک نے اپنی مشہور تصنیف ویجنٹی ولاسم (Vijaynti Vilasam) میں قبلیہ شاہی سلاماین کی بڑی تعریف کی ہیں۔

قطب شاہی دورکا آخر بادشاہ ابوالحسن تانا شاہ (۱۳۵۲-۲۷۲ء) بھی ٹیلگو ادب کی سرپرستیکی اس خصوصیت سے محروم نہ رہا۔ گوپنارام داس (Gopana Ramdas) اس کے عہدکا شاعر تھا۔ ۹

سنم ۱۹۸۷ء میں اورنگ زیب نے گولکنڈہ پر قبعنہ کرکے اس قطب شاہی ریاست کا خاتمہ کردیا اس کے بعد مغلوں کی طرف سے وقتاً فوقتاً اس علاقیے کے جو صوبیدار مقرر ہوئے انہوں نے بھی اردو اور ٹیلگو کی مشترکہ سرپرستی کی اس قدیم روایت کو باقی رکھا یہاں تک کہ سنہ ۱۷۲۷ء میں نظام المک نے مرکز کی کمزوری سے فائدہ انھا کر دکن میں اپی خود مختاری کا اعلان کردیا اور سلطنت آصفیہ کی بنیاد ڈالدی۔ اس ریاست کے وجود میں آتے آئے خود ہندوستان کی تاریخ بدلنے لگی۔ پرتگیزیوں، فرانسیسیوں اور انگریزوں کی دخل اندازیوں نے باری باری مقامی سیاست پر اثر ڈالا اور یہاں کی سماجی قدروں میں بھی تبدیلی آنے لگی۔ زبان وادب کی سرپرستی کے لئے اب کسی بادشاہ، راجہ یا نواب کی ضرورت نہ رہی۔ تعلیم گاہوں اور دوسرے اداروں کے ذریعہ ٹیلگو اور اردوکو ساتھ ساتھ آگے بڑھنے کا پورا پورا پورا موقع ملا اور ان دونوں زبانوں میں بڑے بڑے بڑے نامور شاعر اور ادیب بھی پیدا ہوئے جن کی تفصیلات تاریخوں میں مل جاتی ہیں۔ ''

اس پس منظر سے یہ صاف ظاہر ہیے کہ جس طرح ٹیلگو اور سنسکرت ، ٹیلگو اور الملکو ساتھ ساتھ بھانسے بھولنے کا ان علاقوں میں کافی موقع ملا۔ بالکل اسی طرح سیکڑوں سال تک ٹیلگو اور اردو بھی آندھراکی گود میں ساتھ ساتھ پروان چڑھتی رہیں اور انہیں ایک دوسرے پر اثر انداز ہونے کا بھی کافی موقع ملا۔ اس طرح سالها سال کے ان تعلقات کی وجہ سے اردو کے جو الفاظ ٹیلگو میں داخل ہوگئے ان کی تعداد بھی پراروں تک پہنچتی ہے اور بلاشبہ سنسکرت اور ٹامل کے بعد دخیل الفاظ کے سلسله میں اردو کا نمر ہے۔

دلیسپ بات یہ ہے کہ باوجودیکہ اردو ایک ہنداریائی زبان ہے اور ہندوستان ہی میں پھلی پھولی لیکن چونکہ وہ سنسکرت کی به نسبت بہت بعد میں ٹیلگو کے قریب آئی ہے علاوہ ازیں اس پر ایک سای زبان \* عربی \* کے بھی تھوڑے بہت اثرات ہیں اس ایسے ٹیلگو نے اس زبان کے الفاظ کے ساتیم وہ رعایت نہیں برتی جو اس نے سنسکرت الاصل الفاظ کے ساتیم برتی ہے بلکہ اس کے برعکس ان الفاظ کو حتی الامکان اپنے حالات اور اپنی آوازوں میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ مثلا اردو میں بعض ایسی آوازیں ہیں جو ٹیلگو میں نہیں۔ ان مخصوص آوازوں پر مشتمل جو اردو الفاظ ٹیلگو میں رائج ہوگئے ہیں ان میں پیدا شدہ تبدیلیوں کا اندازہ ذیل کی تفصیل سے ہوگا۔

(الف) بندشی آوازوں (Stops) میں [ق] اردوکی ایک مخصوص آواز ہے جولہاتی آواز (Uvular) کے نام سے یادکی جاتی ہے۔ اس آواز پر مشتمل جو الفاظ ٹیلسگو میں رائج ہوگئے میں ان میں مر جگہ یہ غشائی آواز (Velar) [ک] میں بدل گئی ہے جیسے:

| वाकी   | باق           |
|--------|---------------|
| कलमु   | قلم           |
| कसाइ ` | <b>نس</b> ائی |

(ب) چستانی آوازوں (Fricatives) میں [ف] [ز] [خ] اور [غ] بھی اردوکی چند مخصوص آوازیں ہیں جو ٹیلگو میں نہیں۔ ان آوازوں پر مشتمل اردو کے جو الفاظ ٹیلگو میں رائج ہوگئے ہیں ان کی تبدیلی ذیل کی مثالوں سے ظاہر ہے:

| फकीर   | فقير  | [ف]، [پير] ميں جيسے: |
|--------|-------|----------------------|
| फरमान  | فرمان | •                    |
| दफ।    | دفعہ  |                      |
| दर्जी  | درزی  | [ز]، [ج] میں جیسے:   |
| ् कूख। | کوذه  |                      |

Commence of the second of the second

| मजमु  | 5    |                      |
|-------|------|----------------------|
| बरचु  | خوج  | اخ) اکر) میں جیسے:   |
| खाली  | خالى |                      |
| अ।खरू | آخر  |                      |
| दग।   | دغا  | [غ]، [ گئ] میں جیسے: |
| दागु  | داغ  |                      |
| न्।ग। | ناغم |                      |

عام طور پر ٹیلگو میں اردو کی ان خصوص آوازوں کی تبدیلی اسی صورت میں ہوئی ہے جس کی مثالیں اوپر دیگئی ہیں لیکن اس کی بنیاد پر کوئی کلیہ نہیں بنایا جاسکتا کیونکہ مستثنیات بھی مل جاتی ہیں۔

مذکورہ بالا آوازوں کے علاوہ بعض اور آوازوں کے سلسلہ میں بھی، جو اردو میں تو ہیں لیکن ٹیلگو میں سنسکرت سے مستمار ہیں جیسے [س] [ش] ٹیلسگو کا رویہ کچھ روادارانہ نہیں ہے۔ سنسکرت الاصل الفاظ میں ان آوازوں کو اکثر حالات میں جوں کا توں رہنسے دیا گیا ہے لیکن اردو الفاظ کے معاملہ میں یہ یکسانیت نہیں۔ کہیں وہ اپنی اصلی صورت میں موجود ہیں تو کہیں [ش] کو [س] میں اور [س] کو [چ] میں بدل بھی دیا گیا ہے جیسے:

| गस्ती  | گشتی | [ش] == [س] |
|--------|------|------------|
| नस्करू | لفكر |            |
| सीस।   | شیشم |            |
| कसी    | کرسی | [E] = [V]  |

خود [ج] اور [ج] بھی کو کہ ایسی آوازیں ہیں جو ٹیلگو اور اردو دونوں میں برابر برابر پائی جاتی ہیں لیکن ان آوازوں پر مشتمل اردو کے دخیل الفاظ میں بھی کوئی پکسانیت نہیں ہے۔ کیں وہ اپنی اصلی آواز کے ساتھ موجود ہیں تو کیں ٹامل کے دخیل الفاظ کی طرح [ج]، [ts] میں بدل گئے ہیں۔ بدلی ہوئی حالت کی کھیر مثالیں ملا حظہ ہوں۔

| tsanda  | چنده        | [ts] = [e]         |
|---------|-------------|--------------------|
| tsauki  | چوکی        |                    |
| Khartsu | خرچ         |                    |
| dzaga   | جكم         | $[dz] = [\bar{d}]$ |
| dzovabu | <b>جواب</b> |                    |
| gandzai | كانجه       |                    |
|         | •           |                    |

(0)

اوپر ہم نے ٹیلگو میں سنسکرت، ٹامل اور اردو کے دخیل الفاظ کا ایک سرسری عاکم پیش کیا ہے اور ان الفاظ میں پائی جانے والی بعض اہم صوتی تبدیلیوں کی طرف نشاندھی بھی کی ہے۔ لیکن اس سلسلہ میں ٹیلگو الفاظ کے خاتمے کا ایک عام اصول جس کا اوپر ذکر نہیں کیا گیا لیکن ٹیلگو الفاظ کی درج شدہ مثالوں سے خود ہی ظاہر ہے، یہ ہے کہ ٹیلگو کے سبھی الفاظ آور زبانوں کے برعکس صرف مصوتوں پر ختم ہوتے ہیں یہاں تک کہ اگر کسی لفظ کی آخری آواز جہری آوازوں (Sonants) پر مشتمل ہے جیسے یہاں تک کہ اگر کسی لفظ کی آخری آواز جہری آوازوں (Sonants) پر مشتمل ہے جیسے آرا، [ل]، [م]، [ن]، [و]، [ی) تو اس کو بھی کسی نه کسی مصوته پر ہی ختم کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ روانی سے بولتے وقت یہ آواز ٹھیک سے ظاہر نہ ہوہائی ہو۔

ٹیلگو نے خاتمہ (ending) کے اپنے اس مخصوص اصول سے کسی دخیل لفظ کو مستشفی نہیں کیا ہے۔ چاہے وہ لفظ سنسکرت کا ہو ٹامـــلکا ہو یا اردو کا۔ البتہ ان زبانوں کے جو دخیل لفظ جہری آوازوں پر ختم ہوتے ہیں ان میں کہیں کہیں مستشیات کا پتہ جل جاتا ہے۔

کسی ایک زبان میں دوسری زبان کے دخیل الفاظ کا جائزہ لینا اور ان کا صوتی تجریہ کرنا تقابلی لسانیات (comparative philology) کا ایک مستقل موضوع ہے اور علمانے زبان نے اس قسم کے کاموں کے پیچھے اپنی پوری پوری زندگیاں تج دی ہیں۔ م نے ٹیلگو میں سنسکرت، ٹامل اور اردو الفاظ کا جو تجزیہ پیش کیا ہے اس کو محض ایک ابتدائی کوشش سمجھنی چاہئے۔ اس پر جتنا کام ہوگا اتنے ہی نئے نئے نتائج سلمنے آئیں کے۔ اور یہ سلسلہ آکے بڑھیگا۔

<sup>1.</sup> Encyclopaedia Britanica Vol. 21, P. 817.

<sup>2.</sup> P. T. Raju: Telugu Literature.

<sup>8.</sup> G. A. Grierson: Linguistic Survey of India, Vol. IV, 576-80.

<sup>4.</sup> K. A. Nila Kanta Sastri: A History of South India PP. 405-17.

<sup>5.</sup> Sinha & Banerjee: History of India 102-106.

<sup>6.</sup> T. Burrow: The Sanskrit language, PP. 85-65.

<sup>7.</sup> Majumdar & others: An Advanced History of India, PP. 164-83

<sup>8.</sup> Robert Caldwell: A Comparative Grammer of the Dravidian family of languages.

تاریخ کولکنڈه ص ٦ - ٣٠١ : عبد الجيد صديق

تاریخ جنوبی مند : محمود بنگلوری ، 10.

# <br /> دخوب ترنگ، کی لسانی خصوصیات

خوب محمد چشتی گجرات کے اہم صوفاً میں شار ہوتے ہیں۔ انہوں نے تصوف پر متعدد کتابیں لکھی ہیں جن میں ان کی دکھنی مثنوی خوب ترنگ زیادہ مشہور ہے۔ امواج خوں کے نام سے خود انہوں نے اسکی فارسی شرح بھی لکھی ہے۔ قطع نظر اپنے نہایت دقیق موضوع کے خوب ترنگ لسانی اعبار سے بھی بہت اہم ہے۔ پراکرت اور جدید ہندوستانی کے درمیان اس کی زبان کو عبوری زبان کا نمونہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس کے مطالعہ کے بعد ہم اس نتیجہ پر پہچنہے بغیر نہیں رہ سکتے کہ اس میں وہ لسانی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو قدیم پنجمانی ، قدیم برج ، قدیم دکھنی اور قدیم مرہئی میں بھی ملتی ہیں۔ بلکہ سچ تو یہ ہےکہ یہ لسانی خصوصیات پراکرت کی نقسریباً تمام اپ بھرنش شکلوں میں مشترک ہیں۔ اس سے یہ قیاس لگا ناکه زمانه گذشته میں برعظم ہند ویا کستان میں جو عوامی بولی رائج تھی وہ بہت سنے عناصر مشترک رکھتی تھی، غلط نہ ہوگا ۔ قدیم پنجابی اور دکنی کے بعض مشترک عناصر سے ، پروفیسر محود شرانی مرحوم وغیرہ نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ مسلانوں کے ساتھ ساتھ یہ زبان پنجاب سے دہلی اور بعد ازاں کجرات اور دکن میں یہنچی ۔ ' اگر ان زبانوں کا تعلق صرف چند الفاظ یا چند صرفی صورتوں تک محدود ہوتا تو غالباً یہ قیاس صحیح ہوتا۔ لیکن قدیم گجراتی اور قدیم پنجابی میں جو تعلق نظر آتا ہے وہ صرف ایک فتح مند لشکریا چند خاندانوں کے ایک علاقے سے دوسر سے علاقے میں منتقل ہونے سے پیدا نہیں ہوسکتا۔ اس لئے یہ نتیجہ ا نکالنا که دونوں زیانوں کی بنیادی شکل ایک تیسری زبان ہے ، غلط نہ ہوگا۔ اور اسی ١ ـ ينجاب مين أردف . هندوستاني لسانيات

تیسری زبان کی کھیم خصوصیات ان دونوں میں وراثتاً آئی ہیں۔ اور بعض خصوصیات مقامی اثرات کا نتیجہ ہیں۔ تاہم جہاں تک اردو اور گجری کا تعلق ہے، یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ یہ دونوں ایک ہی زبان کے دو نام ہیں۔ اس کی تشکیل گجرات میں بہت پہلے (ہندوستان کے دوسرے علاقوں کے مقابلے میں) ہوئی اور یہ زبان یہیں سے ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں پہنچی۔ اور خوب محمد کے زمانے تک آئے ادبی تشکیل کا ایک دور بھی اس پر گذرگیا۔'

اس سے قبل کہ ہم خوب ترنگ کی لسانی خصوصیات پر ایک نظر ڈالیں۔ مناسب یہ ہے کہ ہم اس کی زبان کے متعلق خود خوب محمد کابیان سن لیں جو اس سلسلے میں خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔

جیوں میری بولی منہ بات عرب عجسم مل ایک سنگات اس کی شرح میں خوب محمد کہتے ہیں:

• ہر یکے شعرے بزبان خود تصنیف کردہ اند ومیکنند من بزبان گجرات که الفاظ عربی وعجمی آمیزست گفته ام »۔ ( امواج خوبی )

گریا خوب محمد یا خود خوب محمد کی زبان وہ ہ زبان گجرات، ہے۔ جس میں عربی عجمی الفاظ کی آمیزش ہے۔ اور اس طرح خوب ترنگ کی زبان گجرات کی اس زبان سے ممتاذ ہوجاتی ہے جسے گجراتی کہا جاتا ہے۔ یہ ممتاز زبان اردو کی وہ قدیم شکل ہے جسے گوجری یا گجری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی صراحت بھی خوب محمد نے گردی ہے۔

جیوں دل عرب عجم کی بات سن ہولیے بولی گجرات اس کی شرح سن لجئے۔

« مانند دل که کلام عربی شنیده وترجم وار بزبان عجمیگفت و سمن عجمی در

۱ \_ سخوران گیرات (قلمی) از داکثر سید ظییر الدین مدتی

ہندی آوردہ بیان کرد۔ ﴿ (امواج خوبی)

یم ہندی وہی گوجری ہے جس کی لسانی خصوصیات خوب ترنگ کی روشنی میں یہاں پیش کی جارہی ہیں۔

#### (۱) مصادر کی کیفیت:

(الف) ۔۔۔ امر کے آخر میں علامت دنا،کا اضافہ:

۱۔ کہنا ع تنہ میرا کہنا ہے کیوں بات سنیں ہو یکی تیں جیوں

۲۔ ہونا ع ایسا وقت نہ ہونے دوبار

٣- ہوونا ع جب پرگٹ ہووے اس ٹھانہ

(ب) ... امر کے آخر میں علامت « ناں » کا اضافہ:

۱۔ لیناں ع جیودے لیناں مہنگا مول تنہ کھوئے دل کا کیا بول

۲۔ کھولناں ع بن بردے بردا ہے اس بردے منہ کھولناں ہے تس

٣ ۔ بڈھناں ع تج بڈھناں دے تجے سو جیوں ببیں جیسا جیوں ٹینباتیوں

( ج ) فارسی سے حاصل کردہ مصادر:

بخشیدن سے بخشنا ع ہوے غفور انیں تواب 🐪 توبہ دے بخشے پر باب

### (۲) جمع کی مختلف صورتین:

#### (الف) اردو جمين:

اسم سے اسموں ع یعنی حق کے اسموں مانہ بازو سے بازوں میں جوڑ ور سے بازوں ع دونہ ٹولوں چل کیا سلام پولے ہے۔ اور سے چتیاروں آئے ہے۔ ملزوں فوج حسن رنگ ہو ہے۔ ملزوں فوج حسن رنگ ہو ہے۔

The state of the s

یدا سے یدے (بیضے) ع بدے ہاٹ بھے ہوجایں ، خلفہ سے خلفے چریں دو ٹھانہ

(ب) فارسی کے انداز پر «ان» کے اضافہ سے بنی ہوئی جمعیں:

اینٹ سے ایناں وس بھانت دکھایں بوند سے بونداں ہو گرہے سو جانہ کلال سے گلالاں ع بھریاں گلالاں ہیں تس ٹھانہ نیک سے نیکاں جیوں ع ہر قابلیت نیکاں جیوں ہانکاں ماریں بہت پکار

(ج) عربی جمعیں:۔۔

حقیقت سے حقائق ع نانوں حقائق جگ کا تانہ ذات سے ذوات ع اوس تفصیل جمیع ذوات روح سے ارواح علی اوسی روح ارواح تمام علاقہ سے علایق توڑ موجودات ع بگت حقایق موجودات ع بگت حقایق موجودات

#### (٣) خلاف قاعده سيفيے:

۱ – آواز کے لئے تذکیر کا صیفہ ع تنہ پڈ چھندا ہے آواز
۲ – ارواح کے لئے واحد کا صیفہ ع تن ما نہیں یوں ہے ارواح
۳ – شان کے لئے تذکیر کا صیفہ ع پہلی شان نہ پایا جائے
٤ – شراب کے لئے تذکیر کا صیفہ ع ہوا شہراب سو ہے اس ٹھاد
آپیں پہراب کے لئے تذکیر کا صیفہ ع ہوا شہرا کھولنے ہاد
مقصود کے لئے تانیٹ کا صیفہ ع اون کی بھی حق ہے مقصودی

(۴) صهائره

(الف) ضمائر متكلم:...

واحد

جسم

فاعلى حالت :

میں ع میں اسمانہ کھیا ہے سوئے ہم ع (یہ ضمیر استعمال میں ہیے مگر اس

کی اپنی مثال نہیں ملتی )

ہوں ع ہوں معلوم ہوں اس ٹھانوں ہموں ع ہموں سمجھے کوں کیا پن سمجھیر

اپن ع کبو اپن کیا کریں اونھار

ہمیں ع ہمیں کہیں سمجھیں کوں بات

مفعولی حالت : منجیے عاکر براہے خدامے

منجھے ع منجھے فکر کر دیو جواب

منجہ کوں آئی ترنگ ۔

ہوں کوں ع علم تبی جانوں ہوں کوں

اضافی حالت :

میرا ع میرا جیوں کہوں ہوں جب (مثال نہیں ملی)

میری ع کہے کہ بوں بوں میری ٹھانہ

میرے ع یہی بچن لکھ میر سے بھاگ

ظرفی حالت :

ِ منجہ مانہ ع اتنی سان تو ہیے منجہ مانہ

م منه ع مم منه حادث علم بيج

طوري حالت :

منجم (عيم) ع سيميه يو منجم كو سوتيون (مثال نهيل مل)

(ب) ضمائر مخاطب:-

فاعل حالت : وأحد

ع تنه تو پہلوں حق کوں پاہے تم ع کرو سو یو جب دعوت تم

ع سمجها تیں جک کا احوال تمہیں ع جہاں تمہیں تنه وہی سوجان

مفعولي حالت:

ع خدا تجھے سمجھاوے بات تمھیں ع تمھیں لباس لہن تیوں تجاي

تونجه، تونج

اضافي حالت :

(مثال نہیں ملی) ع تیری قید نہیں توں جاں تىرى

ظرفى حالت :

(مثال نہیں ملی) تجم ماں ع تجمد ماں ہوں توں دیکھ اوس مانه

(ج) ضمار غائب:

فاعلى حالت :ــ

ع اقرب شہ رگ تھیں وہ جاں وے ع وے خالق ہے نوا نیا ہے وه ع و ہے پکڑی جب لیہ اتار اون ع اون چیتاوے اور بھی مت وست انھوں ع انھوں یالکی تہاں منگاہے وے ع سوتے سب نس وے گل بانہ

مفعولي حالت :-

اس کوں ع تو ہیج اوس کوں صفت سوہوے اونھیں ع پوچھیا اونھیں سوا کیس بار اوس کوں ع اسےسباوس کوں جے چھت ذات تن کوں ع پیچھل تن کوں دودہ پلاہ تاس ع یه بھی نہیں قابلیت تاس تتھوں کوں ع دیبا شراب تھوں کو صوب تس کوں ع نانوں محد تس کوں دیت 🕟 ان کوں ع ان کوں تھا یہ عام کال

اوس ع جے جیسا اوس جانے تیوں تس ع آپ سو آپس بسر یا تس

#### اضافی حالت :

اوس کا ع ظاہرعم سواوس کا نانوں اونے کا ع سبع مثالی اونے کا نانوں اوسی ع اوسی دوستی کر قبول انہہ ع انہہ پچھیں مولود سو تیں ان کا ہر ٹھانہ ان کا ہر ٹھانہ

طوری حالت :

تس تھیں ع تس تھیں قلب کوں کہاجائے ان تھیں ع ان تھیں میں سپنا دن رات تن تھیں ع تن تھیں پھوٹ دکھا ہے گلال

مذکورہ بالا ضمیروں سے متعلق دوسرمے ضمیری کلمات

اپنیں ع جب لگ اپنیں یائیں مراد

آپس ع تب آپس ناظر کہلاہے

آپيں ع توں آپيں پُڈھ ہوئے کتاب وغيرہ

شمیر موسوله <u>:</u>۔

فاعلى خالت : واحد

جنھیں ع جنھیں ٹٹولیا دم کے پاس جن ع جن اس دیکھیا گئے سوکھوئے جنھوں ع جنھوں منجیے سکھلایا دین

مفعولي خالت :

حبسے ع جسے ثواب اوسیچ عذاب

The second secon

جس ع مطلق کلی کہیں نه جس

امنافي حالت :

جس ع بندادی جس چتر کلاه

(مثال نہیں ملی)

(مثَّال تهين ملي)

and a second of the second

(مثال نهين ملي)

ظرفي حالت :

جس ع توہب جس مرتبسے سوذات

طوری حالت :

جستھیں ع جستھیں ہوں آپسکوں پاہے جن تھیں ع جن تھیں منجہ دل ہوا یقین

**خیر موصوله کی دوسری مثالیں :**ــــ

جو ع جو دیکھیے سو مول بڑھاہے

جے ع ارض سما منہ جے نہ سمائے

جے،سوع ننی کریں یا کر اثبات عین مراد سو شئے جیے ذات

(٥) ضمير استفهاميه :-

فاعلى حالت : واحد

کن ع اون منہ کن پکڑیا نانہ

مفعولی حالت : (مثالیں نہیں ملیں) اضافی حالت : واحد

فی حالت : واحد کس ع عرف نغمہ ذات سوکس کتھوں کے ع پرن کتھوں پڈیا پاس

ظ في حالت :

کس منہ ع پن جب کس منہ دیا چھیائے (مثال نہیں ملی)

طوری حالت : (مثالیں نہیں ملیں)

(و) صمير اشاره د\_

ع دیکھے اس مرتبے سو آن اس

> ع اس کھیاسی برباد اس

ع اسی روح ارواح تمام أسى

#### (ز) ضمائر تنكير ا

کو ہے ع اُنے وجود میں جسے کو ہے
کس کی (کسی کی) ع کس کی چھت پر چھتا نہ سوے
کچھ ع منجہ مقدار صفت کچھ آنے
کچھو ع سنیں کچھو نہ کیجئے تنگ
برٹھا پر ع جب یہ چھت پر ٹھا پر پائے
کو ع پن کو صفت نہ اپڑے ثانہ
کو ی یابی جوائر ہے کوئی صفات

#### (ح) صفات صبيرى ــ

#### صفات مقداری:

اوتناں ع اوتناں اوسے مراتب ہو ہے
جتاں ع جتاں اینہاں سکے رہ کو ہے
جتیں ع جتیں جنوں گنو عذاب
تیتی ع رہیں خدا سوں تیتی بار
کیتی ع ہے موجود سو کیتی شان
تینا ع تینا عاشق کوں بس ہو ہے

#### صفات ذاتی :

ایسی ع ایسی بھانتیں رنگ ملاہے جیسا ، تیوں ع جسے جیسا اوس جانے تیوں ایسا ع ایسا بوجم کرے انکار ویسا ع ویسا دیہ جواب سوتب

ان کے علاوہ دوسرے الفاظ یہ ہیں:۔

پر افراد ع صحت مانکے پر افراد پر بر مانس مانہ بعضوں ع بعضوں دیکھیے روح کاس ہجوں خ دبیا جواب ہجوں ہے خام چھیلا آگے تمیں جویں کیاں شاناں جاں کیوں نوسکی تنزلات عے بچھیں اوسکی تنزلات

- (a) افعال لازم ومتعدى:
- (الف) افعال لازم ومتعدی کا اندازہ مندرجہ ذیل مثالوں سے لگایا جاسکتا ہے۔ دیکھن جائے، کہلائے ع جیوں آرسی دیکھن جائے + تب آپس ناظر کہلائے یائے. دکھاے ع چھت وجود سو مومج پاے، + اورگھوڑاموجود دکھاک سکھلایا ع جھنوں منجے سکھلایا دیں + جن تھیں منجہ دل ہوا یقین
  - (ب) فعل ناقص کی مثالیں.

راکھوں ع محلدار کر راکھوں پاس باسوں ع کپڑے باسوں تیل لگاؤں چھانٹوں ع چھانٹوں پھول اور پان کھلاؤں

- ( ج) فعل کی امری صورتیں :
- (۱) علامت مصدر کے حذف کرنے کے بعد لکھنا سے لکھ ع یہی بچن لکھ میرے بھائٹ دیکھنا ، بچارنا ، دیکھ ، بچار ع تیسوں ہوں مل کر دو چار کی ہوں ایکسے دیکھ بیسسار

- (۲) جمع مخاطب میں ایمل واو کا اضافہ :۔۔
   آؤ پاؤ ۔۔۔ اقراء کتا کم اس بھانت آؤ کے بنفسک معنی پاؤ
   دیکھو ع دیکھو انکھیاں میچ سو تب
- (٣) امر کے بعد دے، کے اضافہ سے مضارع اور امرکا مفہوم پیدا کیا ہے۔ مت بوجھے ع مت بوجھے ہے چھو کر داد پانے ع جو کچھ خطا تو اس منہ پانے کیئے ع گھاٹ سونے کا کیئے جیوں
  - (٣) صورت ج میں بعض جگہ دی، جیم سے بدل دی ہے۔ کیجیے ع دوی سمجھ کر کیجیے سیر دیجئے ع وہ دیجیے جیے کرے سوال
    - (0) امر کے بعد جمع مخاطب میں یو کا اضافہ۔ لیو ع دوجا نانوں سو لیو تب جان دیو ع نہ دیو زمانیں کوں تم گالی
      - (د) مضارع کی صورتیں **۔**۔
      - (۱) امر کے بعد سے کا اضافہ۔

مانے ع کبیں نہ وہ مانے یہ بات اسادے، رکھے ع رکھے بسارے یہ استاد

(۲) امرکے بعد •وے •کا اضافہ۔

دکھا وے ع جہت کا نور دکھا وے ثب آوے ع دل منہ آوے یہ مشکل ر الاوے ن ع دوح پلاوے کیوں من آن ع ہب تھیں صفت سو یاوے جانہ وغیرہ ياوست

(٣) صورت «ب» بلحاظ جمع -

کهاویں ع یہ پھیریں اور کھاویں ٹھور

آویں ع جانے وہ بھی آویں نانہ

ليوين ع خوب محمد ليوين نام

(٧) صورت « ا » بلحاظ جمع -

بندمایں ع جہاں وہم کے یاو بندھایں

ع صورت اس اس بهانت لکهایں لكهاين

( ه ) مسامنی ۱-

(١) ماضي مطلق بنانے کے لئے اردو کے قاعدے کے خلاف بجامے دا، کے

(الف) ياكا استعال

ع جو ساسو دھریا تسکا نانوں

پوچھیا ع معشوقیں اوس یوچھیا تب

(ب) زائدی کا استعال۔

دیبا ع دبیا جواب ہجوں سے خام

(۲) جانا سے ماضی بنانے کا وہی قاعـــدہ خوب ترکک میں ملتا ہے جو اردو میں

مروج ہے ۔

جانا سے کیا ع کنہ تھیں آیا گیا سو کانہ

جانا سے گئی ع کنہ تھیں آئی گئی کنہ سوے

(c) مساضی شرطیه ـ

ماضی شرطیم اردو بی کے قاعدے سے بنی ہے مگر خوب تراک میں اسکی بیشتر

the state of the s

اننی صورتیں ملتی ہیں مثلا۔

پاتیں ع پھر پاتیں جھت ذاتع پاہے

کرتیں ع یونہیں کرتیں جن اک دو ہے

غير انني صورتيں ٍ-

ڈھونڈتے ع اسے ڈھونڈتے آیس کھوے

الله ع چتریں مور سو اللہ آن

(٦) بعض مصادرکی ماضی خلاف قاعدہ آئی ہے مثلا لینے ، دینےکی ماضی لیتا . دیتا۔ اس کا استعال دکنی ،گجری اور پنجابی مین بھی یایا جاتا ہے'۔

کیتا 🕳 کیا 🏻 ع ہور یہ کیتا عرض تمام

ديتا = ديا ع بهر دينا اوس ابنين باتيم

(۷) مستقبل:

مستقبل بنانے کا اندازہ مندرجہ ذیل مثالوں سے لگایا جاسکتا ہے:۔

۱ ـ سمجهیکا ع تو سمجهیکا یقین سو آن

دکھلا دیگی ع مفاسو دکھلا دیگی سوئے

دهراوینگے ع ہرمرتبے سو اس کے نانوں اور دهراوینگے سب ٹھانوں

ملیگا ع پرتک خواب ملیگا سو ہے

دگا ، کی علامت کے سوا مستقبل کی ایک اور علامت ملتی ہے۔ یعنی امر کے بعد دہ، کا اضافہ یہ صورت یورپی میں پائی جاتی ہے۔ مثال :۔

دیہ (دیگا) ع وجود اضافی دیہ جلاہے

لبر (لبگا) ع ویے پگڑی جب لیہ آثار

(٨) كا حال كے معنی بھی دیتا ہے۔ اس كا استعمال اب اردو تحرير میں نہیں ملتا۔ مگر

物はあり 構造物が大きないできたようができった。これによってよった。

ا - يُتِوَانِ مِن أُرِهِ ، طَيْع سوم ص ١١٧ -

عوام کی بول چال میں اب بھی سنائی دیتا ہے۔ ویسے قدیم اردو اور پنجابی میں اسکا استمال ہوتا رہا ہے'۔

دسنی ہے ، کے لئے دسنی ہویگی ، (شکیہ اقراری) ہے

جو سا پھرے کچھ یہ نہیں دور سنی ہسویکی بات مشہور ننی فلاں بناں کر اب ہوں مطلق رہوگی تب

د باقی ہے ، = د باقی رہو ہے گی ، ہے

(٩) فعل ناتمام مين « ا » كا حذف مثلا۔

دیکھت ع صبر نہ رہوے دیکھت بار کمت ع آہ کہت بھر راوے جھال

کہت ع آہ کہت بھ فعل کے ساتھ ہ کر ، کا استعمال

جــوں آرسی کوں کر دیکھ یہ آگیں کر <mark>کہوں یہ بیکھ</mark>

(۱۰) فعل مطلق مفعول ـ

ع بهریان گلالان بین تس نهانه

ع جس مقصود کہی میں بات

ع جیوں دو شمع جلتیاں دور

(۱۱) مرکب افعال

اٹیر بیٹھت ع صفتوں سنہ اٹیر بیٹھت بار بھوک بھوک کیا کوں ٹکرار ۔ بھوک بھوک کیا کھوں ٹکرار ۔ جانیا جا ہے جانیا ناں تج یوں من لیکھ

١ -- پنجاب ميں أردو ص ٩٩ ـ

خوبیں سمجھیا ع توں خوبیں سمجھیا اس شان دیا چھیاہے دیا چھیاہے نہ کیجو دیکھ ع یوں انکار نہ کیجو دیکھ

(۱۲) حالت ظرفیہ میں دیں، لفظ کے آخر میں لگا ہوا ملتا ہیے: ع ایک چکا ہو بھیری کھائے + وہ یانیں حمامیں جائے

ع یوں وحدت بچ کریں قیاس + یاسیں دو نسبتاں سوتاس

مذکورہ بالا مالتوں کا مخصوص استعال دکنی اور پنجابی میں بھی ملتا ہے:

#### (۱۳) خلاف قیاس جمع:

دو کی جمع دو ہوں ع عدم وجود دوہوں اک حال چار چار کی جمع چہوں ع چہوں دسوں میدان چھنٹاویں اسکی مثال پنجابی اور دکنی میں بھی ملتی ہے۔

- (۱۴) جب ہم مصدر کو منصرف کرنا چاہتے ہیں تو اردو کے مروجہ قاعدے کے لحاظ سے مصدر کے آخری حرف «الف» کو «ے» سے بدل دیتے ہیں۔ مثلا نکلنا سے نکلنے، جانا سے جانے وغیرہ، بنالیتے ہیں۔ اس قاعدے کا استعال خوب ترنگ میں بھی ملتا ہے۔
- (الف) دینا سے دینے ع ہاتھ جولیے آئےگرہاک + جیو دینے کا بھی نہیں باک جاننا سے جانے ع حق ہور خلق نہ جانے اس + مطلق علم نہ اُمڑے تس
  - (ب) خوب ترنگ میں اس کی انفی صورتیں بھی ملتی ہیں:
    - ع ایکس علم سوکهنیں مانہ
    - ع بن اک فعل سوکر ہیں مانہ
- ( ج) تاہم خوب ترنگ میں اس کا ایک اور قاعدہ بھی ہے۔ یہ، مصدر کے آخری

حرف ہ الف ، کو اس مقصد سے گرا دیاگیا ہے ۔ مثلا : ع جبنہ محسوس سو دیکھن جائے ع تم مکم لاگن کے سرلائے ·

(10) یوں ایسے مصادر ہیں جو گوجری اور اردو دونوں میں ملتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے
بھی ہیں جو موجودہ گجراتی اور قدیم گوجری کے علاوہ دکنی و پنجابی میں ملتے ہیں۔
امڑنا۔ ایمؤنا = پہونچنا۔ دکنی و پنجابی میں اس کی مشکل انپؤنا ہے۔
ہویں تمین منہ سب نانوں + تو کیوں امؤے کہہ تس ٹھانوں
پچھاننا۔ پہچاننا ع جو پر اس منہ حرف سو جان + تماں عرض اعراب پچھان
بلکتا = ایک شے یا جسم کا دوسری شے یا جسم سے ملنا = سٹنا
ع بلکے کے وے چھت سنگھات

اُچانا = اٹھانا ع دوجی طرف وجود دکھاہے + یہی امانت بھار اُچاہے لینا = پکڑنا ع جیوں جنہ چھپی پتھر منہ آگ + کیوں رہتی ہے لہیں نہ لاگ

(17) فعل سے اسم بنانا:

بوجہناں = بوجہنے کی قوت ع بوجہے بوجہناں تس جو ہو ہے جاگئی = بیداری ع یہ ہے موت جاگئی باج کہیا ۔ کہا ، کیا ہان کہیا مان گھرمن = گرداب(گھرمناسے)ع گھرمن لیر پہوے کیوں

#### (12) مركب الفاظ:

۱۔ کبھی سالم اور کبھی غیر سالم میں دین، دیناں، دنیں، دیا، دیا، کے لانے کا اضافہ کرکے ایک مرکب لفظ بنایا ہے۔ اور اس سے اسم مطلق کا کام لیا ہے۔ (الف) بن کا لاحقہ

الدهلا پن = الدهلا + پن = کوری ع اس بهانتین الدهلا پن دین

بڈین = بڈ + پن = بزائی ع اس بڈین سوں بڈتس نھانہ ننھین = ننم + پن = لڑکین ع یہ ننھین کی عادت ہووے

#### [ب] دينا ، كا لاحتم

جان پنا = جاننا ع چهتا چهت بی ہوا جان پنا خوب چهت سوں تو ملتاج نہیں

#### [ج] دينان ، كا لاحتم:

اندهل پناں ۔ اندھیرا ع اندھل پناں نہیں حق ہے جانه لانب پناں = لمبائی ع لانب پناں بھی تسی سنگھات ہوں پناں = خودی ع عین ایک ہوں پناں سو ہو ہے

#### (د) «يني» كا لاحقه:

جاں پنیں = علم ع علم سو جان پنیں کا نانوں ذات پنیں = وجودذاتع ذات پنیں منہ یای نہ جاہے

#### : 4=> X K + b + (a)

اکلاپا = وحدت، تنهائیع دکیرکی جد اکلا پا مان

۲ ـ « دار ، کے لاحقہ سے اسم فاعل بنانا پردادار = ع دل کا پردادار ہوبیس

۳۔ اسم فاعل کرنھار [کرنے والا] کے لاحتہ سے ایک دوسرا اسمفاعل بنانا
 روشن کرنھار ع نائوں دھریں روشن کرنار

9۔ حاصل مصدر میں وک کے لاحقہ کے اضافیتے سے اسم بنانا:
پانا سے باوک = پانے والا ع اس دکم باوک کے تن جھال
معنا سے جبوک = جینے والا ع سب ترور بور جبوک ذات

(٥) ول ، كا لاحتم

Burn J. S. Carlot

نبل ع کن کے امر نبل جگ پاوے آگل ع آگل بیٹھی کھان پکانے

(٦) «لا» كا لاحتم

چھیلا ع چھیلا ایک تعین جویں

(2) • نا ، کا لاحتہ ناچار ع جو ہوے وقت ناچار

(۸) ﴿ ان ، كا سابقہ

ان دیکیم ع ہوں معتقد ہوا ان دیکیم

(۹) \* ہار ، کا لاحقہ لگا کر اسم فاعل بنایا ہے:۔ آون ہار = آنے والا ع جیوں فرزند ہویے آون ہار اچکن ہار= اچکنے والا ع امر نہی کا اچکن ہار

جاگن ہار = جاگنہے والا ع ہوں مطلق سو جاگنہار

(۱۰) • تھار ، کے لاحقے سے اسم فاعل بنایا ہے :۔ سنتھار = سننے والا ع بب تھیں بھایو سنتھار

(۱۱) دو اسموں کی یکجائی سے مرکب لفظ بنانا :۔

۱ - آبدار خاناں ع آبدار خاناں ہے تس مانہ
۲ - مکم پونم ع مکم پونم گھٹ ہوا سو بیچ
۲ - پانیں پرب ع پانیں پرب بھری جیوں کو ہے

(۱۲) عربی کے مرکب لفظ نے

یوں تو پوری مثنوی میں جگہ بمکہ کلام پاک اور احادیث وغیرہ کے محتف الفاظ

یا ان سے متعلق تلبیحیں ملتی ہیں۔ مگر بعض مقامات پر خالص ترکیبیں بھی نظر آتی ہیں۔

> ابوالارواح ع اى ابوالارواح سو جان فى الآفاق ع آيتم فى الآفاق سو ديكيم موج البحرين ع يه مرج البحرين سو جان

(۱۸) دکنی دچ، کے مقابلہ میں اسی کے معنوں (پی) میں زائد دج، کا استعال :۔

آشناج ع آشناج تھا ہم منہ سوے
انسانج ع نطق کو ہے انسانج مانہ
جان پناج ع یہ تو جان پناج نہ ہوے
ساتیم ہی دکنی ہے،کا بھی استعال کیا ہے:۔
کدہینج ع وے کدہینج منداوے مانہ

(١٩) تكرار الفاظ :ـ

اس اس ۔ آپس بوجھے اس اس شان ، بھوک بھوک بھوک کیا کہوں تکرار ، دور دور درشے تھیں جانے

(۲۰) اعضائے جسم نہ

ہتھیلی – الف ہتھیلی پر لکھ دیکھ بانہ کے منہ بابھی نان

(۲۱) رائے مخلوط کا استمال قسدیم زبانوں کے علاوہ اردو ، پنجابی اور گوجری میں بھی ملتا ہے۔ اردو میں اس کا استمال دو چار الفاظ کیا اور کیوں وغیرہ کے سوا میں ملتا۔ گوجری اور پنجابی میں اضال والفاظ کے ساتھ اکثر آتی ہیں۔

اور اس کا تلفظ حرف ما قبل کے ساتھ علوط ہوکر پیدا ہوتا ہے۔ کوجری کی مثالی مروں:۔

ليائ ع ليام بهيس بهرويا جب

سجها ع سجها ابنهان صفت کا پھیر

چتریا ع چتریا سوکاتهذا بونشم

اردو اور پنجابی کی طرح گوجری میں بھی یاسے مخلوط کا استعمال غیر زبان کے الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے مثلا نہ

دریا = درئیسے می دور دور دریا تھیں جانے ایسا دور کہ بوند دکھاے دو = دویے میں یہ دویے عدم وجود اضافت ہوئے

#### (۲۲) محاور ہے:۔

بول تھوڑا بوجنا = کم سمجھنا ع مت بوجھے یہ تھوڈا بول
تل تل پھرنا = پر آن بدلنا ع تل تل منہ رنگ پھرتا جائے
درگہ جوڑنا = مؤدب کھڑے رہنا ع عشق کھڑا تنہ درگہ جوڑ
تہاں نقیب طلب کے کوڑ
کھوڑ کرنا = اعتراض کرنا ع تیوں ہیں کھونگا کریں نہ کھوڑ

عيب نكالنا

#### (۲۲) عاطفہ « اور »کی صورتیں نے

انیں ع ہے تو اب انیں عادل

اور ہے اس ٹھور ایتہاں دلیل نہیں کچم اور

نی ع مغانی لهران نسبت دو ہے

نے ع جے کے آئے نے چھوں کا داؤ .

نیں ع موم بتی جبوں جلسے نیں روے

ہور ع ہور ایس کوں یاوے جد

(۲٤) «میر» کی صورتیں:

ماں ع وہ اپنیں ذاتیج چھتاج 🖈 ذات نہ وہ چھت ماں محتاج

مانجم ع مارے لعلیف سو مانچر کثف

مانه ع اتنیں سان توہے منجه مانه \* کہاں سو یوسف نے ہوں کانه

مانہیں ع تو ہوں اک ہوں مانہیں دیکھر

منه ع سارے نسخے منه یم بات

منیں ، ع . . . . سوتوجهاڈ پنیں منیں اور رہیا

میں ع قید میں آ مطلق نور

مين ع يانيج مراتب مين في الحال

مینیں ع گھر مینیں سانمھیں بسلامے

(۲۵) گجراتی میں عسلامت فاعل ہ نے،کی جگہ پر ہ سے،کا ماٹرا بڑھا دیا جاتا ہے خوب ٹرنگ میں اس کی اننی صورتیں ملتی ہیں۔

ابراهیمیں = ابراهیم نے ع ابراهیمیں دیکھیا جانه سکندرین = سکندر نے ع سکندریں تب دیا جواب

(۲۲) حرف جار دسے ، کی مختلف شکلیں:

تھے تھنج (تھے × نج) ع خدا تو ساروں تھنج غیور

ع بگت سو اس تھیں سمجھی جاہے

ہتہ م فعل صفت ستہ کر سے سو حق

ستين ع خوب هموپ چهني تپتن ستين کام کئے

616

ع یوں جیو ستیں کیا گمان

#### (٧٤) حزوف جاركا عدم استعال:

قدیم ہند آریائی زبانوں کی طرح گوجری میں حروف جارکا استعال بہت کم کیا جاتا ہے۔ خوب ترقک میں بھی اسکا استعال ہمیں کم بی ملتا ہے:
اوس آگیں (اسکے آکے) ع جیو کی بات اوس آگیں ہو سے دل پیچھل دیوسے بول

رشکوں چھٹے (رشک سے بگڑے) ع تب رشکوں چھٹکے مجوب

#### (٢٨) وذ، كا استعال:

اڈائے ع دریئے کے چھن باو اڈائے او ڈائ ع بحری آ یک اوڈای تانہ پڈھانے پڈھانے ع الف الف بے بیچ پڈھانے سینڈھی اینہاں مجاز ہاڈ نه چمڑی کوے

#### (۲۹) «ن غنه» کا زاید استعال:

آگیں بجائے آکے ع آگیں کہوں گاکر تفصیل توں ،، توں ع توں صورت حتی معنی پاؤ پانت ،، پات ع پیڈ، ڈال اور پانت سواب ہلنیں ،، ہلنسے ع سن ہب ہلنیں چلنیں باج

#### (۳۰) « ن » کا حذف:

امڑے بھائے امڑیں کے ع یوں امڑے کے سبی صفات ما ، ماں ع باپ علم ما عمل بچھان

(٣١) بائے ہوز (ہ) مفتوح کو الف سے ظاہر کیا ہے:

اندازا بجائے اندازہ ع اندازاگھر جاوے کیوں فرشتا ،، فرشته ع کرنے فرشتاگدزنه نانه کمبا ،، کمبه ع ہے کمبا جگ کا قبلاج

#### (۳۲) وزن یا زور دینے کے لئے ی کا زائد استمال:

اجال بحائے اجال ع تو ہوں اک ہوں جیوں اجیال سینسار ،، سنسار ع دل بت جیت چلیے سینسار کرئی کیتب نه دیکھیں کوئی

#### (٣٣) عام تلفظ کے لحاظ سے عربی وفارسی الفاظ کا غلط استعال:

بیدے بجائے بیعنے ع بیدے دھر ما لیے منہ آپ پلیت ،، پلید ع پلیت کرتا ہے ہر حال رجو ،، رجوع ع چھانہ تمام رجو تس دس کیل ،، کلید ع کھوے گئی پن کیلی تس کلف ،، قفل ع جیوں کلف دینا ہونے تس

#### (٣٤) وزن کے لحاظ سے غلط تلفظ اور املا:

حُسَنُ بروزن کُلہَن بھائے مُحَسِّن ع طرفوں فوج مُسنَّ رَگَ ہوئے عَرَشُ ،، عَطَش ،، عَرْش ع کہیں عَرَش ثانی اس آج کُفر ہُذَ ،، گُفر ع ہائے ہائے یہ کفرگناہ

#### (٣٥) مخصرات نـ

ات الله ، اتنا ع چریا المو سو دبلا ات بُر = بہت ع چنجل من بُر بھریا چھند مُمُنَّبُد = محندر ع نیر سعند چڑہ آیا جوش شے اوں میر اولی اسم نوی بیابی جیوں عارس ہوک شہ دیوے جے مانکے سوے

(۲۹) ترجیے:۔

انصاف کرد = انصاف کیا ع سب درگاہ کیا انصاف بھان فکر بکن = خوب غور کرنا ع فکر کرو ٹنگ جیوں سوں تم تیر زدن = تیر مارنا ، تیر چلانا ع بھنوان دھنگ دھر ماریں تیر خیال بستن = خیال باندھنا ع اس کا دھیان سو سر منہ باندہ - صورت گرفتن = صورت پکڑنا ، اختیار کرنا ع صورت پکڑ او جال دکھا ہے نئی کردن = انکار کرنا ع نئی فلاں پناں کر اب دیگر فارسی مصادر وغیرہ کے ترجمیے بھی اس مثنوی میں ملتے ہیں -

(۳۷) ہندوستانی لسانیات (ص ۱۰۲) میں ڈاکٹر زور نے گوجری کے سلسلم میں تحریر
کیا ہے کہ دکنی اور شمالی ہندوستانی کے مقابلہ میں بعض الفاظ کا ارتقا گوجری
میں علیحدہ طور پر ہوا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں خوب ترنگ میں بھی ملتی ہیں
دکنی وشمالی گوجری خوب ترنگ کی مثالیں
تھکنا تھاکنا ع تھاک پڈے آ مسجد مانہ
کل کال ع کہیا میں مغرب کوں کال
لگنا لاگنا ع تالی لاگے کی اس مس
گا ہی / گرا ہی گرھاک ع ہاتھ جیو لے آکے گرھاک

- (۲۸) ڈاکٹر زور نے مذکورہ کتاب میں گوجری کی خصوصیات کے بیان میں (ص ۱۰۲) تحریر کیا ہے کہ بعض الفاظ کے متعلق بھی گجراتی تحریروں میں عجیب مواد حاصل ہوتا ہے مثلا۔
  - (۱) سوے (سب) (۲) داؤن (دامن) (۲) چھال (چھانوں)

(۱) دوبوں (دونوں) (۰) آدو (آدھا) (۲) بروپا (بهروپیا)

(٧) كلف (قفل) (٨) بليت (بليد) (٩) كهونا (كونا)

(۱۰) الکی (الگ)

سوائے سوے (سب)، داؤن (دامن) اور چھاں کے مندرجہ بالا الفاظ خوب ترکک میں بھی ملتے ہیں۔

## مسلم کوکنی میں عربی فارسی الفاظ

۱۹۹۱ء کی مردم شماری کے مطابق ریاست مہاراشٹر میں ۷۱۸ ،۹۵ ،۹۳ (تین کروڑ، بچانوے لاکیر، ترین ہزار، سات سو اٹھارہ) آدمی بیستے ہیں اور ۴۵۴ (چار سو چمون) بولیاں ہو لتے ہیں۔ مردم شماری کی تعریف کے مطابق یم ۲۵۴ زبانیں ہو لینے والے افراد نے یہ زبانیں (یا بولیاں) اپنی ماؤں سے ورثے میں یائی ہیں یاگھر کے دیگر افراد سے سکھے ہیں۔ ان میں مے اٹھی کو اپنی مادری زبان لکھوانے والوں کی تعداد ۲۲ ۳۳ ۲۰ ۳۰ (تین کروژ ، دو لاکم ، تینتیس بزار ، چونتس) ہے۔ ان میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جنہوں نے مراٹھی کی کسی بولی یا بولی کی ذیلی یا فرقمہ جاتی شاخ کو اپنی مادری زبان بتایا ہے۔ کرسچین عموماً اپنی زبانگوانی (Goanese) یا کونکنی لکھواتے ہیں جس کا علاقہ پنجی سے کاروار تک پھیلا ہوا ہے۔ ١٩٦١ءکی مردم شماری میں «گوانی، کو این مادری زبان لکھوانے و الے ۲۰۱۲ افراد ہیں جکہ «کو نکنی،کو ۲۰۱۰،۸۱۰ لوگوں نے اپنی مادری زبان بتایا ہے۔ لیکن یہ سب کے سب کرسچین نہیں ہوسکتے۔ ان میں کوکنی مسلمانوں اور ہندؤوںکی قابل لحاظ تصداد شامل ہوگی لیکن اس کا تعین کرنا ممکن نہین ہے۔ نیز کوکن کے مسلمانوں میں اردو کو اپنی مادری زبان بتانے کا رجحان یایا جاتا ہے، کونکہ انکی اکثریت (Bilingual) ہے، اس ٹئے کوکنی بولنے والے مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ یہ سوال محتاج جواب رہ جاتا ہے۔ البتہ یہ دعوا بلا خوف تردید کیا جاسکتا ہے کہکو کن کے تین اضلاع تھانہ ، قلابہ اور رتنا گیری نیز بمبی اور اکتاف بمبی میں بسنے والےکونکنی مسلمانوں کی اکثریت کی مادری زبان کوکنی یا مسلم کوکنی ہے۔ جو مرانعی کیا یک فرقہ جاتی بولی (class dialect) کی حیثیت رکھتی ہے۔

and the second second second

مسلم کوکن پر عسربی فارسی اثرات کا جائزہ لینے سے قبیل مراٹھی کے لساتی جنرافیے میں اس کے مقام کی تعثین ضروری ہے۔ جہاں تک مراٹھی کی علاقائی تقسیم کا سوال ہے گریرسن نے اس کی چار بولیاں تسلیم کی ہیں۔

It will be sufficient to mention here the four main dialects, viz., Dešī, Konkan Standard, the Marāṭhī of Berar and the Central Provinces, and Könkanī.

Linguistic Survey of India, Vol. I Part I p.p. 148

گررسن کے نزدیک مراٹھی کی سب سے عتباز بولی "کونکنی" ہے جو جنسوبی رنناگری کے تعلقے راجاپور سے آگے کاروار تک بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ شمالی کوکن میں دمن سے لے کر دیوگڈہ تک (بہ شمولِ تھانہ ، قلابہ ، شمالی رتناگری اور بمبق) بولی جانے والی زبان کو معیاری مراٹھی سے قربت کی وجہ سے وہ (Kokan Standard) کے نام سے پکارتا ہے! مقامی باشندے (Natives) اس بولی کو دوشاخوں میں تقسیم کرتے ہیں ایک برہمنوں کی بولی دوسری مسلمانوں کی بولی:

The Marāthi of the Konkan north of Ratnagiri is very nearly the same as the standard, but natives recognise two dialects, one spoken by the Brāhmans, and another spoken by Musalmāns. op. cit. pp. 148.

گریرس کے مندرجہ بالا بیان سے واضح ہے کہ مسلمانوں کی کو کئی دیگر فرقوں اور طبقوں کی بول چال کے مقابلہے میں ایسی مایہ الامتیاز خصوصیات کی حامل ہے جن کی بنا پر مقامی باشندے اسے ایک الگ شاخ قرار دینے کا رجحان رکھتے ہیں۔ ایسی نمایاں خصوصیات لب ولہجہ اور ذخیرہ الفاظ میں زیادہ پائی جاتی ہیں اور ان کا دائرہ صرف شمالی کو کن تک محدود نہیں ہے بلکہ جنوب میں جنجیرہ اور پھٹکل (جو خالص حرف نمالی کو کن تک محدود نہیں ہے بلکہ جنوب میں جنجیرہ اور پھٹکل (جو خالص دکونکنی ، کا علاقہ ہے) تک پھیلا ہوا ہے۔گریسن نے Kokan Standard اور Konkani اور شدہ جد ہنتہ ۔ بار دوم ۔ موتی لال بنارسی داس - اس مضمون میں درج شدہ جو السے آئے ہیں۔

کے ناموں سے جن دو بولیوں کا تمذکرہ کیا ہے انہیں موجودہ دور میں شمالی کونکنی اور جنوب کونکنی کہ کر یاد کیاجاتا ہے۔ پیشوں اور ذاتوں کے اعتبار سے ان دونوں بولیوں کے متعدد روپ نظر آتے ہیں جنہیں خود گریرسن Minor Dialects کا نام دیتا ہے۔ مسلم کو کئی انہیں میں سے ایک ہے اور اس کا رشته شمالی کو کئی (نون ِ انٹی کو قصداً حذف کردیا گیا ہے کیوں کہ زیادہ مرو ج تلفظ یہی ہے ) سے جنوبی کو کئی کی بہ نسبت زیادہ گرا اور استوار ہے۔ شالی کو کئی کی پانچ ممتاز ذیلی شاخیں جو جغرافیائی و تہذیبی اثرات کی وجہ سے وجود میں آئی ہیں ، حسب ذیل ہیں :

- ۱ ۔ دمنی ۔ دمن ، سنجان ، بلساڈ اور ڈپانو اس کے مرکزی مقامات ہیں لیکن بسین
   تک اپنا اثر رکھتی ہے ۔
- کھاٹی ۔۔ کوکن پٹی سے متصل سپادری کے بھورگھاٹ اور پنویل ، اُورن ، مہاڈ
   وغیرہ میں رائج ہے ۔
- ۳۔ بان کوئی۔ بانکوٹکی مرکزی حیثیت کی وجہ سے اس نام سے مشہور ہے۔
   تعلقہ منڈنگڈہ، جنجیرہ، مروڈ، مہسلہ، شری وردھن اور پر نئی تک اس کا
   سکہ چلتا ہے۔ گریرسن نے اسے مسلمانوںکی بولی بتایا ہے۔
- ۳ ـ ماؤلی ۔۔ اسکا علاقہ شمالاً جنوباً بانکوٹی سے متوازی اور سیہادری سے متصل ہے ۔ مہاڈ سے آکے کھیڈ اور چپلون تک ماؤل کھورے میں بولی جاتی ہے ۔
- منگمیشوری رتناگری ضلع کے دیورکھ تعلقے کے باشندوں کی بول چال اس زبان کا معیاری روپ ہے ۔ جے گڈھ سے راجا پور تک اس کی سرحد پھیل ہوئی ہے ۔ شمالی وجنوبی کو گئی کے درمیان اکی کڑی کی سی حیثیت رکھتی ہے ۔

ان پانچ ذیلی بولیوں کے جغرافیسے کا جائزہ لینسے سے واضح ہو جاتا ہے کہ شمالی کوکنی اس سارے علاقیے کی یولی ہے جسے تھانہ ، قبلایہ اور رتناگری ان تین

اضلاع پر مشتمل کوکن پئی کہا جاتا ہے اور جس میں بمبق کا ساحلی علاقہ بھی شامل ہے۔
مسلم کوکنی اپنے صحیح روپ میں انہیں جغرافیائی حدود میں مقید ہے۔ کوکن کے تینوں
اضلاع کے مسلم باشندے عبد قدیم سے تجارتی، معاشرتی اور تہذیبی ضروریات کے تحت
ایک دوسرے سے تعلقات استوار کرنے پر مجبور ہوتے رہے ہیں اس لئے ان کی بولی
علاقائی حد بندیوں کو توڑکر ایک مشترک وسیلئہ روابط یا ذریعتہ اظہار کی حیثیت اختیار
کرگئی۔ کوکنی مسلمانوں (جنہیں تاریخ میں نوابط یا نوایت کہ کر پکاراگیا ہے) کی یکساں
تہذیبی روانیوں کی وجہ سے یہ کام اور بھی آسان ہوگیا اور صلم کوکنی ایک فرقہ جاتی
بولی (Class Dialect) کی حیثیت سے شمالی کوکن کی ذیلی شاخوں سے الگ ایک انفرادی
پیں، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک شکستہ بولی (Broken Dialect) کی حیثیت سے
پیں، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک شکستہ بولی (Broken Dialect) کی حیثیت سے
مسلم کوکنی کے وجود کو تسلیم کرتا ہے۔ مسلمانوں اور مسلم کوکنی سے متعلق «سروے»
مسلم کوکنی کے وجود کو تسلیم کرتا ہے۔ مسلمانوں اور مسلم کوکنی سے متعلق «سروے»

(a) Sangamesvari is the language of Sangameshvar, a town in the Devrukh Taluka of Ratnagiri. The name is, however, often used to denote the Konkan Standard of Marathi from Bombay to Rajapur. It is there said to be the language of all Hindus (except. Brahmans), of the jews, the native Christians, and the Konkani Musalmans called Nawaits. Vol. VII pp. 64.

The variety of Sangamesvari spoken by Muhammadans is usually called Bankoti, i.e., strictly speaking the dialect of Bankot in the Mandangad Taluka of Ratnagiri. The Hindostani suffix vala is used to form nouns of agency; thus, set'vala, a cultivator; dukan'vala, a shopkeeper. Vol. VII pp. 128.

(b) - "Dialect of the Konkani Musalmans of Thana-" Konkani Musalmans are residents of the larger villages of all Talukas in Thana, but chiefly of Salsette, Kalyan and Bhiwandi.

Their dialect contains a considerable amount of Hindostani words.

Thus, asman, heaven; baith, sit; bachya, a child; milhat, property, etc. The masculine and neuter genders are often confounded; compare sag'la, all. Vol. VII pp. 82.

(c) DĀLDĪ

The Daldis or Nawaits are a caste of Muhammadan fishermen. They claim an Arab descent, but speak a broken Konkani. They are found in the Madras Presidency, in Kanara, Ratnagiri, Janjira and Bombay Town and Island.

. In Ratnagiri the Daldis are cheifly found in the Ratnagiri subdivision, and in Kanara they occur in Karwar, but mainly in Bhatkul.

Many of the Daldis are said to be able to talk and understand Hindostani. This latter language has, however, had little influence on their dialect. Several Hindostani loanwords have been adopted, and some phonetical features are probably due to the influence of that form of speech. Thus, the change of the cerebreal l to l, and, in Ratnagiri and Janjira, the substituting of r for d between vowels. Vol. VII pp. 200-1.

گریرسن کے مندرجہ بالا بیانات سے تین نتائج اخذ کئے جامکتے ہیں:

- (۱) کوکنی بولنے والے مسلمان کوکنی کے تینوں اضلاع تھانہ ، قلابہ ، رتناگری اور جزیرہ بمٹی میں بھلے ہوئے ہیں۔
- (۲) انکی بول چال مقامی بولیوں سے متــاثر ہونے کے باوجود ما بہ الامتیــاز خصوصیاتکی حامل ہے۔
  - (٣) ان کی زبان پر هندوستانی ، کے اثرات نمایاں ہیں۔

جہاں تک ساحل کوکن پر مسلمانون کے بسنے کا سوال ہے ، ان کے تین گروہ بیں۔ اولیں گروہ وہ تھا جس نے مسلم حکومت کے قیام سے قبل یہاں سکونت اختیار کی دوسرا گروہ مسلم دور حکومت میں یہاں آبسا اور تیسرا گروہ ان مسلم باشندوں پر مشتمل ہے جو مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد یہاں پناہ گریں ہوئے۔ ان میں پہلے گروم کی نمائندگی

کوکنے، مسلمان کرنے ہیں جو ساتویں صدی سے پیساں بسے ہوئے ہیں اور کوکنی جن کی مادری زبان ہے۔ اگرچہ ان میں مقامی نومسلوں اور بعد میں آبسنے والے مہاجرین کی ایک قابل لحاظ تعداد شامل ہے لیکن اکثریت کا سلسلٹہ نسب ان عرب وایرانی مهاجرین، تجتار اور قسمت آزما اہل حرفہ سے جاملتا ہے جو صدیوں پہلیے اس ساحلی علاقے کو اینا مامن ومسکن بنا چکتے تھے' ساحـل کوکن اور مشرق وسطلٰی وبعیــد کے درمیان تجارتی تعلقات زمانہ ما قبل اسلام ہی سے قائم ہو چکیے تھے۔ اور معاشرتی تعلقـاتکی بھی داغ بیبل پڑ چکی تھی لیکن اسلام کی اشاعت کے دور میں (۱۳۰ء) کوکن کی ترقی یذیر بنــدرگاہوں خصوصاً سنجان، سویارہ، کلیان، چیؤل اور دابھول کی شہرت افریقہ، عرب اور ایران کے مسلم تاجروں، سیّاحوں، مـَلاحوں اور مهاجرین کو بڑی تعداد میں یهاں کھینچ لائی<sup>۲</sup> ان میں اکثریت ان پناہ گزینوں کی تھی جن کا پہلا قاظم حجّاج بن یوسف کے مظالم سے بجنسے کے لئے ١٩٩٩ء کے آس پاس اس ساحل پر اُتر پڑا تھا۔ بعد ازیں اُموی وعباسی دور میں اور سقوط بغداد کے بعد مختلف قافلے یہاں پناہ لیتہے رہیے اور کوکئی مسلمانوں کی جنہیں تاریخ میں نوایت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ، متعدد بستیاں بسگٹیں۔ بہ قول فرشتہ «راجہائےگوہ ودابل وچیول وغیرہ بطریق حکام ملیبار ، مسلمانان راکہ از عربستان آمدند ودر سواحل آن دیار مسکن دارند مخاطب به نوایت یمنی خداوندگردانیدند." بعضوں کے نزدیک نوایت کی اصل سنسکرت کے 🕫 نا یک ، یا ﴿ نُو آیشا » میں یوشیدہ ہے ؑ کر بٹیر میں انہیں کو کئی (Konkanis) یا کو کئی مسلمان کہا گیا ہے کیوں کم مقامی طور پر انہیں اسی نام سے پہچانا جاتا ہے۔ بیش فظر مقالے میں ہی الفاظ استعمال کئے گئے ہیں اور انکی بولی کے لئے « مسلم کوکنی »کی ترکیب اختیار کی گئی ہے۔

Gazetteer of the Bombay Presidency : Vol. XIII Part. I. pp. 216-7

Ibid — Y

٣ -- به حواله و ناريخ النوايط، مولفه تواب عويز جنك بهادر مطبوعه عزيز الطابع ص ٢٠٠٠

٤ -- ديکيسے و تاريخ کوکيء از اناکثر مومن عمی الدين مطبوعه فنش کوک پليکيشن ٹرسٹ ص ١٠٥ . وجه تسميم کی تفصیلی مجند کے لئیے حوالہ تمبر ۳ و ۶ ملاحظہ هوں۔

State of the state of

LANCON AND WAR IN

مسلم کوکنی ایک فرقم جانی بولی کی حیثیت سے دوسری بولیسوں سے کبوں کر متاز ہوئی، اس سوال کا جواب ہیں کو کئی مسلانوں کی سماجی تاریخ کے مطالعے سے حاصل ہوجاتا ہے۔ جب کوکن میں مسلمانوں کی بستیاں آباد ہوگئیں تو انہوں نے اپنے آپ کو عندوستانی معاشرت کا ایک جزو بنالیا۔ نہ صرف وضع قطع اور بود وماند میں بلکہ بَوْل چال میں بھی مقامی شعبار کو ابنایا۔ چنتانچہ جس طبرح کھڑی بولی پر عربی فارسی کے آیونے سے اردو کا ارتقاء ہوا اسی طرح قدیم کوکنی ہولی اور عربی فارسی کے ملاپ ینے مسلم کوکنی کی راہ ہموار کی ۔ جس طرح اردوکا ڈھانچا خالص ہندوستانی ہے اسی طرح مسلم کوکنی بھی اپنے گرامر ، مزاج اور ساخت کے اعتبیار سے کوکن کی دیگر بولیوں کی ماں جائی بہن ہے۔ جس طرح خونی رشتہ داروں میں خلقی مماثلتوں کے باوجود كوئي نه كوئي مابه الامتياز موجود ربتا ہے اسى طرح «مسلم كوكنى» اينيے ذخيرة الفاظ اور اب ولہجہ کے اعتبار سے اپنی دیگر بہنوں سے الگ پہچانی جاتی ہے۔ مسلمان کوکن میں آبسنے کے باوجود ایک متاز ومنفرد تہذیبی گروہ کی حیثیت سے زندہ رہے اور اپنے ساتیر لائے ہوئے ثقافتی لوازمات وخصوصیات کوبھی بڑی حد تک باقی رکھا اس لیئے ان کی زبان میں اسکلچر اور اس کے متعلقات جو وہ ایسے ساتیم لائے تھے، سے منسوب الفاظ بھی آگئے اور رچ بسکئے۔

اس طرح مسلم کوکنی میں جو عربی فارسی الفاظ دخیل ہوگئے تھے وہ ایک ملے 'جلیےکلچر کے استحکام اور فروغ کے ساتیم ساتیم مستحکم ومروج ہوگئے اور تاریخی وتمدنی وجوہات کی بنا پر مزید عربی وفارسی الفاظ کا اضافہ ہوتا چلاگیا۔ مسلم کوکنی میں عربی وفارسی الفاظ کے استحکام واضافیےکی تاریخی وتمدنی وجوہات حسب ذیل ہیں۔

(الف) کوکن میں مسلمانوں کے آباد ہوجانے کے بعد ایک گٹھا ہوا (Compact) اسلامی معاشرہ قائم ہوگیا ۔ مسلمانوں کی ہر بستی اس کا نمونہ پیش کرتی تھی جہاں اسلامی شعائر کی پابندی کی جاتی تھی۔ مسائل کے حل کے لئے مفتی اور معاملات کو فیصل

But the second of the second of the second

کرنے کے لئے قاضی یا کونسل کا تقرر غیر مسلم حکومتوں کی طرف سے عمل میں آنے لگا۔ مسجدوں میں خطیب بمبر سے خطیب پڑھنے لیگے۔ بحلسوں میں میلاد خوانی ہونے لیگی۔ ان تمام موقعوں کے علاوہ پیدائش سے لیے کر موت تمک کی رسموں میں عربی وفارسی کی کتابوں ، اقوال اور الفاظ سے مددلی جانے لیگی۔ ملکی و دفتری امور انہیں زبانوں مین انجام پانے لیگے۔ یہ روایت بہمنی ، عادلشاہی اور پیشوائی ادوار میں بھی قائم و دائم رہی ۔ حتیٰ کہ آج سے ربع صدی قبل تک تمام نکاح ناسے فارسی میں تحریر کئے جانے تھے۔

- (ب) مسلمانوں نے نئی نسل کی تعلیم کے لئے مکاتب قائم کئے جن میں لڑکوں اور لڑکیوں کو قرآن وحدیث کے ساتیم ساتیم دیگر عربی وفارسیکتابوںکی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔
- (ج) ابتدا میں مقسامی بزرگوں نے اور پھر دکن وشمالی ہند سے آئے ہوئے صوفیوں اور عالموں نے وعسف وتلقین کی مجلسیں منعقد کیں اور عربی وفارسی نمیز دکنی وہندوستانی میں رسالیے اور کتابیں تحریر کیں جو کوکنی گھرانوں میں پڑھی جانے لگیں۔ آج بھی مذہی تعلیم کے لئے اردو بھی کو ذریعم بنایا جاتا ہے۔
- (د) کوکنی مسلمانوں نے بحری تجارت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ عرب وایران کے تاجروں سے تجارتی لین دین کرتے رہنے جس کی وجہ سے عربی وفارسی زبانوں سے ان کا تعلق اُستوار رہا۔ پرتگالیوں کے غلبے تک کوکن کی بحری تجارت مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھی۔ اس طرح صدیوں تک ان کی زبان عربی وفارسی الفاظ سے متاثر ہوتی رہی۔
- (•) مسلمانوں کے تسلط دکن کے بعد جس طرح مراٹھی میں عربی فارسی الفاظ کا عمل دخل ہوا ، کو کئی میں بھی سنیکڑوں ملکی وغیر ملکی معاملات سے متعلق الفاظ کا الفاظ ہوا ہمو مسلمانوں کی زبان پر آسانی سے چڑھ گئے۔

The second of th

یوں تو موجودہ مسلم کو کئی میں عربی فارسی الفاظ ہزاروں کی تعداد میں مستعمل ہیں لیکن ان میں بڑا حصہ ایسے الفاظ پر مشتمل ہے جو پڑھے لکھے افراد کی بول چال میں عربی ، فارسی اور اردو سے واقفیت کی وجہ سے بلا ضرورت چلیے آتے ہیں جبکہ کو کئی میں ان کے مترادفات موجود ہیں یا موضوع گفتگو کے پیش نظر جن کا استعمال ناگزیر ہوتا ہے۔ ایسے الفاظ معنوی وصوتی اعتبار سے اپنی اصلیت پر قائم رہتے ہیں۔ انہیں دخیل الفاظ ، کی فہرست میں شامل نہیں کیا جاسکتا کیوں کہ یہ مسلم کو کئی کے ذخیرہ الفاظ کا اثوث حصہ نہیں بن سکے ہیں۔ ذیل میں محتصر اور نامکل فہرست پیش کی جارچی ہے یہ ایسے الفاظ پر مشتمل ہے جن میں صوتی (Phonetic) ، صرفی (Semantic) اور معنوی (Semantic) کے علاوہ کھٹکھٹے کلیکشن اور معنوی (فلم) اور «ترت ، از جموعہ کلام) کے علاوہ کھٹکھٹے کلیکشن میں دو مطبوعہ کتب عندونہ بمبئی یونیورسٹی لائبریری کے مخطوطہ نمسجر ۲۹۲ موسومہ «کو کئی مشالیں اور مصطلحات ، اسے خاص طسور پر استفادہ کیا گیا ہے۔ حبسدہ بی مرحومہ کی مشنوی مصطلحات ، اسے خاص طسور پر استفادہ کیا گیا ہے۔

ا - بجالس العنیا، و نصبحت النسا، (عرف حمیدہ بجلس) از حمیدہ بی شیخ محمد نارکر \_ ١٣٠٦ء میں شائع ہوئی تھی \_ لیگ بھگ پانچ سو اشعار پر مشتمل اس طویل نظم میں کوکئی شاعرہ نے اس دور کے بیجا رسم ورواج نیز بدعات اور معاشرتی و اخلاق خرابیوں پر اصلاح کے نشتر چلائے میں \_ اس میں کوکئی سماج پر بڑے لطیف طنز پائے جاتے میں جن کا رد عمل یہ موا کہ قدامت پرست کوکئی گھرانوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا اور غالبا یہ کتاب منبوع (Banned) قرار دی گئی \_ حمیدہ اردو کی بھی اچھی شاھرہ تھی۔ تذکر ہے کے ملاحظہ کیجیسے و بمبئی میں اردو ء از ٹاکشر میمونہ دلوی ص ۱۷۵ \_

۲ – « ترت » از ظریف نظامپوری \_ یه عنصرسا بحوعه کلام ۱۹٤۰ میں چھا ہے \_ ظریف نظامپوری غالباً پہلسے کوکنی شاعر میں جھوں نے مختلف مسوضوعات پر متنوع اصناف میں طبع آزمائی کی ہے لیکن ان کا پسندیدہ موضوعکوکنی معاشرہ ہے جسےکھوکھلا کردینسے والی برائیوں پر شاعر آنسو بہاتا اور طنز برتیو بھی چلانا ہے \_ ظریف کی دیگرکوکنی کاوشات میکائیل (طویل نظم) ، کوکنی قاعدہ ، کوکنی صرف وصحو اور کوکنی لفت منوز غیر مطبوعہ میں ۔ اردو میں بھی کہتے میں \_ نظامپور ( بھیونڈی ) میں تیام ہے۔

۳ - وکرکنی مثالیں اور مصطلعات ، نام کا عتصر قلمی رسالہ بمثی یونیدورسائی لاتبریری نے ذخیرہ کھٹکھشے میں موجود ہے ۔ کل اوراق دس ہیں اور دو کالموں میں لکھاگیا ہے ۔ مولف کا نام درج نہیں لیکن ٹاکٹر مومن عی الدین نے خیال میں ، پردۂ زنگاری کا یہ معشوق سواتے محد یوسف کھٹکھٹے ہے کوئی اور نہیں ہوسکتا جو بمثی کا ایك جیسد عالم اور کئی زبانون کا ماہر تھا ، تاریخ کوگن ص ۱۱۵ ۔ آیك ضرب ائٹل کے سلیلے میں ، دسموع ۱۲۹۳ء ، درج ہے جس سے زماہ تالیف کا کیمیے سرانخ مثالہ ہے۔

«نصیحت النسا» عام طور سے «حمیدہ مجلس» کے نام سے مشہور ہے ، اس لئے حوالہ دینے وقت محض «حم» لکھ دینے پر اکتفا کا گیا ہے۔ «ترت» کے لئے حرف «ت» اور کھٹکھٹے کلیکشن کے مخطوطے کے لئے «کھک» کا مخفف استعمال کیا ہے۔ میرے پیش نظر «حم» کی جو قلمی نقبل ہے اس میں صفحات کی ترتیب بہ مطابق اصل کا لحاظ نہیں پایا جاتا اس لئے اس کے حوالے میں صفحہ نمبر نہیں دیا جاسکا ہے۔ جس لفظ کے ساتھ کوئی حوالہ درج نہیں ہے ، اس کی پیشکش میں مقالہ نگار نے اپنے ذاتی علم اور حافظ کی رہنمائی قبول کی ہے۔

فہرست پیش کرنے سے پہلسے کوکنی کے دو تلفظات سے متعلق وضاحت ضروری ہے۔ یہ دونوں تلفظات صوتیات کی اصطلاح میں

دندانی غیر ہکاری غیر مسموع صغیری ، (Dental Unaspirated Voiced Affricate) اور دندانی غیر ہکاری مسموع صغیری ، (Dental Unaspirated Voiced Affricate) اور /ز/ اور /ز/ آوازیں کہلاتے ہیں۔ ان دونوں آوازوں کے لئے صوتی رسم خط میں /۵/ اور /ز/ اور /ز/ آوازی یہ دو علامتیں مختص کی گئی ہیں۔ لسانیات کا درک رکھنے والے حضرات کے لئے اتنی تشریح کانی ہے۔ دیگر قار ٹین کی تفہیم کے لئے عرض ہے کہ ان میں اول الدّکر آواز وہ ہلکا ج ، ہے جو اظہار افسوس کے وقت بغیر کوئی لفظ بولے ہم منہ سے ادّا کرتے ہیں اور جسے عام تحریر میں ، چیج چیج ، لکھ کر ظاہر کیا جاتاہے۔ حرف ، چ ، بولنے کی کوشش میں اگر زبان کی نوک اوپری دانتوں کی جڑ سے چھوائی جائے تو یہ مخصوص آواز ادا ہوگی ۔ دوسری آواز وہ مُغلّظ ، ذ ، ہے جو زبان کی نوک کو دانتوں کی بحاث تالو سے نکانے پر ادا ہوگی ۔ چونکہ ان دونوں آوازوں سے اردو رسم خط نا آشنا ہے اور ثائی میں اس کے لئے کوئی علامت نہیں ہے اس لئے ان دونوں آوازوں کو ظاہر کرنے کے شریب ، یہ اس لئے ان دونوں آوازوں کو ظاہر کرنے کے شریب ، یہ اس ٹے اللہ میں اس کے لئے کوئی علامت نہیں ہے اس لئے ان دونوں آوازوں کو ظاہر کرنے کے شریب ، یہ بالہ ترتیب ، چ ، اور «ذ ، پر مد ( ) کی علامت کا اضافہ کیا گیا ہے ۔ گویا ، ج ، اور «ذ ، پر مد ( ) کی علامت کا اضافہ کیا گیا ہے ۔ گویا ، ج ، اور «ذ ، پر مد ( ) کی علامت کا اضافہ کیا گیا ہے ۔ گویا ، ج ، اور «ذ ، پر مد ( ) کی علامت کا اضافہ کیا گیا ہے ۔ گویا ، ج ، اور «ذ ، پر مد ( ) کی علامت کا اضافہ کیا گیا ہے ۔ گویا ، ج ، اور «ذ ، پر مد ( ) کی علامت کا اضافہ کیا گیا ہے ۔ گویا ، ج ، اور «ذ ، پر مد ( ) کی علامت کا اضافہ کیا گیا ہے ۔ گویا ، ج ، اور «ذ ، پر مد ( ) کی علامت کا اضافہ کیا گیا ہے ۔ گویا ، ج ، اور «ذ ، پر مد ( ) کی علامت کا اضافہ کیا گیا ہے ۔ گویا ہو ، د ، پر مد ( ) کی علامت کا اضافہ کیا گیا ہے ۔ گویا ہو ، ہونا ہو ، ہونا ہو ، د ، ہور « ان ان می کری گی جیسے ، چنا کر ، اور و ، افرانوں کی فراندوں کی فراندوں کی اور ، افرانوں کی فراندوں کی بور ، ان کری گیے جیسے ، پر ، ان کری گیے جیسے ، کور ، د ، پر ، د ، پر ، کی کی کری گیے ہور ، ان کری گیے ہونے کی کری گیے کری گی کری گیے کری گی کری گیے کری کی کری گیے کری گی کری گیے کری گی کری گی کری گی کری گیے کری گیا ک

معرف الأ

### (مشكل كام) ميں ا

المست کی ترتیب میں جن کتابوں سے مدد لی گئی ہے وہ چونکہ اردو رسم خط میں ہیں اس لئے ان میں عربی فارسی الفاظ کو مطابق اصل فی خینے کی طرف میلان پایا جاتا ہے جبکہ کوکنی میں ان کا تلفظ تعلمی مختلف ہے ۔ جہاں تک ممکن ہوسکا اس مغاثرت کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے ۔ امید کہ یہ سعی نا مشکور نہ ہوگی ۔

# مسلم کوکنی میں عربی فارسی الفاظ کی مختصر فہرست

عَفَّهَات: حم = حمدہ مجلس، ت = مُتَرت، کھک = کھٹکھٹے کلیکشن مخطوطہ ٣٩٧-

#### NOUNS اسعاء

| ، اصل/مع تشریح                                   | معیٰ  | لفظ             |
|--------------------------------------------------|-------|-----------------|
| آفت                                              | مصيبت | آفت _ آپھت      |
| إِرَاقَةً ﴿ يَانَى بَهَانَا يَاكُرَانَا المُنجِد | پشاب  | إدا كهت ـ إداكت |
| ارواح ۔۔ روح کی جمع                              | روح   | آدواح'          |

، حم ، اور ،کھك ، كى قلمى نقول اور ،كوكى قدمى الانبياء ڈاكٹر عبد الستاردلوى صاحب نے توسط سے اور دهمرت ، كا نسخہ جاب شفيق ڈانگيے صاحب سے ذريعے حاصل حدوا ہے۔ مقاله نگار اس تعاون سے ان كا شكر گزار ہے ۔

٧ ـ ظریف م آفتے ہو ماولے لو، بر ای آفت م (٥٢٥) ٢ - کمك ٩٠

ا ع - كَبَيْعَسُ ارواح الدب ش تيانْسي كل (م) -

|                          |                    | · ·                           |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------|
| أذّامتا                  | مشكلكام- جهنجهث.   | اَزَمَةً – زمانے کی سختی سے   |
|                          |                    | <sup>و</sup> دکھی ہونا المنجد |
| آسمان _ آسمان            | <b>فلک، آکاش</b>   | آسان                          |
| آصتًل ٢                  | اصلیت              | آ <b>ص</b> ٹل                 |
| اً كل                    | عقل ـ سمجه         | كقبل                          |
| أُمَّرُ _ أُمْبَرُ؟      | عمر۔ زندگی         | عو                            |
| آ <u>ي</u> وڌ<br>آيوڌ    | مال ومتاع ـ زيورات | يعوض                          |
| بکشیش-بکهشش <sup>•</sup> | انعام              | بخیشش                         |
| پنا ۔ پنھا ۔ پشر         | پناه               | پناه                          |
| پَیندَار ۲               | چپّـل ـ پاپوش      | پیزار                         |
| پھانسکوج بھانسکے^        | فاقر ·             | فاقم                          |
| پهسوک ۹                  | تفاوت              | فسرق                          |
| پهراک                    | فکر۔ یریشانی       | ن<br>فراق                     |

١ – ه كوكنيانُـجي أُذَّامت مريك اَرْدنگي (ت ٢٢).

۲ - اصل سکلیان چی قدرت چی لورم (ت۲۰) .

۲ – تمام اُمْسبرے چَساں کرکھر ہے گھٹی ذرا بیرچی (۱۲۰۰)

٤ - ساتان بَهْن، لُسكُتْ بَن، بانكر عَهْن، آنا آينوذ بن - (٢٨)

٥ – حماب أردى تها بكيش لاكهابي (كهك ٢)

٦ - تدرا شے دس كترلياور ، وراڈاش پنم مائىكال (ت ١٧) -

٧ - نسل پستدار موث تے هوناد (ت ٢١) -

٨- بالك كشيت بالله بلال مَليت كُو (ت ٢١)-

٩ - بَهْرَك بِكِيلُونَ كُونَان كُنْسِ بِن تِمْ مَعُود ١ (ت ١٠) -

١٠- تُوكان كوكنيان جا پهراكان پَريْس (٣٠) ـ

و ــ ايساً ـ

لكانى بجهانى ـ جيكزا فساد فِكر فکر ، سوچ يني كوٺ ، كهكرا تابعدارى بندگی، فرمان برداری تا\_بے داری تًا جب تعجب تاخير تاكەير، تاكەيرى<sup>؛</sup> دير بَيْت ، تبيّت طبيعت مزاج ، طبیعت طرح انداز ، قسم ترا ، تراں <sup>۳</sup> ء ۔ و آسست تشت ، معرب طشت ہے۔ سلفچی، تسلہ تصديع ـ سر درد المنجد . ر د تنسدی تکلیف (کسی کام کی) مانگ ، تقاضہ تکادو \_ دا ثنا میں ٹی بہطور لاحقہ استعال ثناثی تمريف ہوا ہے۔ کجند ہ دادی ر جدی جكر جگر ۹ زنُبيل تهيلا ، جهولا جميل جنس ١ - بس ذهيلان كوكنيا اي يهساداجي آك إذو (٣٨ -)-۲ - کدی تابَن ککوٹ نئے مواد (ت ۲۱) -۽ ـ کيك ۽ ـ

۲ \_ فکت إن تاء دارى م مُندّان كام (ت ٢٠)-

ہ \_ مگر عجب تراں جی ہے شاعران جی تبیت (ت ٥٦)

٧ – ادب شي لِكم ثناثي مصطفا چي (حم) -

ہ -- جگر چاروں عمد جسے برابر۔

معوستاني زبان اكتوبر اعادا چاک ہے چاکراں' نوكر، ملازم جا کر 165 kg چا کری ملازمت حوص" لالج، شدید خواېش يحرص حشير، بشيرا چثائي زندكي حياتي. حیات میں ی بہ طور لاحتہ استعمال ہوا ہے۔ دار دار ـ گهـــر امـــــلى معنى مير دروازه استعمال ہوتا ہے۔ دًا نت نِيِّت ، ايمان ديانت داوَن جانوروںکی رسی دامن داوني اوژهنی دامنی ـ دامن کی تصغیر ہے ـ و ٠ . . د . دسسمين ، دشمين دشمن و دشمن دوس ۲ دوست ذَال ، ذَالا جال ، دام جال رُ<mark>ن</mark>ہ ظلم ، زبردستی كظلم

١ - تَـوَر كَـهلـُيان ہے مَيْسُون چـا كران چا مَيدين ١٣٠ - ١

۲ ــ ۵ کونی تجاکری بھیوی نہ کسٹیں اِلم نہ ہُمنّر (ت ۲۰)۔

۲ ۔ حیرص بالسے نے کرمنہ موپ ہر اِنسان سِهریا چی (ت ۲۱) حِرِص اُمجَیْسا دلاجی ہے آی عالی (حم)۔

۱ - تعیشیری در منظ سگلیان نے تنعیشیل (حم) -

ه سبیماری می حباتی ذهیلی تهوری (حم) ـ ظریف یا نبهی خینان بے نیستو بیراندو (ت ۴۷۰)

١- كوناچيو تے تو دهن ، كوناچيو دوس پر تے (ت ٢٠)

٧ - الله كاع أ مُشابِسَتِ جَمَّال دَال (٢٥) - الله عبدان جا مكراچا ذالا (مر)

نشانی سے جو بطور لاحقہ آئی ہے .

رعایت دَاكت ا ۰ روزگار روجی<sup>ا</sup> .... ر . ساو ور تَعُوْد ـ كَهُكُ (ص ٩) مير سحرئی رمضان اصل، سمسر، بتائی ہے جو درست نہیں ہے سائد، سائت وقت ، پهر سُبال ، سبو صبح سطل - دستم دار طشتری گول برتن ستل، ستل تهال ، المنجد ، صدقة صدقم سَنكو، سد كو" سُكرة في شكر ا یک میٹھا یکوان (ڈیش) ور. سگری ر و سخن . ر سکن ىات ، كېملى مُسلَا وَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَ جهاڙ'و سَلاَتي تيركا پهل، المنجد ملاح سُلّا، سُلُو مشوره سلوک = ۱ ت، اسم کیفیت کی و كوكت ٨٠ اچها سلوک ، مهربانی

١ \_ شريعت شي نه رايت ع نه مُرو ک (حم) \_

۲ ــ اَوَرْ ہے روجی جی ٹکی تُورَ کُٹٹم مھوٹاں (ٹ ۵۲).

۲- تین سائز ـ سه پیمر (مغرب کا وقت ) (کُھك ١٠) -

ه ــ سبال جي پيکنابي بهاري هوئيل گهان سهر ياچي (ت ٢٧ ) ـ

ه ... کهك ص ۹ ... ... ۲ ... پرك ستكو مع زندگی نجو تملذن (ت ۲۲) :

۷- کیك ص ۹ - م کسرا عردم كريانلى مُسلُوكت (عم) -

سيمتے ، شختے ، شعثی ا فتیلم بردار ـ پیتل کی شمع شبع گوٹ، کنار سنجب ، سنجب سنجاف ساتھ ۔ ہمرہی سوبت محدت مِمرابي ـ ساتھي سوبتى ححبق . شبری شپری - چهیری بانگ - چهير كهٺ شرت ـ شریت شرط شرط ش**س**تکل شكل مورت۔ ترکیب شيرا۔ شيرو شعر = بال آم وغیرہ کے اندرکا ریشہ عَبْنُتُ ا عدان سورج فارکت ـ فا رکتی طلاق۔ نسخ نکاح فارغ خطبي پیالہ ۔ ایک رسم بھی ہے كاسا ـ كاسو كاسه كبكير کف گیر كفكر کدر ۲ قدر حيثيت - قدرو قيمت ـ عرّت ب **ق**درت کدر ت۷ قدرت كَبرَذَ قرض قرض کلاً ۔کلو قلعم كَذَا يَتُ ^ كَنَّا يَهُ لَهُ الْكُ لَفْظُ بُولْنَا ہے زاری ۔ دشمنی

اور دو سرمے مفہوم کا ارادہ رکھنا

١ - كاك ص ٩ - ١ - كاك ١٠ - ١

م - كرتان كرئان عُينَست مَا وَلَّين - كرية كرية سودج غروب موكيا يمني زمانه كذركيا (كاك ١٠)-

ہ ۔ ک منگنی ہے ، نه مکتب ہے نه کانا (عم)۔

٦ - كِلْدَر مالوم برية موب بوران لوران هرتانَ ذَوْن (ب ٢٧)

٧ - اللَّا مِانْ جِي كُدْرَات الرَّلانْ يَانَى (كَهُكُ ٣)

٨ – اگر يان ايك شي فهيو يلكنايت (حم) ـ

كُذُّو يَكُوذُوا کوزه صراحي معلومات \_ جانکاری **گ**ھبَر خبر كهدكت ا خدمت ـ ديكم بهال تنخواه کا ایک حصہ خرچ ایں ای، علامتِ اسمکفیت کَه جي ' جـو بیشکی دیا جائے كهشالى خوش حالي خوشي۔ خير وعافيت چایلوسی. مآنت سماجت خوشامد كهشامت ملاح خلاص كملاش (يَومُ) الْخَميس كَهِدِّسُّ ـ كَهِيِّسِ جمرات ينجشنبه کیسہ ۔ تعیلی کهیسا . کهیسو جيب مزاروں پر چڑھایا جانے غلاف والاغلاف رُ وَالَّهِ \_ منه كا لعاب ـ دال  $V_{L}^{r}$ مُعَلِمٌ دود رو درو مرودهٔ - مروهٔ جهازرانوں کا گائڈ ۔ نری ـ نرم برتاؤ ـ و میروت ۔ میربت مصالح مرچ مسالہ مسالا ۔ مُسَالو^ ۱ - کدی کوذو ، کدی شکاد ، کدی جام (ت ۳۰) ۲ ۔ الرہاسے بھیشان جس کھیڈ مت کھوںنے رس بیسیے (ت ٥٢)۔ ٣ ـ خُدا كُنالاني اكلے ہي ديو يو كرجي (ت ٢٠) ا - یم اَیشی مال والسے جی کُهشامت (حم)-ه -- بهرم بهاری کهسا کهالی (عالی) . کهك ص ۳ ..

۹ -- السُّرُو ٱلُ لُسُمَّا بُ الحَيْل، شرحُ الحَماسَه لِلْمُحْسِمِسْنَت (كَكَ ٩)
 ٧ -- نراس نی نه رابت عے نه مُسُرُو ت (حم)۔ آذرابی نشے کُری مُسُرُو ت منگے دس دہان، سویاجی

۸ - مسالو، بونلاچی پسنلی، آنا لونچهان، بایر (ت ۲۸)

(TX 42)

مَسْلَتُ ١ مصلحت صلاح ومشوره.. مسکری ۔ مسکیری مذاق \_ چھیڑ چھاڑ مسخري ر مشینت ۲ مُشِيدج مَشيدو مسجول ملكيت جانداد ملکت \_ مأکهت منع سے اسم کیفیت بنالیا ہے۔ منائى عانعت کبتان ـ ملاحوں کا سردار کاخمدا ناكوا \_ ناكه ا نصيب وَشَيْلًا ـ وَشَيْلُوج وَشَيْلِي ۗ رَسُوخ ـ وَسَيْلُم وسله وَكُمِتُ ٢ وقت بث. کنار \_ حاشیه حاشيه ہلاک' بلاكت پریشانی ۔ تکلیف افسوس ـ پرواه مِم غم؟ اشتیاق \_ از حدشوق و یاد سے بنا ہے۔ فرست برائے یاد داشت یادی

٨ - كيك بين به

11- 10- من ١٠

١ - بردان بردان بى مَسْلَت، باندگيلا كوسْلَت (كك ه)

<sup>- -</sup> اِکاشِنُ ایک مشببت نیوی سُرس یسے (ت ۵۲)

٣ - كاچمسے بانوسے مشيدو ، كناچى بانچى كات (ت ٢٢)

٤ - بايل بهر ميليم كهيا، أنى أم لا نا كهوا بولا (كهك ص ٢)

ه - نسب بهرائے کا بھڑا گھرن اُنکن بھرتے (ت ٢١)

٦ - مَوْنَا كُرِم مُكِف من سكانان بيم وك وشيلي (ت ٢١)

٧- يفرو كانشے يهرو، كونى وَكُهت نه سَنْ يهرت الله)

ه 🌿 آی اوری راس آنت ہے ، ای ادری رُاس غلاکی (ت آدم)

السر مناكاليان سياسي بلكل قدم كم (الم)

| . ``          | آصل          | اصلی                      | آصتل             |
|---------------|--------------|---------------------------|------------------|
|               | احدى         | سست ، کا پل               | آیندی            |
|               | فاضل         | بے ہودہ ، بے حیا          | پهاجيل           |
|               | فق           | سفيد                      | 'Le.             |
| •             | تازه         | تازه، نثى                 | تاجی             |
|               | تقلیدی ؟     | بهت ناز <i>ک ، کمزو</i> ر | تُكُلادي٢        |
|               | زِ َيَادَةً  | بېت ، زياده               | جاستي            |
|               | جامع         | مضبوط، شدید               | جام"             |
|               | زُرد         | پيلا                      | ُ<br>*کیسُود     |
|               | دامن گیر     | حق مانگنے والا            | دَاوَ ن گیر      |
|               | دلبند        | پیارا ، محبوب             | د ل بَن ' '      |
|               | ر ،<br>زبو ن | ناگوار ، بُرا             | ۔<br>ذب <i>ن</i> |
|               | جنونی        | پاکل                      | دهنونی           |
|               | راضى         | تیار ، آماده              | راجي             |
| ) غلےکا انبار | راش (ف)      | ڈھیر ، بہت زیادہ          | راس <sup>۳</sup> |
|               | سخت          | ·<br>کڑا ، حنت            | سکنت'۲           |
|               | سيل          | <b>ڈمیلا ڈمالا</b>        | مَيشل، سثيل      |
|               |              | _                         |                  |

۱ ــ باندا يهك (كهك ص ٩) ـ ـ ـ كهك ص ١٠ ــ ليكن مجهــــ اس لفظكي اصل ميي شبه ١ ـ ـ بستى لا جام كر (ت ١٥٠) . - محمد اچـــــ لاظر، به هان دلبن (حنه) .

ه - کهدك مر ١- ١ - اى أو رى رَاسْ آفت سے . إى أو رى رَاسْ خلاكى ا

٧ – سَكَتُ رانڈ ہے چا دل ذیشش کستائِن (مم)

مندوستاني بزبان شا<sup>و</sup>ت محبح سلامت ، قائم ثايبت افريق النسل شیدی سيدى ـ عرب ميں تخاطب كا کلہ ہے۔ عجائبا عجائب عجيب وغريب کهشتی ۲۰ یے وقوف ، پاکل خطي که اب خراب كهــكلاس ا خلاص ر م اد• مراد ـ جس کا ارادہ کا جائے ىهت، كافى مُوكَلُّ ـ بيٺ بهرا ، سير، المنجد موكلا ، موكلو<sup>٦</sup> فارغ ناحک فعنول، خوامخواه ناحق أستاد چالاک، بوشیار . وستاد ۾ جن ۸ تطعي برچند

#### متملقسات فمسل ــ ADVERBS

آلهِ سَبا الله على العسباح على العسباح الولان الها تك الوالان ؟ الوالان ؟ الوالان ؟ الوالان ؟

١ - عجائب ذات بابركات نبانجي رحم)

٢ – يو گا نُو نُذْيًا ، تو لُچتُّو ، يوكهبني تُويَكَمُّو ! (٢٦)

٣ -- كريب كوكن لاچادهن كهراب ية نشي (ت ١٥)

م - عاجی گیلے، ماز الویل، میاجے سِجدے کھلاس تُحییلے (۴۸)

ه - مُراد بیش ہے تمی وہا یان راجی (م) ہ ۔ بہلیے توں مو موکلو (نت مم)

٧ - يو ناحله جي يالك كشيت كان يهريس (ت ٢٤) ٨ - نه جائز ع عالا كانا هر جن (م)

٩ ــ كسهك ص ٩ ١٠ ـ ع كسين لا دُهيلي اولان جرئيل جي يهيد (ت ٥٠)

اِیان ، اِیانا اجانک ، کبھی کبھاد اِیانا اِ

حرف جار \_ PREPOSITIONS

بِگُر، بِگُر بنیر، سوائے بنیر نجیک، نگبتج باس، قریب نزدیک

نوٹ ، کوکنی کے افعال عربی فارسی اثرات سے تقریباً خالی ہیں۔ «ترت» میں ایک مرکب فعل البتہ استعال ہوا ہے جو فارسی فعلِ مرکب «فاقہ کشیدن» کی کوکنی شکل ہے: بھانکے کشیتے بائیل پھلائی ملیتے گو ۔ (ت ۲۹)۔

۱ - اِهانَا ایک کَتَرا کَنْ شی بے وُون (م) - ۲ - نکو ایسا کُنالا بولا جن ہاد (م) اسلام کا درم ایسا کُنالا بولا جن ہاد (م) اسلام کا میں د

ه - تو دّا ماذ ا بنے نائی تو جیا بِگرسرے نائی (کھك ص ١) -

<sup>۔</sup> ٦- تو ماذآل آیٹک کُنا چئیا بخیک ذائوں نکو (٣١٠)-

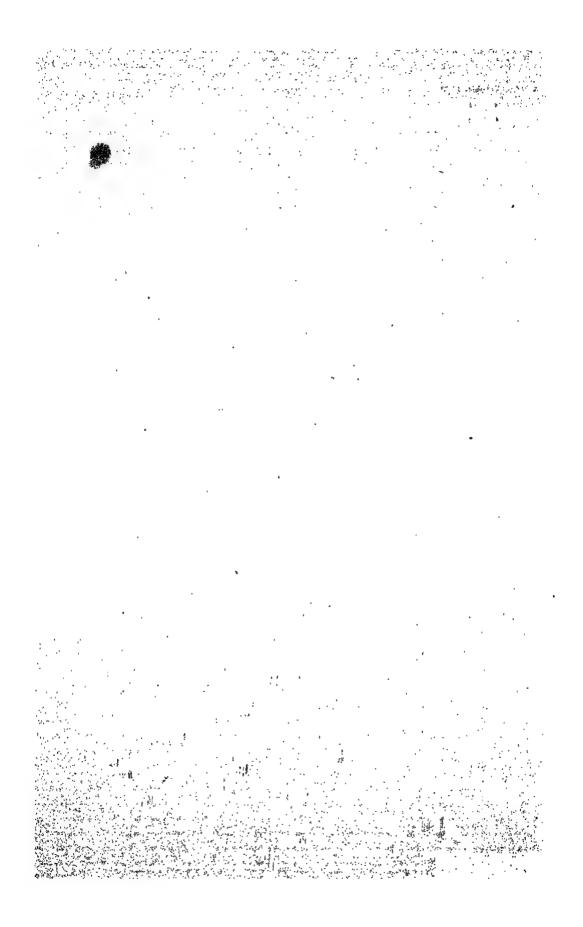

| , ,                | •                       |                       |              |                       |                          |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| <del>चौर्वित</del> | नीसाः<br>गीसाः          | छोटी बीराक            | सरवरतः       | बरवरारी<br>सरवरारी    | <b>Mark</b>              |
| वराई               | شرعی<br><b>۹۲۱</b>      | पाचामा                | तरहा         | अ <b>र्जन</b><br>सरहद | सीमा                     |
| 4(4).              | شروع<br><b>چ</b> ې      | प्रारंभ               | सराप (क)     | क्तांक<br>सर्वाक      | चान्दी सोना<br>वेचनेदासा |
| .संबापु            | <b></b>                 | सरमुंदाई का<br>एक दंग | सलहे         | ملاح<br>برهه          | परामर्श                  |
|                    | •<br>•<br>संदूक         |                       | सलाम्        | त्र्ये<br>सलाम        | गमस्कार                  |
| संदुक-संदक         |                         | पेटी .                | सही          | सहोह                  | हस्ताकर                  |
| समदु               | अंक<br>समद              | प्रमाच, पत्न.         | साविकवार     | ्र<br>साविर वारि      |                          |
| सबर-री             | ्रे<br>संबर             | उपरोक्त               | तादर(नाडु)   | (४८)<br>साबिर करन     | صادر<br>ा. पेस (करना)    |
| समे                | रूटी<br>शमा             | गमा<br>विया           | . साम्रा(दा) | त्रावा<br>सावा        | सीघा                     |
| स्रंबाबु           | سرنجام<br><b>سرنجام</b> | सीमान                 | सायु         | जांक<br>साम्ब         | स्बद्ध                   |
|                    | سرکار                   |                       | सावण्        | न्।<br>साकुन          | सामुन                    |
| <b>HXWIT</b>       | सरकार                   | हुकूमत<br>सामन        | सा(सा)बीवु   | ी<br>ताबित ़          | सिंद                     |
|                    | سردار<br>۱۹۹۳           | असुस                  | सा(भा)भूषु   | 39                    | हंब                      |
|                    |                         |                       |              |                       |                          |

|   | विज्ञासीत | द्धार ।<br>रिकामस           | (बास में) बूद                | वतीलि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | रूप्ते.<br>वर्गीका                | पहुँच          |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| • | च्यु      | رجوع<br>م                   | हत्ताकार<br>(कानगर)<br>हाकरी | वसूरित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ्वपूर्वाडी<br>वसुलवाडी            | प्राप्ति       |
|   | रोडु (जु) | ,जें)<br>एनसमा              | गण्ड                         | वाज्मी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ्   न्यू<br>वाजिबी                | उचित<br>योग्य  |
|   | रोक्क     | ्डेन्<br>कन्समा             | क्पमा पैसा<br>सन             | ्चायदे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ् वर<br>वादा                      | निश्चित समय    |
|   | रीका      | •393<br>रोषा                | (रमजान का)<br>उपवास          | वारसवार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | وارث<br><del>ماآدم</del><br>شاباش | उत्तराधिकारी   |
|   | समाम्     | ्रा<br>समाम                 | सन्तरम                       | शाबातकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | सावाती                            | त्रशंसा        |
|   | -समाबियु  | प्रधेप<br>नाग्यत            | . (प्रत्यथ)<br>—रोजेकर       | सार<br>साजीर <b>नि</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | شهر<br>جور<br>شاه زیره<br>جروالان | नगर जीरे की एक |
| , | कुकमानि   | ंचितं<br>नु <del>सर्त</del> | क्रांत                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سيايي                             | <b>किस्म</b>   |
|   | क्रीयान   | र्ध में<br>स्रोबान          | तुम्भित<br>गाँव              | मानी<br>विकारि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | सिवाही<br>और<br>सिकारी            | रोसनाई<br>आवेड |
|   | water e.  | و کیل                       | within                       | विषके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>ک</u><br>اسما                  |                |
|   |           | وطن                         |                              | Grang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                |
|   |           |                             |                              | And the second s | in market of the second           |                |

| ाबस्यु :                                        | یاد داشت<br><del>مادداشت</del>    | विनंति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | मासीसु         | ्रीक<br>नाजिस        | (अंग) <b>सर्वेण</b>   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
|                                                 | یادی                              | A TO THE STATE OF |                | مال                  | (any) and             |
| वि                                              | यादी                              | ैंं हैं <b>सूची</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मासु           | माल                  | माल                   |
| तमु                                             | रक्म                              | · धनराशि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>मिका</b> सि | क्टोन्ड<br>मिजानी    | घमंड                  |
| π                                               | रवा<br>स्वा                       | <del>ब</del> ्दुही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . मुज्बळिके    | ठीकू<br>मुखलका       | जमानत                 |
|                                                 | رد<br><b>ود</b>                   | निराकरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | मुजरि          | <i>भूज</i> रा        | संलाम                 |
| ;                                               | د <b>نو</b><br>۲۳۴                | रकू गीरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | मृत्सिद्द      | ्राक्टर<br>मृतसङ्गी  | <b>कुराल</b>          |
| ती<br> निवि                                     | ربیمی<br>تھاڈ<br>روانگی<br>تھامیا | कस्ल<br>(यहली)<br>प्रेयम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | नुद्दे         | करज<br>मुद्दुआ       | राजनय<br>कहना<br>मतलब |
| ř                                               | رسید<br><b>رسید</b>               | प्राप्तिपक्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | नुन्सूब        | अंकं<br>मुन्सिफ़     | न्यायदाता             |
|                                                 | رأستم<br><del>داددا</del>         | रास्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | मोजु-जु        | मुक<br>मोम           | चुरी                  |
| ारि                                             | त्।<br>राह्यारी                   | यातायात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | मुहां ` ′      | مدام<br>मुदाम        | जान <b>बू</b> शकर     |
| ₩.                                              | رفت (سے)<br>मारिफत(३              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | राजी           | راض<br>राजी          | सहमत                  |
| odi,<br>odina selektrikan<br>podina selektrikan | मारिक                             | स्वामी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | राजीनाने       | راضی نام<br>राजीनामा | इस्तीका               |

| न्युरतामी क्या | <b>T</b>                  | <b>द</b> प्              | wing "The ser | ,                          |                   |
|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| कवी (मू) रि    | कंपून्ट<br>सनीहरा         | पीठा                     | वरकास्तु      | ्र क्रीचारे<br>क्रासामानी  | मना के किया       |
| फायवे :        | فأنده                     | साम                      | वरावरि        | بر ابر<br><del>عدامد</del> | ९ समान<br>२ ठीक   |
| <b>कित्</b> रि | <b></b>                   | ब्रोह                    | क्हानि        | न्त्री <b>ना</b>           | निमिक्त           |
| फिर्माची       | ३५ू कं<br>करियाद          | नालिश<br>नुकरमा          | वाकी          | ् हो।<br>बाक्ती            | से <b>च</b> ं     |
| फोरिस्तु       | فہرست<br>कहरिस्स          | चुची                     | वात्मि        | ग्रेविं <u>छ</u><br>बातमी  | (जासूसी)<br>संबर  |
|                | بنل                       |                          | बाबतु         | ्राप्<br>बाबत              | बारे में          |
| बगलु           | بازار                     | का <b>ज</b><br>:<br>मंडी | वासु          | <b>्।</b><br>बाब           | मह, विषय          |
| मजार .         | بتاشر                     | 461                      | नुकल्         | <b>मुजं</b>                | गुंबद             |
| ब(भ) साबु      | बतामा                     | क्षण्यी शकर<br>की निठाई  | à             | <u>-</u>                   | (प्रत्यय)विना     |
| बंबुकु         | ېندوق<br><del>۱۹</del> ۹۳ | संपूष                    | वेजूब         | ہے وقوف<br>वेबकूप          | मूर्व             |
| मयनानि         | ग्रंगी)<br>व्यक्तानी      | बेर्ण्यती                | बेचिराकु      | ही कर दें<br>वेचिरान्      | निर्मंग<br>स्वस्त |
| क्रती          | equit                     | तबादका<br>स्थानंतरम      | वेजाक         | ्रो<br>वेषार               | चकावड /           |
| 471            | برک<br>سب                 |                          | देवात         | ्र<br>वेषान                | वेहील             |

| समीतृ       | خصیب<br><b>مرانع</b><br>نازک | जान्ध                           | बोचु       | ्रेड<br>पोस                      | प्रत्यय हवा<br>वर्षण पोषु<br>वायोचु (कूरा) |
|-------------|------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| नाजूङ्क     | ना <b>जुक</b>                | कोनल<br>पूक्त                   | पायकानि    | ्रोक्ची<br>पासामा                | सीचालय                                     |
| नादारि      | ंग्रेटी<br>नावारी            | (जुल्क ते)<br>सूट<br>विवालियापन | वाणि       | دان_دانی<br><del>قام_قاما</del>  | (प्रस्थय) उदा<br>पिकदाणि<br>अत्तरदाणि      |
| <b>नास्</b> | गंग<br>नाल                   | मास                             | दुरसत् (ति | बं क्या<br>वि कुरसत              | <br>१ अवकास<br>२ सब                        |
| नि (न) स    | )हिं<br>जिनमाम्              | <b>ग्</b> ना                    | वेडे       | , प्रीप्<br>वियासा               | (शतरं <b>च</b> )<br>विद्यावा               |
| निकाणि      | نشانی<br><del>اهساما</del>   | सन्दा                           | ं वेशकार   | ر کار شیر<br><b>वेशकार</b>       | नाबिर                                      |
| नि⊦(न) ये   | ि<br>मना                     | मद<br>नसता '                    | पैक्शर     | پیروی دار<br><del>पैरबीयार</del> | बकालत<br>करनेवाला                          |
| गोकरि       | पं ट्रेट<br>मोकरी            | सेवा                            | पैसमान     | ्रमृत्यान<br>पहल <del>वान</del>  | मस्त '                                     |
|             | پرده                         | quí                             | पैसल       | نیصل<br><del>شاهه</del>          | <b>নিবির</b>                               |
|             | परवा<br>•                    | पसर                             | कत्ते      | نتح                              | THE REST                                   |
|             | e elço<br>mundi              |                                 | <b>103</b> | 53                               |                                            |
|             |                              |                                 |            |                                  | and the time of the said the               |

रगतयाचि

दगासाजि

दर

अहंकार

भरममत

ऐरवर्ष

कृतिम

१ प्रति

२. स्वांग

| धोसादेही |  |
|----------|--|
| ,, ब्रोह |  |
|          |  |

बंगाब १ भाव

در दर

بازى

بازى

درخواست दरस्वास्त प्रार्थना

درگاه

बर्गाह बर्गा, नों बरगाह دربار

वरवार नर्वाक टरवार

داروغه दरोग बारोगा

دلال काल

داخله داغدوزي वा(बा) गहू (बू ) जि

२ प्रति, प्रत्येक

دنال افكندن

बुंबाल (बीळु) बुंबाल अफगंदन درستي दुरस्ति

बि (कि) नसु जिनस

हे | दिमाग

**बु**रुस्ती دولت बौलत نتلي नकली

نقل نقشه

रेखांकन نتد

| हिन्दुस्तानी बना | - 2                                |                     | .5126 1 1142   |                       | वनदूबर १९७१     |
|------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
|                  | . के ज़<br>तरहद                    | प्रबंध              | ताबीतु         | ँज्युः<br>तमचीम्      | गंत्रकथय        |
|                  | र्वहरू<br>सरफ़                     | पक                  | तारीष्ट्र (सु) | र्गे.<br>तारीव        | विनांक<br>तारीक |
| त (ष) रा         | तरह<br>तरह                         | १ प्रकार<br>२ मोन्य |                | म्पूर्क<br>सारीष      | प्रशसा          |
| तसाबु            | गेर्रा<br>तलाग                     | नोम                 | ंताकीमु        | त्रोवाँ<br>तासीम      | बरजिश<br>कसरत   |
|                  | व्यक्ता<br>तसदीक<br>व्यक्ता        | प्रमाण              | तास्लूहु       | ्रवीब्र<br>संस्तरकुषा | प्रान्त         |
| तस्री (सू) पु    |                                    | प्रयोग<br>विनियोग   | तासु           | चीण<br>सास            | षण्टा           |
| तह-हा            | طبے<br><del>ا</del>                | त्तममोता            | तुवाकि         | ्र्यूः<br>तुपक        | बंद्रक          |
| तहसीचु           | تحمیل<br><del>مهمامه</del><br>تاکد | प्रान्त             | वुराई          | व्यत्<br>तुर्री       | कलगी<br>पूडा    |
| सामीदु (दु)      | साकीय                              | चेतावनी             |                | مير<br>درگ            |                 |
|                  | تاغايت                             |                     | <b>तुक्क</b>   | तुर्क                 | <b>नुसलगान</b>  |
| तागायतु          | ता गायत                            | −से<br>−से प्रारंग  | तैनावु         | च्याः<br>तबद्दनात     | <b>गृत्यगण</b>  |
| <b>113</b>       | तास्था                             | शुंब<br>गाम नंदली   | त्रोपु         | होप<br>होप            | तोप             |
|                  | तापूर<br>तापूर                     | ताजिया              | त्रीवासामि     | قرشرخان<br>الاستعاد   | wiewing.        |

| वर्ष         | درده<br><b>عوا</b>       | तमासू               | तक्के                                 | त्रें<br>तकिया          | समिना            |
|--------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------|
| গর্ব         | طوب<br><b>11</b>         | <b>ar</b>           | तगावि                                 | विन्त्<br>तकाज़ा        | मांगमा           |
| बक्री        | میرودی<br>۱۹۹۹           | मावस्थकता           | सम्बंधि                               | ं ५ औं<br>तबबीब्        | प्रबन्ध          |
| चल <b>री</b> | अरू<br>जल्द              | वेगसे .             | तनिस्रे                               | ट्यं<br>समझीह           | uiu              |
| जवान         | न्द्री<br>जनान           | दुलिस सिपाही        | तपरीकु                                | व्यू<br>तफरीक़          | तकसील            |
| जान्ता       | जांक्ता<br>जांक्ता       | विधि                | तपत्तीनु                              | र्गे<br>सकसीस           | तफसील            |
| चानीनु       | ضامن<br>जामिन            | १ जमानत<br>देनेबासा | तकावति                                | تفاوت<br>तकावत          | कर्क             |
| <b>जारी</b>  | न्।<br>जारी              | २ जमानत<br>प्रस्तुत | तवक                                   | त्या <u>क</u>           | तस्तरी           |
| जुल्वि       | वीके<br>जुल्ल            | अनुरोध              | तमसूकु                                | र्टी केंद्र<br>तमस्तुवा | <b>न्या</b> च्या |
|              | द<br>ਹੈ)<br>वोल          |                     | तमाचे                                 | किटि<br>तमासा           | हेंसी            |
| बीसु         | बील<br>स<br>रो. र्रेट    | सम्बंध              | तथार                                  | تيار<br><del>محدد</del> | तस्पर            |
| -            | तकरार<br>तकरार           | गाकिया              | तरकारि                                | रूटेर<br>तरकारी         | सक्ती .          |
| (m)          | वि सम्बाधी<br>वि सम्बाधी | सहस्यकारी<br>(ंग्हल | सच्चेतिः                              | तरक्रित                 | प्रसिक्ष         |
|              |                          |                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                         |                  |

| ALC T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | غلم                             |                                       |                                | 第 -                                                              |                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| वस्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | श्रमाण                          |                                       | व्यक्त (का) नि वामएकाना! नलीका |                                                                  |                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                       | ् जनका (जा                     | ) ान बामएव                                                       | । विशेष                                                                                                        |  |
| गरिस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , کشت<br>गरत                    | mark!                                 |                                | منعل                                                             | •                                                                                                              |  |
| मास्त ं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | श्यदर                           | पहरा                                  | व्यप्ति                        | न्यती<br>ज्यती                                                   | राजहृति                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | व्यादिया<br>गासिया              |                                       |                                | el <b>C</b> .                                                    |                                                                                                                |  |
| गुम्बे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | गासिया                          | विस्तर                                | अकाति                          | देश हैं<br>अकात                                                  | चुनगी                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كناه                            | •                                     | जनगरा                          |                                                                  |                                                                                                                |  |
| गुन्ने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | गुनाह                           | अपराध                                 |                                | ं देश<br>विकरी                                                   |                                                                                                                |  |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | ,                                     | जिकिरि                         | जिकरी .                                                          | कठिन<br>(काम)                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كماشته                          |                                       | *                              |                                                                  | (*****)                                                                                                        |  |
| नुपास्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | गुमासता                         | नीकर                                  |                                | ट्रं <i>ग्</i> टन्स्<br><b>ज्वरद</b> स्ती                        |                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كنبد                            |                                       | अवरवस्ति                       | ज्बरदस्ती                                                        | ओरावरी                                                                                                         |  |
| मुगह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                               | गुंबर<br>कलरा                         |                                | جہ اب                                                            |                                                                                                                |  |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | गुनबद                           | कलरा                                  | नवानु                          | न्रु।<br>स्वाम                                                   | उत्तर                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | غير                             |                                       |                                |                                                                  |                                                                                                                |  |
| नेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ्र <u>ूं</u><br>ग्रैर           | अनुचित                                | अबाहारि                        | ज्यायदेही<br>जनायदेही                                            | विम्मेवारी                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | ,                                     | MAISH                          | जनायक्।                                                          |                                                                                                                |  |
| मोरि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | गोर                             | क्ष                                   |                                | क्रु <sup>कं</sup> स्कृ<br>जना सर्व                              |                                                                                                                |  |
| 711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | •                                     | , जमासर्चु                     | बना सर्व                                                         | आवन्यम् ,                                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ک</b> وشواره                 |                                       |                                | न्य देवी<br>समा सरमा                                             |                                                                                                                |  |
| गोनुनाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | भोस <b>वारा</b>                 | न्त                                   | वसाइतु                         | अना करना                                                         | इकट्टा करना                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 🔻                             | · .                                   |                                | زميندار                                                          |                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ديكهر                           |                                       | क्रमीनवार                      | ज्मीनवार                                                         | वर्णीवार                                                                                                       |  |
| च(स) व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | कार वेकी                        | साबाग                                 |                                |                                                                  | San Francisco                                                                                                  |  |
| , v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جاق                             |                                       | -                              | WHENCE                                                           | द्वितः नायम                                                                                                    |  |
| 916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                | Marks.                                                           | and the state of the state of                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                       |                                | زر الري                                                          | The second second                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | STATE OF                        | see seem                              | within .                       | Market                                                           |                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                       |                                |                                                                  |                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                       |                                |                                                                  |                                                                                                                |  |
| And the Man of the second of t | الم المعارفين المحافظ المعاربين | ingen symmething great a left dece    | e an including the all \$      | ig transportation planet and | CITY OF STORY RESEARCH STREET, |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                       |                                |                                                                  |                                                                                                                |  |

| (क्) शक्ति   |                                 | <b>कु</b> गलगंगस       | गरमसासे       | रे वसासा<br>वर्षे वसासा | निर्ध अवरक                            |
|--------------|---------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------|
| त्नीसु       | کورنش<br><b>چوند</b><br>خوشمالی | अणिकायन<br>( मुक्तकर ) | गरीबु         | म्युटं<br>ग्रीव         | बीन                                   |
| स्तिमु       | चिक्<br>ज़िलंबत                 | राजवान्य<br>पुरस्कार   | शमजु          | कंट<br>शस्त्रा          | रीव<br>चितवन                          |
| ानेसुमारी    |                                 | बनगणना                 | गनीब          | गृनीय                   | राजु                                  |
| ासगी         | चांने<br>भागगी                  | निजी                   | गण्यु         | 2                       | णूना                                  |
| म्प          | ्र÷<br>संबर                     | होश                    | सोन्प         | ्।<br>श्वाका (स         | <del>्रं</del><br>माटा, हीजडा<br>रा ) |
| वीम          | ्र.अं<br>स्दीम                  | घाच<br>माहिर           | सुप्तागीजिरात | सुरकी जिरा              | सूची<br>अत कारतकारी                   |
| तच्चे        | स<br>न्यं<br>क्जिया             | तगढा<br>मुक्तहमा       | जूनी-सृन्     | خونی<br><del>۱۹۹۱</del> | करल<br>हत्या                          |
| तूरिक<br>-   | ¥ कुली                          | १ मजबूरी<br>२ वास      | चुतामस्       | न्द्रशामद<br>सुशामद     | प्रवचन<br>(झूटी) प्रक                 |
| कुलाई        | कुलाह<br>अर्थ                   | टोपी<br>(वश्वों को )   | ₹ (₹) :       | निवं सुसवा              | ९ ईंबुकाब<br>२ मुल्ला १<br>प्रवचन     |
| कि (भी) स्तु | ीक्ता<br>विस्ता                 | श्रंश                  | कु (सु)वि     | न्द्र्य क्षा<br>स्था    | आगंप                                  |

| हिन्युस्तानी व | वान                      |                     | 95          | ·                             | <b>2002</b> 01 (        |
|----------------|--------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|
| बंबानि         | न्।<br>संगामा            | कीष                 | करत्        | कें<br>कोल                    | बचन                     |
| कवाइति         | अटी जू<br>. क्वाहर       | वरेड                | कसूति       | ده (کاری)<br>कसीदा (कार       | ूर्व<br>ति) बेलबूटेका   |
| क्यसाति -      | قبولیت<br>कचूलियत        | स्वीकार             | कसबु        | کسب<br>1144                   | करा<br>निपुजता          |
| क्यत           | ार्ड .<br>कमार           | (नियो)<br>कारतकारी  | भागद        | डंटेड<br>कान्य                | कान्य                   |
| क्यानु         | णाड<br>समास              | कल्पना              | कालूनु      | डींच्<br>ज्ञानून              | विधि                    |
| क (स्र) विदु   | भूडें<br>क्षेत्र         | गिरफ्तारी           | (का)सायं    | हैं।<br>कायम                  | स्चिर<br>वामनी          |
| बराषु          | خراب<br><del>۱۹۷۱۹</del> | सराव                | कामदे       | •ाट <b>ि</b><br>कुंग्हबा      | ৰিমি                    |
| कराव           | ्रोडी<br>युक्तरार        | निम्बर्थ            | कारणार      | کاروبار<br><del>कारोबार</del> | १ प्रशासन<br>२ विनाधिष् |
| करी(व)वि       | अ.)*<br>ज़रीब            | <b>सरीद</b>         |             | کایل                          | कर्रवाई '               |
| क(स)र्च        | خوچ<br><del>قابة</del>   | शर्ष .              | • का (का) इ | ते काहकी                      | बुसार                   |
|                | مندار (قرضخ              | ĵ.                  | विज्यानु    | क्रीमस                        | मूल                     |
| <b>प्रमुशर</b> | क्रपदार<br>क्रजंब्याह    | <b>म्युन्दासा</b>   | क्षिणामसु   | كفايت<br>العدامة              | साम                     |
|                | Reserve                  | क्या<br>(कार्युक्त) | flaville    |                               |                         |

| हिन्दुस्तती क  | तनः 🦠                  |               | <b></b>    |                                | अस्टूबर ।           |
|----------------|------------------------|---------------|------------|--------------------------------|---------------------|
|                | علحم                   |               | 1          | 6.1                            |                     |
| अलेक-का        | मलहिंचा                | वृषक          | (स) आसूर्व | बानुवर्गी                      | भाराम               |
|                | القاب                  | परची          |            | عوت                            |                     |
| अस्कानु        | वसमाव                  | पदवा          | हरवसु      | इंड्लित                        | सम्मान<br>स्थानिमान |
|                | اسباب                  |               |            | ازار                           |                     |
| अंसवाबु        | असवाव हा               | ्सायम         | इकाव       | इजार                           | लहंगा               |
|                | असमांगीरी<br>आसमांगीरी | ->            |            | انعام                          |                     |
| असमाननिरि<br>~ | आसमागारा               | मोभामंडप      | इनानु      | ्रोधी<br>इनाम                  | <b>पुरस्कार</b>     |
| •              | اصل                    |               |            | عارت                           |                     |
| असलु           | असल                    | पूंजी         | इमारतु     | इमारत                          | बास्तु              |
|                | استر                   |               |            | (سنم) عیسوی<br>समे <b>ईसबी</b> |                     |
| अस्तर          | अस्तर                  | कपश्<br>अस्तर | इल्बी      | सने ईसबी                       | रिवस्ताव्य          |
|                | احوال                  |               |            | حصور                           |                     |
| अहबालु         | <b>अहवाल</b><br>!      | निवेदन        | उजूर       | हुजूर                          | स्वामी              |
|                | निक्री<br>अहवान        |               |            | उस<br>उसें                     |                     |
| महर्षा         |                        | मृत्यगण       | उच्यु      | उस                             | उर्स                |
|                | آدی                    |               | 1          | امید<br><b>عباد</b>            |                     |
| भावभि          | भावमी                  | सनुष्य        | उमेरि      | उमाद                           | आशा                 |
|                | آداب                   |               | (-6)       | عود                            |                     |
| जा <b>राषु</b> | वाबाब -                | रवस्या        | अद (बलि)   | 37E                            | अगर                 |
| माप्तानिरि     | آفتاب گیری             | राजवार        | कंबूरि     | کندوری<br>संस्कृरह             | कुरवानी             |
|                | जानकान्य ।             | राजवृत्र, ,   | 4.81       | 4.4.6                          | (गोक्त)             |
| (ar) are       | أبرو                   | नेरल          |            | قنديل                          |                     |
|                | , <del>-11-11-1</del>  | 440           | कंबीलु     | मान्यीपः                       | सांसदेन             |
|                | اسای                   | 1             | witer      | कभी                            | कभी ं               |
|                |                        | A SILVE       |            |                                | ,                   |

- Lawrence

पिछले छ साद सी सालसे हिन्दुओं और मुसलमानों के सह अस्तित्व से सैकडों अरबी-कारसी-मर्ब्य कन्नड माना में रह होनमें हैं और कुछ तो उस के अंस बन गये हैं वाने उन की बजाए कन्नड मा संस्कृत शब्द इस्तेमाल करना असंभव हो जाता है। मुसलमानों में धार्मीक सब्दावली, राजव्यवहार के अनेक शब्द, और आजकल हिन्दी सिनेमा के कारण कन्नड माना में "हिदुस्तानी" सब्दोंका अनुपात और भी बढ़ नया है। नीचे दिये गये तकों में कुछ ऐसे सब्द दिये गये हैं कि कन्नड भाषी भी नहीं जानते कि वे अरबी-तुकीं शब्द हैं:-

| हिन्दुस्तानी<br>शब्द | मूल शब्द                               | क्रमहर्ने अर्थ   | भनामसु  | यगानत<br>समानत      | न्यास<br>अमानत                                 |
|----------------------|----------------------------------------|------------------|---------|---------------------|------------------------------------------------|
| <b>सम्मदमें</b><br>, | ,                                      | इरजीकी           | अपु     | ूंं।<br>अफीम        | अफीम                                           |
| अंगुस्सामी           | انگوستانی<br>अंगुस्तानी                | अंगुस्तामी       | अव्यानु | باک<br><b>ساس</b>   | बर<br>शेव                                      |
| अंगूरनिष             | ों देव<br>अं <del>पूर</del>            | हासबैक           | अवस्    | अमल<br>अमल          | कार्य<br>नद्या<br>अधिकार                       |
| अंबूरि<br>अकोडु      | निमूर<br>नंबीर<br>विद्युत्ध<br>अक्षरोड | अंबीर<br>अंबीरेट | प्रयिम  | ंष्ट<br>ऐन          | ठीक<br>(बस्तवर)<br>मराठीमें मी<br>यही शब्द है। |
| अक्रेर               | ोर्ड होर<br>साबरे कार                  | अमार्गे          | अयींबु  | عب<br><b>ب</b>      | बोब                                            |
| and .                | ं अस्य ं                               | तरकते            | अधिवयु  | عوض<br>( <b>۱۹۹</b> | बस्यु :                                        |
| *****                | Jac<br>TH                              | कुर्वश्च         | अरबु    | عرق<br><b>عر</b> ق  |                                                |
|                      | ادن                                    | glim             | अवनासु  | जीवार<br>जाजगास     | alara (                                        |
| And the second       |                                        |                  |         |                     |                                                |

| दिल्ली, कल्लीज, अबध, वारणासी | " ११९३ है.            |
|------------------------------|-----------------------|
| बिहार, बंगाल                 | " १२९५-९९ £.          |
| वस्तन                        | " <b>१२९४ ई</b> .     |
| <b>गु</b> जरात               | " <b>१२९७ ई</b> .     |
| महाराष्ट्र, तामिल नाड        | " 9392 <del>f</del> . |

विक्य पर्वत के विक्षण में कन्या कुमारी तक का टापू दक्षिणापण कहलाता है। वहाँ के मूल के नियासियों के अलावा उत्तर भारत के विजेता और मुहाजरीन-करणार्थी भी इस इलाके के प्रमुख नियासी हैं। कृष्णा-नदी के दक्षिण में आयों से भाषिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भिन्न जातियों हजारों साल से मकीम हैं। उनकी भग्रवाएँ व्रविक वर्ग की हैं। उनकी मौलिक विशेषताओं के होते हुवे भी, तत्सम तद्भव और देशीय शब्द भंडार, वर्णमालाका ढाँचा इन बातों के लिहाज से उन पर संस्कृत भाषा और सहीत्य का प्रभाव अत्यी श्रीक माम्ना में पाया जाता है।

द्राविड भाषाओं में तिमळ भाषा और साहित्य सबसे प्राचीन (शिस्ताब्द के प्रारंभ से) है। परंतु तिमळ साहित्य की नींव जैन, शैव, और वैष्णव साहित्योंने डाली है इस लिये संस्कृत-प्राकृत साहित्य का अनुकरण ही अधिक माला में पाया जाता है। कन्नड साहित्य का प्रारंभ ९ वी सदी से-नृपतुंग (८१५-७७) के "कविराज मार्ग" से होता है। कन्नड के साहित्य का स्फूर्तिस्थान और आदर्श भी संस्कृत साहित्य ही है।

विश्वण भारतका परिवासी किनारा: --प्राचीन कालसे अरबस्तान और दक्षिण भारतका वाणिज्य व्यापारसंबंध रहा है। भृगुकच्छ, कोंकण और केरळ में अरब ताजिरों की बस्तियाँ कायं हुयी चीं। पर मंगलो र को छोडकर कर्नाटक के समुद्री किनारे से अरबों का संबंध नहीं आया। परंतु चौदहवीं सबी में जब कर्नाटक में इस्लामी सलतनतें कायं हुयी तब से अरबी-तुर्की, फारसी का कन्नड पर असर पडता आया है।

बला उद्दीन के दक्षिण दिग्विजय (१२९४ ई.) से दक्षिण में इस्लामी सत्ताका प्रारंभ हुआ। पहिली इस्लामी सलतनत कर्नीटक में (कलवुनि-गुलवर्गे) मे १३४७ में कार्य हुआ। वह बहमनियों की सलतनत थी बीर जब १५२६ ई. में उसका अंत हुआ तो आदिलशाही (बिजापूर) और बरीदशाही (बीदर) के इक्तिदार में पूरा कर्नीटक आगया। बहमनी सुलातनोंका आश्रव पानेके लिये ईरान से अमैप्रचारक और फारसी साहिति-वोंका तांता बंध गया था। प्रसिद्ध सुकी संत सैन्यद मुहम्मद गेसू दराज १४१२ में गुलवर्गे में बाये और उनका मक्बरा दक्षिण के मुसलमानोंका बढ़ा तीर्थ है। सहमूदशह बहमनी (१३८७ ई.) ने ईरान के मजहूर गजल सम्राट हाफिज़ को आनंदित किया था मनर सफर की कठिनाई के कारण ने नहीं आ सके।

इस तरह इस्काबी सत्ताके कारण जरबी-फारबी आषा को महत्व प्राप्त हुआ। कर्नाटक के कुछ जिल्होंबर-काने मुख्यंकी, राजपूर, जीवर पर-१९४८ तक-हैदराबाद की रिवासत का नंत होनेतक इस्लामी तस्ता आरी की और नहीं की व्यवहार भाषा पर अरबी-कारसी का बहरा प्रकाब दिखाई देता था।

# कन्नड़ भाषा में अरबी,फारसी और तुरकी - याने • हिन्दुस्तानी • शब्दावली

भारत का एक राज्य मैसूर है जहाँ की प्रावेशिक भाषा कन्नड है। इस प्रदेश का पुराना द्वितीय नाम है कर्नाटक जो भारत के प्राचीन इतिहास में महत्व का स्थान रखता था। पुलकेशिन् (स. ६०९) के राज्य का विस्तार नर्मदा से लेकर कावेरी तक था। उसकी राजधानी वातापि (हाली बादामि) अखिल भारतीय बाल्कि अखिल एशियायी राजनीतिका केंद्र था। उसके दरबार में ईरान का सफीर-राजदूत भी मौजूदया इसवातका सबूत अजन्ता की गुफा १७ के एक भित्तिविद्य (fresco) से मिलता है।

आधुनिक भाषामासियोंने भारतीय भाषाओंके दो प्रमुख वर्ग बनाए हैं। संस्कृत की प्रकृति पर आधारित भाषासमूह को उदा; पंजाबी, हिंदी, बंगाली, मराठी इ.; हिंद आर्यायी कहा जाता है और उससे - कुछ भिन्न प्रकृति के भाषा समूह को उदा; कन्नड, तेलगु, तुळु, मल्याळम, तामीळ, बाहुई (बलुचिस्तान) इ., को द्राविड वर्गीय कहा जाता है।

उत्तर भारत के बढे मैदान को-याने हिमालयसे विन्ध्यतक और पंजाबसे बंगाल तकके टापू को-आर्यावर्त कहा जाता है और आगे चलकर यही इलाका "हिन्दोस्तान" कहलाया। यद्यपि यह भूभाग हिमालय की हुगंम पर्वंत श्रेणी से बिरा हुआ है फिर भी अतीत काल से पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया से कई कौमें यहाँ आंबसी हैं। इसी कारण से "हिंदुस्तानी" याने भारत की मिलीजुली भाषा और संस्कृति का गहवारा आर्या वर्त ही है। इन कौमों में महान सक्तिसाली कौम आयोंकी थी जिसका गहरा प्रभाव पूरे भारत पर पडा। इन की भाषा संस्कृत हिन्द युरोपीय (Indo-European) वर्ग की है जिसमें यूनानी (ग्रीक) लैटिन और-फारसी-पहेलवी भी शामिल हैं।

मध्य एशिया से कुछ ३००० से अधिक वर्षोंके कालसे आयोंके कवीलोंने पह ईरान और बादमें भारत में अपने उपनिवेश कायम किए। इस लिहाज से सांस्कृतिक और भाषिक दृष्टिकोण से भारत और प्राचीन ईरान में कोई विशेष घेद नहीं था। लेकिन सातवी सदी ईसवी से जब कि ईरान पर अरबोंका अधिकार स्थापित हुआ पहले की समान संस्कृति में बडा फर्क पैदा होगया। संस्कृत से निकटतम भाषा—पहेलवी की बजाए अरबी—तुर्की कथों और मुहावरों से लदी हुई कारसी भाषा उजूद में आगयी।

ईसबी सन की दसवीं सदी से जो ईरान आफगनिस्तान की ओर से हिंदुस्तान पर हमले होना मुठ हुने उन के फल स्वरुप दो-तीन सौसाल के बंदर भारत भर में ईरान के तुकों और अफागानों की रियासतें कायम हुसी। इन सुलतानों के कारण उनकी तुकीं—कारसी भाषाओं का प्रभाव भी भारत की बोलिजों पर पडता गया।

भारत में मुस्लिम सलतनतें कायम होने का कम इस तरह है।

पंचाय.

सन् १०२३ **ई.** " ४५८**६ ई.**  (40)

युन तन होर मन का कहा तुराब है हिन्दी बाका सभी किताब क्यों पाना गुरू दिन उसे तिताब है येही परवा बड़ा हिसाब? । अ प्रथम बुद की पिला सराब फिर दरसन देता उचा नकाब ?

को पीर हुसैनी प्वारा है । वे तुराव ऊस व्यक्तिहारा है ।।

(44)

जे ज्ञान सक्य सब हुआ तमाम कल ज्ञान सक्य अूस राका नान ह सतगुरू सूँ देलो इसे मदाम तिरलोक का सारा कहा मुकाम मैं अन अली का सही गुसाम गुंज रात होर दिन सब येही काम

> भो पीर हुसेनी प्यारा है । भै तुराब कस बलिहारा है ।।

(¥¥)

पर साम सम्म होर साम पकड़ सट कारन विवे हरसाम पकड़ दुक इंसाली का निशान पकड़ है सानी तो कुछ व्यान पकड़ मत मूलावारी स्थान पकड़ धर हण्डा? यन में आग पकड़ को पीर हुसेनी प्यारा है । मै तुराब कस बलिहारा है ।।

(44)

जरे ज्ञान सक्य जो बोला हूं सब मोती उसमें रोमा हूं क्यों चावल कंकर डोला हूं होर मेर आमेर सब कोला हूं पर वालक करता चोला हूं गुन संतरा जिम के तीला हूं

को पीर हुसेनी प्यारा है । मै तुराब कस बसिहारा है ।।

(48)

अब बारो तुरका मुनो नक्छ है करनाटक में तरनामल
बक्त नशहूर जिसका द्वैदेवल शू देवल का वेव अरनाचल
क्रित अरनाचल कूं मार सुन्यल शू वक्तया वो का मुंजे अमल
े को पीर हुतेनी प्यारा है ।
औ तुराब कस बलिहारा है ।।

(40)

है तरनामस में मेरा मुकाम खू अरनाचस ह कठिन गुसाम सब देवता२ में है बड़ा हो राम बिजूरत मुंश आ करें तस्त्राम सुद वैकरी वास अवस तमाम रस स्थान गुरू का ही नवान को वीर हुतेनी व्यारा है । वै सुराब कत कलिहारा है ।।

१. म + व: विच्छा

२. वः देवा

(40)

को गफलत में विन स्रोता के क्रक हाम बनी के बोता थे नें माया सूं चित छोता भै पड सुबुप्ती में क्यों सोता जै में जिसके कारन रोता जै। क जमीं वली का पोता है औ

जो पीर हुसेनी प्यारा है। क तुराब कस बलिहारा है ।।

(49)

में सपने में बा तमाम रात पीर पादशाह साहब वकड़ के हाथ कर हुकियार मुंकों कहे ये बात जो संस्कृत की बना नुकात सब जारिफ पार्वे जात सिफात ऊ कायम बायम मेरे सात जो वीर हुसेनी प्यारा है।

में दुराब ऊस बलिहारा है ।।

(47)

अरे पीतम बच्चे प्याला रे हं प्याले सुं मतबाला रे पिक देसत मेरा चाला रे गल । जान सरूप का बाला रे आ बतला नुकता कालां रे अ साहब सबस् आला२रे । को पीर हुसेनी प्यारा है

(43)

बे तुराब कस बलिहाराहै ।।

अरे संकल्प विकल्प बतलाये होर इंगला पिंगला विसलाये होर उत्पत्ति३ सब समझावे क मोक्बत्यम की ५ह पाये देव दल धनंजय विस्तराये । नाक करमाकर कर सिक्काये को पीर हुसेनी प्यारा है।

मै तुराब ऊस बलिहारा है ।।

१- अ + ब : गुल

४. यह कर ठीक से नहीं पढ़ा गवा

बरे ऐंसे हैं को जैसे जीतन् पम नम में माया चरते चीतन् बरे मान सक्य मूँ माओ जीता फिर मानी होकर गाओ गीत बो पीर हुसेनी प्यारा हैं। जे तुराब कत बलिहारा है।।

(84)

मन झान सक्य सूँ झाओ रे तन मन का नतलब पाबो रे पन साँच ३गुक्ष कन जाओ रे सब भेद अभेद सुन आओ रे कहुँ काम दगा मत बामो रे में तस्कर हूँ को साद रे जो पीर हुसेनी प्यारा है । मैं तुराब ऊस बलिहारा है ।।

(80)

पीर पावसाह साहब किये निहाल सब बक्ते अपना मुझे कमाल
नै पाया धन का सहज बिसाल हूँ अपना आशिक अपि इसाल
सब मैं तू का सगढ़ा बिया निकाल हो तुराब रहना उस चरनों पालध को पीर हुसेनी प्यारा है । वै तुराब कस बलिहारा है ।।

(84)

पीर पायसाह साहबं बढे बली हैं बादा जिनकें अमीं अली क्यों शुसबू फूल कुली शुली६ यूं मशहूर है वो गली गली सब सज की कीली बहां खुली अब भी ज़िक है सकी जली जो बीर हुसेनी प्यारा है। जै तुराब ऊस बलिहारा है।

(84)

वीर वादसाह साहब जीकिया में उस ते हास और कास लिया ऊ हावी अपना करन किया मन भावा नेरे बही पिया में बरशन का जो सुरा७ पिया तन मन का क्रमका चुका दिया जो पीर हुसेनी प्यारा है । जी सुराब ऊस बस्तिश है । सब में पन सुट कर रहो मेकंग अ रोशन बीपक में हूं परांग? जो पीर हुसेनी प्यारा है । जै तुराब अस बलिहारा है

(88)

ज्यों विनकर नक्षत्र महिबल में? यूं पीतम बसना मुझ विस्त में कई जेल किसाबे तर पर में सब बासिल कामिल जाहिल में जा पीर हुसेनी प्यारा है। जे तुराब कस बलिहारा है।

(\*\*)

जब विक होर पिक एक दूर करों तब अनस्हक का गोर करों जड़ सूली हायों गर्व करों मत आसा घर मत गोर ३ करों दूर ज़ाकी तन का बोर करों अ किरपा तुम फ़िलफ़ौर करों जो पीर हुसेनी प्यारा है। अं तुराब ऊस बलिहारा है।

है मारग तन की बहुत बिकट घर पग वां तब नकोरे हट बल बित कूँ संमाल घट है पिष्ट अण्ड बह्माच्ड मियाने तट जा तट क तोडकर गर्व कर मत ओ दरसन देगा आब बालट४

जो पीर हुसेनी प्यारा है जे तुराब जस बलिहारा है

(४५)

अरे झूडे मूडे भवे अतीत

सतगुर की कुछ नहीं सीचे रीत ।

१. ब : उ रोशन दिपक मैं पतंग

२. ब : जो डोंगर नकसई महबल में

३. व : बोर

४. व : सगट

### को पीर हुसेनी प्यारा है में तुराब ऊत बलिहारा है

(34)

अरे बाहिद असा करो बिकर वस बावे बिसस् समाल ज्र अरे ब्यूं छुप१ फिरते इधर उधर टुक राजिकर ऊपर अपर सको नज्र अरे बूजो अपना कसर कसर अरे इच्छा धर कर बन्दोकमर को पीर हुसेनी प्यारा है अ दुराब ऊस बस्हिहारा है

(₹९)

अरे दोजक को होर बहिरत कहाँ पिउ दिसता मुजनूँ जहाँ तहाँ अब यहां कहूं या कहूं वहाँ है रौशन जिससे जमी जमाँ अब को का उसका कर्षे वयाँ क परघट होकर दिसे निहाँ को पीर हुसेनी प्यारा है अं तुराब कस बलिहारा है

(Yo).

में आबिर नुकृता क अञ्चल में काला मेंबरा ३ऊ कंबल में आबिक साविके क नवल में नुकता नकली क असल में आबाज हूँ होर क रहल में हूँ प्यासा क सो जल बो पीर हुसेनी प्यारा है । के तुराब कस बलिहारा है ।

(84)

अब हवा हिरस मूं आकर भंग नत बैठो वारो होकर दंग इस तन नी घाटी जाओं उसंग पन चिक्र का बीधी दूर नतंग

१. वः चप

२. जः रज्याक

३ मः स्या

निक पिक सामुन जाना तम सब कहलाता है बेगाना तम क्यों बीपक हौर परवाना तम कित हारी सूं पहचाना तम बो पीर हुसेनी प्यारा है जै तुराब क्रस बलिहारा है

(3¥)

अरे तम मूँ पाया सिफतों सात अरे मन मूँ पाया रब की जात अरे ना वॉ बिस है ना वॉ रात अरे ना वॉ सुरकी ना बरसात अरे ना वॉ सुनना देखना बात अरे वॉ भी मेरे हैं संगात वो पीर हुसेनी प्यारा है

(34)

में तुराब अस बलिहारा है

अरे ब्रह्माण्ड पिण्ड अण्ड स्यूल सरीर जो बूझा सो है पीर फ़ड़ीर? ओ सात? समृत्वर आया तैर वल जावें उस पर मीर अमीर ओ हाजिर नाजिर समीक बसीर सब जेव बताकर किया बजीर जो पीर हुसेनी प्यारा है अ तुराब कस बलिहारा है

(34)

भरे मीम सूँ अहमब अहब हुआ पन में सूँ भीन का अबब हुआ भिल बोनों सानी जसब हुआ सब हवा हिर्स हसब हुआ के अज़ल हुआ के अबब हुआ वे बरसन मुज़कूँ नवब हुआ को पीर हुसेनी प्यारा है भै सुराब कस बलिहारा है

(€)

भरे छोड़ो ज़िकर बाफ़ी जसी अरे एक ही है नबी असी भरे तब तुम सतगुर बड़े बली अरे में तो बेशक पैपोस मली भरे मारन बसमा मली बसी अरे में तो भंबरा ऊ है कसी

१- व: को बुज्या है सो पीर फक़ीर

२ वः सप्र

(25)

बब तन सूँ मन कूँ काम पड़ा मिस दोनों का संप्राम पड़ा
तब बाशिक मागूक नाम पड़ा कुल बदनामों का दाम पड़ा
बो बूझिया नै सो साम बड़ा वो शोहरत १ सास वो आम पड़ा
सो पीर हुसेनी प्यारा है
वे तुराब उस बलिहारा है

(₹0)

है तन में पिड का देश जै कुछ ? शै में जिसका केरा जै हो मृहीत सबकूं घेरा जै फल में तूं के पेरा जै सट झगड़ा मेरा तेरा जै है न्यारा फिर शह मेरा जै

जो पीर हुतेनी प्यांरा है अ तुराब उस बलिहारा है

(39)

कर अन कूँ तूँ मजहूल नको उथों बालक झूला झूल नको को सो आया तो कूल नको दा हरिगज पत्थर धूल नको पढ गफलत स्थाने कूल नको ओ साक्री अपना भूल नको

> को पीर हुसेनी प्यारा है मैं तुराब ऊस बलिहारा है

> > (३२)

अभी गरने अगस भरना भै अभी गरने से ना करना भै अभी बादे के दिन भरना भै चित नाया में ना क्षरना भै हाँर तुराब कये लग खरना भै

वो पीर हुतेनी प्यारा है वे दुराव उज़ वलिहारा है

(3%)

पिड मन का मन में ठाना तन४

बिन गुरू है मुश्किल पाना तन

१- वः नाह

र. व : गुलकान

के बः जासो लेका हो चुक नेको ४ बः पिछ मन का मन में ठाना तन

## को वीर हुसेनी प्यारा है जे तुराब कस बलिहारा है

(२५)

बाग बकरी कूँ मिल बांधे हैं मिल बिच्छू संगडा नांधे हैं बो आसिक उन कूँ रांबे हैं क मंत्रिल नासूत कांबे हैं मैं कांबे सो क मांबे हैं हैं मांबे सो बम सांबे हैं बो पीर हुसेनी प्यारा है

का पार हुसना प्यारा ह अं तुराव कस सलिहारा है

(२६)

जब संजिल नासूत जायेगा तब मलकूत का भेद पावेगा जो जबस्त बलकर आवेगा सी लाहत सूँ मन लावेगा जब आपस कूँ विसरावेगा तब दरसन ऊ दिखलावेगा

जो पीर हुसेनी प्यारा है जै तुराब ऊस बलिहारा है

(29)

अरे तालिबे हक् में हक् होना सब बुदी बुदा में निल कोना इस बाकी तन कूँ यू बोना ज्यों १असपर करना है सोना बिन दारू-दरमन होर टोना ऊ पीतम के संग मिल सोना बो पीर हुसेनी प्यारा है

(26)

ने तुराव कस बलिहारा है

जरे में तू का सगड़ा छोड़ो रे जग बंधे सूं मुक्स मोडो रे सुट सुबी सुदा कूं मोडो रे नगस अन्यारे कूं तोडो रे मृझ बात सुनो दुक बोडो रे नग उसके करनों २ मोडो रे स्रो पीर हुसेनी प्यारा है जै तुराब ऊस बलिहारा है

१ व : अकसिर

२ व : चरनों

को चीर हुसेनी प्याश है में हुराब कर बलिहारा है

(29)

यो क्यूब अव्यक्त हव्हानी है ये दूजा? तक्ययूने साली है यो साली है सो फानी है यो फ़नी उस कसी बाती है यात वेपान में बीचानी है पन उसके आने समानी है

को भीर हुतेनी प्यारा है मैं तुराब उस बलिहारा है

(२२)

जब नुक्ता अध्यक्त२ पार्वेगे तब नुक्ता आस्तिर ३आसिर आर्वेगे पिउ वरसम्भ का विकालायेंने तुझ मारग सीधी लावेंगे हो आशिक को कोई आर्वेगे सी पिउ के आगे गार्वेगे

> को पीर हुतेनी प्यारा है नै दुराव क्रस वलिहारा है

> > (२३)

क्यों बरचन नियाने मूंह बीते वृं धन को नेरे मन में क्से पन बेसन में न बाये किते को सक्के केलां केस हंते सब मुक्तिकक होते हक ५ कते पर नक्रों बेसा उनने जिले

> को पीर हुसेनी प्यारा है . वे तुराव कस विकहारा है

> > (5x)

भव पदा जवनी आप सबर वो कासा जैंबरा रहा पुनर्द है कहूं किवर में कहूं किवर तब आप अपत कूं गया विसर कम आसिक किसका नहीं मुकरण को विकास मुझकूं किसर सिक्षर

१- व : तवस्युने सानी

२ व ः जनास

३ वः वहविष

Y. #: 3

<sup>4.</sup> H. HIN

E. W. WHE

<sup>. .</sup> 

क्यों गीरा बूबेश बन में है बूं मन की संगत तल में हैर निस रासी विचाकर गहन में हैं। सम तन में तन उस धन में है को चीर हुसेनी प्यारा है। वी दुराब उस बसिहारा है

(99)

चव में तू का विस्तार न था तब कसरत कुछ इजहार न था था आसिक पन विस्तार न था में गेरे सूं हुशियार न था बस साक़ी दिरु का बार न था कोई असा भी जींसार न था

को पीर हुसेनी प्यारा है मैं तुराब ऊस बलिहारा है

(96)

विंड नेरे तन मूँ ठांब क्या नांब नेरा अपना गांव क्या जब हुद सूँ तन्बे पांच किया तब कत्तरत ऊतका गांव किया मैं उत्त पर बलि बलि काऊं क्या सर मेरे बल और छांब ३ किया

> को पीर हुसेनी प्यारा है . बै तुराब अस बलिहारा है

> > (99)

जिब सातिर पैदा तन हुआ पिछ सातिर पैदा मन हुआ संग दोनों का जैक फ्न हुआ बुध सतरे का रहजन हुआ बो हादी मेरा दहन हुआ बो पीर हुत्तेनी प्यारा है जै तुराब क्रस बलिहारा है

(20)

में आसिक उस पर में वा बय वा पीतन प्यारा आपी तब में आसिक होकर आया कव वी विसता में सो क्या सबव में कहता हूं सी बात अवब वे बोक उसी के विसते सब

१. म: धर में

२० अ : युं नुकता मन के कान में है

3. W: 80

अरे बेही सारा आया नगम जिल चारों नामा? भया है तम अब संग सरीर का सहस्वास्त तम बोसार क सब बरागरन को पीर हुसेनी प्यारा है मै दुराब कस मस्तिहारा है

(99)

बरे तम में तस्कर गक्तत जान वरे बाहार निवा इस्कर जान

बरे बुद्ध सका वर क्राक्त जान वरे बहिस्त गरक सो बीलत जान

बरे क्राक्त कामा जिस्का जान अरे बोही मंपहूब मिस्तत जान

बो पीर हुत्तेनी प्यारा है

बै तुराब उस बसिहारा है

(44)

जिस अशियानमूँ ज्ञान नहीं है बान्यर वो इनसान नहीं
वस सना में उसका मान नहीं जब नान नहीं तब पान नहीं
होर ज्ञान नहीं तो ज्यान नहीं कोई जैसा साहब इरफान नहीं
वो पीर हुसेनी प्यारा है
नै तुराब उस बलिहारा है

(94)

भग काले बन का रहवाली तन महेन कॅबल ३ का युवावाली क्यों नंबा जनुना होर काली निरु सरकारि के हैं वाली कुल बसका विकास विकास की पीर हुतेंगी प्यारा है ने तुराब कर विकहारा है

(14)

रे कः महर

२- मः बोस्वा

1. T: 10

V. व : रिक्नारी

te. ar e uteri

(&)

गंध, रस, क्यू अस्त होट सार्थ 💛 वृत्र बांच आन के सबे सरस जिन कुर ना वासे सी बरस बरे बेही इच्छा नुते है वस

जो गीर हुसेनी व्यारा है ने तुराव कस विक्रारा है

(2)

कं बहुत अये होर के महेश कें मूलाबारी बसे वनेश में बूजे सम नत बढ़ाब कैस मत बूटा केकर किरोकी मेरा अब बोही मुन १ हं रात हीर देस सट इच्छा बिच्छा का संदेश वो पीर हुलेगी प्यारा है ने तुराव अस बलिहारा है

(90)

अरे यो है बहुग जिन्हर्क और वो है विज्नु मीकाईल कोई महेस कहें कोई इस्राफील २ औमूरत विम्मृ विख्राईल हौर मोल कर्नव्या बढ़ा बकील में मेरा बुशिया उसे कफ़ील जो पीर हुसेनी प्यारा है ने तुराव अस बलिहारा है

(11)

जरे हवा आकास होर वायू वाव तेज आतिम है जल पानी पाच मरे साक है पूजी तल का भाव हीर बरा नरन तुब कुंब का बाब बरे बोली पर गत नजर चलाब ३वन सीधी है सारग कहीं हो आब जी पीर हुसेनी प्यारा है बे तुराव उस विस्हारा है

(44)

.. मरे पुरुष्ति जामृति हीर सपुन होर तिरिवायस्या अशुन

र- सः कीर्व कह महेश के कार्य इसराफीश

के वा पन सीवी मरान कई सी वाको

अरे इक्क नियानी प्राप करें किर मूलाकारी कवान करें और वोगों में तू समान करें जरे ककी तेरे कवान करें जरे समस सरीर में व्याम करें करें किस में अनुसंधान करें को पीर हुसेनी व्यारा हैं में तुराब ऊल बेलिहारा है

(4)

गंध रस क्य, स्पर्श हीर शब्द इन पांची तन मूं बनिया वर्क्ष किस बहुना नेक हार किसमूं क्य उन पांची में ने कियर हसद महाकारन, कारन बादे क्य सतगुद के करनी पाये क्य बी पीर हुसेनी प्यारा है मैं तुराब उस बन्हिहारा है

(4)

है जंत करन मूँ नुक्ता चुन होर सातिक, राजस, तामत गुन है कामम जनमूँ अनक्त बहुन १ है किसके कारन पाप२ होर पुन ओ सप्त पताल होर बार क्कन गुन सतरा जियू के बोसा३ चुन को पीर हुसेनी प्यारा है ने दुराब उस बसिहारा है

(0)

वस इन्हीं, नन युर, पंच प्रानः वस सतरा निसंतर जीत पहुंचान होर रचनुन कर है स्थाविकान है सतपुन नाजी का-ररजान भी तनपुन जिस का अनुसंवान जो पार होनी स्थारा है है युर्ग कर विवहररा है

<sup>.</sup> अ: म: मह बेर ठीक से नहीं पढा नमा

रे कः प्राप

इ. प : बोला

#### ग्यान - सरुप

#### होक्लूबसीयुक्त अश्रीम विस्मिस्का हिर्देहणानिर्देहीन

(1)

ने पंचभूत का विस्तारा है नाव, नातिश, काक हीर वारा है चित सन बुद अहंकारा है ।। सब सक्य कूं सिगारा है पिड सबमें सबसूं न्यारा है ज्यों रोशन अगनग तारा है

को पीर हुसेनी प्वारा है जे दुराव कस वलिहारा है

(२)

मन् वारा बुद बीवाला वे वित वंबल वलर निरवाला वे बाक अहंकार का वाला वे वित वाल में कह डाला वे स्यूल सरीर का नाला वे मृत केता क बतवाला वे

जो पीर हुसेनी प्यारा है जै तुराब अस बसिहारा है

(\$)

वीव, प्रान, अपान होर ज्यान सनवा जी उपान, सनान पर बान सनव सबक जन्दु होर नृहान सनवा जीन रसना सर्वत वान सनवा इस तन में ओही जाना सनवा शह नीरों साह दुरहान सनवा वो पीर हुसेनी व्यापा है वे पुराव उस विश्वारा है

१. व: मन बारा होर बुद जवासा जे

र. सः प्राप

1. #: week

४, व : न्यान

है कि वह हिन्दी पारिभाषिक मध्योंके उर्दू वा फारती पर्याय भी दे देते हैं जिनसे पाठकको तसम्बुककी वारीकियोंको समझनेमें उलझन नहीं। उन्होंने जानवृक्षकर सीधासादा उल्लेख करनेका हैन अप-नाया है। और कठिन समस्यायोंको जासान बनाकर सर्व साधारणके सामने पेश किया है। उन्होंने इस बातका साम्र तौरपर कोस क्याल रक्षा कि उनके पेश किये सुफियाना तत्वकों मालूम सुझबूझका आदमी भी बच्छी तरह समझ सके।

शाह तुरावने य्यान स्वरूपमें फारसी और अरबी के कठिन नियमों से बढी खूबीसे अपना वायन बचाया है। इसके विपरीत उन्होंने प्रचलित संस्कृत शब्दों को बहुत संदर ढंगसे प्रयोग किया है। और यह उनके एक द्विभाविक कवि होनेका प्रमाण है। य्यानस्वरूपमें अजमूई हैसियतसे एक पुरक शिक्ष सीती आहंग पाया जाता है।

स्थान स्वरूपमें संस्कृत मराठी और योगके कठिन पारिभाषिक शब्दोंका प्रयोग हुआ है। कब्म पढ़े लिखे कातिबोंने संस्कृतके कुछ पारिभाषिक शब्दोंको अमुद्ध उच्चारणके साथ नकल किया है सैम निबंधकारने मूलपाठ में सही उच्चारण देनेकी कोशिश की है। और असलकी हाशियेमें निशानवेही कर वी है।

ग्यानस्वरुपकी रचना हिन्दी और उर्दू छन्दशास्त्र के बनुसार है:-

- (१) उर्वू उरूजके अनुसार इस नज्मकी बहर, बहरे मुतदारिक मुसम्मन मसजूफ (फासकन फासकन फासकन फासकन ) है।
- (२) हिन्दी अन्द शास्त्र के अनुसार यह नज्म चौंपाईकी एक शकल है जिसमें १६ ता ८ माक्राजें होती हैं।

मोक्सत्वम् मोक्सत्वम् फनाफिल प्रथम बुवकी तराव मये कछस्त

(४) उपमा, रुपक और अन्य असंकारोंका बढी कूबीसे प्रयोगिकिया गया है। उपमा अधिकांक हिंदीकी हैं असे अस्तारोंके उदाहरण प्रस्तुत हैं।

विरोधाभास:--

जब नुक्ता आसिर पावेंमे--तब नुक्ता अव्यक्त पावेंगे।

यमकः

अरे तालिबे हकमें हक होना -- सब खुदी खुदा में मिल लोना।

संकेत:

जब चिरहर पिक चकदूर करो -- तब अनलहकका जीर करो

उपमा:

मन बारा बुद ज्वाला जै -- वित चंवल जल निर्वाला जै

(५) शाह तुराबने कुछ नये हिन्दी मुहाबरों का प्रयोग किया है --

जैसे :---

मनका मंगल होना ; सोर करना, कीली कुलना

(६) ग्यान स्वरूपमें बहुतसे संस्कृत शब्दोंका प्रयोग हुआ है। जिसमें डाक्टर मसूद हुसेन आनका कथन प्रमाणित होता है कि 'अपभ्रंत्रकी सबसे बडी सुमूर्तासयत यह की उसमें संस्कृतके सालिस अल्का-जको दखल न या लेकिन ज्यों-ज्यों शायरीकी जवान प्राकृत और अपभ्रंत्रकी रवायतसे आजाद होती गयी, लोगोंको संस्कृतके सालिस अल्काजके इस्तेमालसे परहेज न रहा।

नीचे कुछ संस्कृत ज्ञब्द जों उस नज्ममें प्रयोग हुये हैं दिये जाते हैं ---

े जीव, म्यानी, चरण, बालक, इंद्रिय, स्थूल, अतीत, स्वरुप, जल, चित्र, गुण, प्राण, अपान, वियान, कारण, महाकारण, निर्वाला, सातक, राजस, बुद्धि, इत्यादि ।

- (७) आधुनिक जाजा वैद्यानिक नियमों पर जी इस नज्मको परला जा सकता है और यह तीन तीन सतहोंपर मुमकिन है। सौती सतहपर यानी इस नज्ममें जो जब्बप्रयोग हुये हैं उनकी सौती विशेषता क्या हैं? सौती सतहपर बाने इस नज्ममें प्रयोग होनेवाले जब्द व्याकरणके अनुसार किन-किन जोमरोंमें गणना होते हैं? बनावटकी सतहपर अर्थात् इस नज्म में आनेवाले फिकरों या जुम-स्मेंकी बनावट क्या है? आधुनिक णावा विश्वमाने अस्टारहवी सदी इसकीकी पुरानी उर्वृक्ता जावा वैद्यानिक अस्टायन करके जिन विशेषताओंकी और हमारा स्थान वाकविक किया है वह लगभग सभी जानकावन में मौजूब है।
  - (८) बाह् तुरावका वर्णन करनेका ढंग सरस और सरस है। उनकी एक प्रमुख विशेषता यह

पामाहसपर तस्नीक की की । उनके पुत्रकी वह फर्माइस महत्र रस्मी न की । वह इस वास्तविकता से अच्छी तरह आगाह वे कि बाह तुराब में इस्तलाह हिन्दी व मुसलमानी में तसम्बुक्ती वार्तोको नज्य करनेका न सिर्फ मलका है बल्कि उनका तखातुब बी बालमगीर है। जुद बाह तुराब कहते हैं —

ग्यान सरुपके हर पदमें एक उच्च जज्या, विशेष राग और जादुई गुण हैं। आत्मिकता के सर्वश्रेष्ठ गुण की दरस व तदरीस के लिये जिस गंभीर जांतिषित और सरस ढंग की आवश्यकता होती है वह उस कविता में मौजूद है।

#### जबान व बयान:---

शाह तुराब एकं विश्वभ्रमी सूफी थे। मारिफत की खोज में उन्होंने अहले हनूद की मृतवर्रक किताबों का भी अध्ययन किया था। वह इस्लामी तसम्बुफ और भक्ति के अलग-अलग रास्तों को एक कर देना चाहते थे। इसी कारण उन की रचनाओं में भाषा और जैली की रंगारंगी पैदा हो गई है।

(१) बॉ॰ सैन्यद मृहीऊद्दीन कादरी ओर ने ग्यान स्वरूप के महत्व पर रोशनी बालते हुए लिखा था कि —"इस नज्म मे हिन्दी अल्फाज बकसरत इस्तेमाल किये गये हैं और जगह-जगह हिन्दू देवतओं और देवियों और तीरच गाहों की तलमीहों के जरिये इस्लामी अकवार की बताहत की गई है और इस लेहज मे यह नज्म बहुत ही अहम और काबिले कड़ है। अगर इस को देवनागरी रस्सु-लक्सत (लिपी) में मुक्तिकल किया जाए तो यह ठेठ हिन्दी नज्म समझी जाएगी!" 9

# निबंचकार डाक्टर ओर की रायसे हम सहमत हैं

(२) ग्यान स्वरुपमें प्राचीन हिन्दीके आरंभिक क वियोंकी तरहसे अरबी और फारसी मदोंके मुकाबलेमें संस्कृत जब्दोंका ज्यादा प्रयोग हुआ है। उन्हें प्राचीन उर्दू जैलीके अनुसार बनानेके लिए कभी-कभी उनकी सौती उच्चारणकी जलकमें हेरफेर किया गया है। उदारणार्थ---

| सरीर    | शरीर         | (बन्दनं  | २)   |
|---------|--------------|----------|------|
| बम्हा . | वक्त         | ( बंब नं | 90)  |
| असमरन   | असुबहरण      | ( संद नं | 97 ) |
| नक्सय   | नक्सय (नकात) | (बंद नं  | ¥2 ) |

(३) नण्मका विषय चूकि तसम्बुफ और वैदान्त है इसलिये उसमें अक्सर अरबी और संस्कृत पारि-जाविक सन्दोंका प्रयोग हुआ है। वैसे ---

| मन बुद       |   | अकले कुल | 革   | नपरेकुल | . ( | बंद न | •   | ) |
|--------------|---|----------|-----|---------|-----|-------|-----|---|
| कनक काला     |   | सोना ब   | ौर  | औरत     |     |       |     |   |
| मुक्त ए काला | - | दुनियाका | . , |         | -   |       | - 1 |   |

१- वर्षकराए मसर्ता ते - प्रवास-वे-६ अवस्थाने सर्वः अति ४: वस्त १९८

कारण बहुत प्रसिद्ध हुये। इस ममनवीमें भी सुन्वर मैंकी पायी जाती है और वैसेही हिम्दी के पारि-भाषिक सन्दों का प्रयोग हुआ है। माह तुराबने यद्यपि बहरीका कोई उवाहरण नहीं दिया है लेकिन दोनों मसनवियोंके अनुसंधानसे इस बातका प्रमाण मिकता है कि उन्होंने बहरीके विचार-समूहसे बहुत लाभ उठाया है।

काजी महमूद बहरीके पिता शाह बुरहानुद्दीन जानमके मुरीदोंमेंसे एक थे। वह कहते हैं:--" जिस फीअल मिस्ल अब्बल पान देवे तो सरे सौ शाह बुरहान शा बाप भेरा मुरीद उस घरका
जस घरका सौ किया अपस के गौहर।" 9

शाह तुराब भी इसी सिलसिलेसे ताल्लुक रखते ने । ग्यान सरुपमें वह कहते हैं :---

इससे स्पष्ट होता है कि बहरी और शाह तुराबका बैंबत का सिलसिला एक या दोनों ने जहाँ तक हो सकां इस्लामी विश्वासो— विचारोंको हिन्दुस्तानियतके बस्त्र में पेश करनेकी कोशिश की । तस-अनुफकी हमागिरी से उसअत असीमित हैं, बतः सूफी के दिलमे हर मत और हर धर्मका आदर पाया जाता है। वह धार्मिक मतभेद, पक्षपात और ऊँचनीचका कायल नहीं होता। शाह तुराव चिश्तीका रचना क्षेत्र विस्तृत होनेके साथ-साथ विभिन्नताओंसे भी पूर्ण है। किसीमें खालिस पुराण और वैदिक दर्शनको विषय बनाया गया है तो किसीमें इस्लामी तसव्युफकी चिनगारियाँ छिपी हुई है।

साह तुराबने राम और रहीम को एक समझा है। कहीं-कहीं राम और रहीम की जगह केवल 'राम' शब्दको लिया है। इसी तरह उन्होंने इजराईल, मीकाईल, इसराफील और जिब्राईल के लिये जो बैदिक पर्याय प्रयोग किये हैं, वह प्रस्तुत है:

अरे बोही बह्या जिसईल — अरे बोही विष्णु निकाईल कोई महेश कहे कोई इसराफील वे तो इजराईल हुर मूल कर्नया बढा वकीय में मेरा बूझिया उसे कफील

> को पीर हुतेनी प्यारा है। ए तुराव अस बतिहारा है।

(ब्दनं १०)

माह तुराबकी तरहसे शायद ही किसी और सूफीने ऐसी हिंमत्तके साथ कदम उठाया हो। उनकी इस विभेषतापर प्रोफेसर मसऊद हुसेन खाँकी राग ध्यान देने के योग्य है। वह कहते हैं कि राम और रहीम कबीरकी इस्तलाहमें एकही जातके दो नाम हैं। लेकिन सूफियाना वारदातमें दोनों के अस रको मिटाकर केवल रामके नामसे याद करना मृतसब्वेफाना तसब्बुरातकी दुनियामें महज एक कदम आगे का मामला नहीं बल्कि एक जबरदस्स जस्त व जसारत है। " १

माह तुराबने मसनवी ' बहूर कुली इस्तलाह हिन्दी व मुसलमानी' में अपने फर्जन्दे अर्जमन्दकी

भः संसावतं मिर्जा मेन कमन अज बहरी : पृष्ठ - १२८

<sup>.</sup> १. नन समझावन अब जाह तुराव मुकद्या पृष्ठ --- १९८

जाती है। इसमें तरकीमा मीजूद है लेकिन कातिबने अपना नाम और अनुकरण करने की तिथि नहीं लिखा। तरकिमेके अल्फाज ( कब्द) ऐसे हैं:---

'तम्मत बिलक्षैरमिन तस्नीफें गंजुल असरार इशवि मकाब हजरतं शाह तुराब '

इस प्रतिके लेखकने कठिन हिन्दी पारिभाषिक शब्दोंके नीचे लाल स्याही से उनके अर्थ और फारसी व अरबी पर्यायवाची शब्द लिख दिये हैं। जिनमें पाठकको मूल पाठके समझने में मदद मिलती है। यह प्रति सुरक्षित है।

ग्यानसवरुप तरजी अबन्दकी शकलमें है। डॉ. जोर और डॉ. सैयदा जाफरने इसको तरकीब-बन्द बताया है, जो उचित नहीं है क्योंकि हर पद्यके टेकका शेर एकही है। इस नज्म के २३६ शेरों में से दो शेर ऐसे रह गये हैं जिन्हें निबंधकार ठीक-ठीक पढ नहीं सका।

## ग्यान सच्य का विषय

हिन्दी भाषाकी सूफियाना कविताको वो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहिला भाग 'निर्गुण धारा' और दूसरा भाग 'सगुण धारा' कहलाता है। 'निर्गुण धारा' के कवि खुदाको वाहिद (एक) मानते हैं। वह अल्लाह को पाक मानते हैं। दूसरे अर्थात् 'सगुण धारा' के दो रूप हैं। प्रथम रूप 'यान मार्ग 'और दितीय रूप 'प्रेममार्ग 'पर आधारित है। बाह तुराब मुसलमान सूफियों के उस संप्रदायसे संबंधित हैं जिनकी कवितामें 'ज्ञानमार्ग प्रेममार्ग 'और इस्लामी तसन्त्रफ से गंगाजमुनी बारें मिलती हैं। पुराणों, वेदो और उपनिषदोंमें तसन्त्रफ गुणोंका उल्लेख विभेष रूपमें मौजूद है। हिन्दू मतके अनुसार आवागमनके कष्टसे छुटकारा पानेके लिये मनुष्यका पहला कर्तव्य सताया गया है। उसके बाद मनुष्य फना फिल्लाह (मोक्ष) हो जाता है। मोक्षको हासिल करनेके लिए अपनी जात (स्वयं) को फना करके जात ए. हकीकी में मिल जाता है। स्वयं को खत्म करनेके का तरीका बताया गया है। उपनिषदमें जात वाहिद (एकात्म) की अहमियतपर बहुत (चर्चा) की गई है। और 'प्रेममार्गी' सुफीके लिये जेहादे नफ्स, खिलवत नशीनी, तकों लज्जात और इस्तगराक आवश्यक बताया गया है। हिन्दुओंके वहाँ आत्मापर काफी. जोर दिया गया है। उनके यहाँ आत्माही सबसे श्रेष्ठ है। यह लोग आत्माको न केवल जात—ए—हकीकी की कल्पना करते हैं बल्क उसे तमाम दर्मनकी आत्माभी समझते हैं। बाह तुराबने निहायत कलात्मक बंगसे इन समस्त बातोंको 'ग्यान-सर्व्य में इस्लामी तसम्बूफकी वाजनीके साथ बुला मिला दिया है।

सूफिया-ए-कराम में संभवतः बाह जलीजीव गायधनी गुजराती ( मृ. ९७३ हि -- १५६५ ई. ) ने अपने दीवान ' जवाहर-ए- असरावल्लाह' में पहली बार हिन्दीके पारिभाषिक शब्दोंका नये अंदाज फिन्न के साथ एक नयी शैलीमें पेश करनेकी कोशिश की । इनके कारण सूफामत की समस्यायें न केवल सर्वसाधा-रण वन नयी बल्कि उनके प्रयोगसे सूफियाना घटनाओंका फिन्नी सरमायाभी निकार गया । महास प्रांत के एक सूफी कवि काजी महमूद बहरी ( मृ. ११३० हिजरी -- १७९७ ई.) अपनी मसनवी ' मनलवन' के

१. तजनेरा - ए-प्यातूताते - स्टारा-ए- अदबवियाते उर्दू : प्रति- ४, पुन्ठ-११८

२. इॉ. तैयदा जाफर मन समझावन: साह तुराव पृष्ठ: ७८

डॉ. नूक्स्सईद अस्तर

# ग्यान स्वरुप

( शाह तुराव विश्ती )

नाहु दुराम तरनामल, मद्वास प्रांतके रहनेवाले थे। इनकी गणना बारहवी सदी हिजरी के सूफी किवियोंमें की जाती है। वह पीर बादशाह हुसेनी के मुरीद वे जिनका सिलसिला खिलाफत शाह मीराजी शम्मुल उपशाक से मिलता है। बाह तुरावकी कई रचनायें हैं जिनमेंसे केवल एक 'मनसमझाबन ' प्रका-शित हुई है। इनकी एक और रचना स्थान स्वरूप है।

लेखकको ग्यानस्वरूप की केवल दो प्रतियोंका ज्ञान है जिनमेंसे एक पूर्ण है और दूसरी अञ्चूरी है। पूर्ण प्रति अंजुमन तरक्की-ए-उर्दू (हिन्द ) अलीगढ़के पुस्तकालयमें है और दूसरी अपूर्ण प्रति इदारा-ए-अव वियात उर्दू हैदराबादकी संपत्ति है। दूसरी प्रति चूंकि पहलेसे पुरानी है इसलिये उसीको बूनियादी हैसियत दी गयी है। आइंदा सतरोंमें उसे (अ) के नामसे और अंजुमनकी प्रतिको (व) के नामसे संबोधित किया जाएगा। नीचे दोनों प्रतियोंका संक्षिप्त परिचय दिया है।

प्रति 'स'

डॉ. सैयद मृहिउद्दीन कादरी जोर ने इनके पदोंकी संस्था ५८ बताई है और फिर लिखा है कि
—" इसके बादके हिस्से इस मखतूतेमें मौजूद नहीं हैं। अगर इसका आखिरी बंद रहता तो मुमिकन
है कि तारीख तस्नीफ (रचनाकाल) का भी इल्म हो जाता। यह नज्स जिस एहतराम और जिस जूबीसे
लिखी गई है उसके आधारपर ऐसा अंदाजा होता है कि उसके अंतिम पदमें तारीख तस्नीफ (रचनाकाल ) अवश्य होगा। इस प्रतिमें कुल आठ पभे हैं और हर पृष्ठपर १५ सतरे हैं। इसकी साइख
८।। ४ ४ है। अक्सर पन्ने ऐसे हैं जिन्हें कीड ला गये हैं। मुलेख न होनेके कारण उसे सही तरीकेसे
पदनेमें कठिनाई होती है।"

प्रति 'व'

अंजुमन तरक्की-ए-उर्दू पुस्तकालयकी सूचीमें इसका नंबर २१७ और किताब नंबर २९७.७।९२ हैं। इसके साथ बाह तुराब की 'मनमसझावन' की कुछ गजले और उनके पीर-व-मृश्विद (गृष्ट) पीर बादसाह हुसेनीका संकिप्त दीवान थी है। इस प्रतिमें ५९ पढ हैं। हर पदमें चार गेर हैं और इस तरह गेरोंकी तस्वाद २३६ हैं। डॉ॰ सैयदा जाफ़रने असारकी ताबाद २२० और अर्डालियोंकी संस्था ५८ बतायी बहावी हैं। १ अगर इन पढ़ोंमेंसे टेकके जेरों की संस्था बटा दी जाय तो उनकी कुल संस्था १७७ रह

मतसमझावन को दा० अब्दुस्सत्तार दसवी (वंबई) और वा० सैयदा जाफर (हैयराबाव)
 में असम बस्त्र संपादित करके प्रकाशित किया है।

अंत में मंझन ने यही संदेश दुहराया है कि इस जनत में जमरत्व का साथ प्राप्त करने के लिए एक माल उपाय प्रेम में प्राण त्याय है। किव का विश्वास है कि जो प्रेम में यरण का अनुभव करता है, उसे काल भी नहीं मार पाता। इसलिए यदि दोनों जगत में काल के भय से मनुष्य उबरना चाहे तो उसे प्रेम की शरण केनी चाहिये:——

अमरं न होत कोइ जग हारे। मरि जो मरे तेहि मीचुन मारे।
पेम के आगि तही जेइं आंचा। तो जग जगींन काल तेजं बांचा।
पेन तरिन जेईं आपु उवारा। तो न मरे कांह्र कर मारा।
एक बार जो मरि खिड पाने। काच बहुरि (तेहि), नियरन आवे।
निरितु (क्स) अंतित होइ गया। निहचे अंवर ताहि के कथा।
जीविड जानहि काल भी पेम सरम करि नेम।
फीटै बुट्टं जग काल भी सरम साल जग पेम।।

मधुमालती नामक काव्य में मंझन ने मधुमालती के प्रेम की बसंडता एवं किरह का सुंदर एवं मर्मस्पर्शी दृश्य प्रस्तुत किया है। मधुमालती अपने प्रियतम के लिये रोती रहती हैं किंतु उसके नेहों में बसी हुई नामक मनोहर की मूर्ति न तो धुली और न ही नष्ट हुई और वह उसी रूप में विद्यमान हैं:---

# अचरक ऐह में संतत रोई । पै न गयहं तुम चक्क सौ बोई ।

इससे स्पष्ट होता है कि मंझन का प्रेम निम्न कोटि का न होकर अपना एक विशेष स्थान रखता है। संभवतः यही कारण है कि किव ने प्रेम को राजा के समान कहा है और उसके अधिकार कर लेंने से प्रेमी में लाज अथवा सुधि-बुधि का ध्यान नहीं रहता :—

> जौहि वा आइ बिरह तम राजा । तौहि न रहे सुद्धि बृधि लाजा । मकु पावौ किन्नु प्रतिम चाहा । मरौ त तहाँ पेम पंच लाहा ।

किव का मत है कि प्रेम-लाभ के लिए कितने भी दुख सहने करने परे अथवा जान भी देनी परे तो भी अच्छा है:---

> मकु पाबो किछ प्रीतम चाहा। मरो नलहों पेम पंथ लाहा। यह मनता कै पेम बीप नहं परी बेगि होइ आह। चांपे पाव मधु अख्झानी रही निकसि नहीं जाइ।।

सूफियों का विश्वास है कि विरह-ज्वाला को एक समय सहन करने से भविष्य में सुख मिलेगा और जिसे मेम-मार्ग में विरह व्यथा का आभास नहीं हुआ, उसका जीवन अधूरा है। इतका मत है कि विरह-जन्य दुखों से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। अतः प्रियतम से मिलन के लिए अनेक कथ्टों को सहन करना पड़ता है:—

एक सुक कारित सहस्त हुक सहिए । सहस्त सुक्क एक हु:स निकहिये । एक कूल कारत तुनु वारी । संचिए सहस्त कांट वेवहारी ।

सूफी कवियों ने विरह को एक नैसर्गिक देन समझा है। बंझन ने विरह को सृष्टि के मूल में स्वीका-रते हुए कहा है कि यह पूर्व पुर्ण्य के अनुसार मिलता है:—

सिस्टी जूत बिरहा जग आबा । पै बिनु पुष्प पुष्ति को पावा

मंझन का कवन है कि प्रेम कोई सरल पदार्थ नहीं है जो मनुष्य को सरलता से प्राप्त हो जाय ; इसे तो वहीं प्राप्त कर सकता है जो अपने प्राणों की परवाह न करें। यदि जीव प्रीतम के निमित्त लग जाता है तो वह जीव दोनों जयत् में शोधित रहता है:---

> संसाम व्यक्ति के केम तर कहूँ न किया कर कोण । प्रीतम काल को जिल कर तो जीव दुसमु जग तोच ।।

ही नहीं, अपितु मील और सक्ति भी है। नायक की भाँति नायका अधुमालती भी विरह दुस से विहुवल होती है परंतु वह उसे प्रकट नहीं होने देती है। वह विरह दाह से अपने औव जलाती है किंतु कुल की मर्यादा के डर से वह आग नहीं होती क्योंकि उसे भय है कि कहीं धर्म-चीर पर दाग न लग जाये:---

एक में नक्षों चडे कुलनारी । कार्नाह कुटुम्ब पिता महतारी ।

विरह रगम वर किय सहीं होउ न एहि कर आगि । मंति मम धरम चीर पर पैर पाव कर वागु ।।

नायिका अपने कुल की मर्यादा का तो ध्यान रखती है किंतु साथ-ही-साथ वह प्रेम की प्रयादा को भी बढ़ी सफलता पूर्वक निमाती है, यही कारण है कि वह उस प्रेम के दुख को गुप्त रखकर सहन करती है :---

> कहिउं न लाज केंद्व एह पीरा । सहिउं गुपुत पै बाह सरीरा । एक दिसि पीर पिरम कै, एक दिसि कुछ कै कानि । मोहि दुओं दिसि दूमर, भइति इत कुछ उत जिय हानि ।।।

मधुमालती अपनी सली प्रेमा के कुरेद-कुरेद कर पूछने पर भी उसे अपने प्रेस के सबध में कुछ नहीं बताती और चुपचाप समाज एवं कुल की मर्यादा को संभाले, विरह वेदना सहती रहती है, किंदु सली प्रेमा और उसके बाद माता रूपमंजरी द्वारा उसके रहस्य परिज्ञापन के बाद मधुमालती का चुपचाप विरह स्था सहन करना असंभव हो गया और वह प्रेमी के लिए विलाप करने लगती है किंदु उसका विलाप भी अमर्या-वित्त नहीं है। माता रूपमंजरी समाज और कुल की मर्यादा हेदु मधुमालती को पक्षी बना देती है, परंदु वह उसी पक्षी रूप में अपने प्रियतम की खोज, में निकल पड़ती है जो अत्यन्त कठिन मार्ग है। उसके प्रेम में इतनी प्रसरती है कि उसने राजसिंहासन, सुस-भय्या, राह्म की निद्रा, तथा दिन की भूस का त्याग कर विया और वृक्षों को अपना बसेरा बनाया:—

कोक्ड राजपाट मुक्त लेक्या रैनि निवि विग मूला। काकेड जित चाड मुक्त कीन्द्र बलेरा क्या।।

नायिका प्रेम-सुरा का पान कर ब्याकुल और भदमत्त होकर अपने प्रियतम की लोज रात-दिन कर रही

# श्रोधति विकलं किरै विक-राती । वेन तुरा व्याकुक नई माती ।

प्रेमिका अब न तो प्रेम का विक्रोह तहन कर पा रही है और तु ही उसकी मृत्यु होती है, अब वह दो कठिनाइयों में पड़ गयी है इसी कारण उसके हुवय का वाह बुकता नहीं है :---

नेन जिलाह न साह सकी करी ती बार नहि बार ।

अर्थन अर्थ अर्थ अपूर्व पूर्वण नहीं औं पूरी काम के हिए बुराब 11 . ह .



# मने परमत का कम सुम्हारा । तक के हम क्या देश निहारा । वैद्वि विक्रिकारि कम तोर सोहा । तेहि विन हुते तोहि ही मोहाः

सूफियों का कियात है कि सीवर्व के बिना प्रेम की उत्पत्ति असम्मव है, अतः सूफी कवि मंझन ने उसी के अनुस्वार उपर्युक्त अर्द्धालियों में बताया है कि सौदर्य के साथ ही प्रेम का भी जन्म हुआ।

प्रेमी और प्रेमिका दोनों में अत्यधिक प्रेम भाव सवाया हुआ है। प्रेमी के अत्यधिक प्रेम प्रवर्शित करने पर प्रेमिका कहती है कि तुमसे चौगुना प्रेम मुझमें हैं अर्थात् केवल साधक ही नहीं प्रेम करता है, अपितु साध्य भी साधक से प्रेम करता है:—

# जस तोर जीउ परम मद माता । जोर बीउ बीगुम तोहि एता ।

मंत्रनने मधुमालती के माध्यम से जिस प्रेम-दर्शन का उल्लेख किया है, वह साधारण न होकर असा धारण है। वह कहीं भी अमर्यादित नहीं हुआ है; किव ने प्रेम की तीव्रता का वर्णन अवश्य किया है किंतु लोकाचार, समाज एवं मर्यादा का पूर्ण ध्यान रक्खा है। नायक से नायिका जब दूसरी बार मिलती है तो वह कहती है कि जब तक माता-पिता कन्यादान करके मुझको संकल्प नहीं देते तब तक सुरत रस न हो और अन्य रस भले ही हो:—

जी लहि पिता संकल्प नीह मोहि के कम्यावानु । तो लहि होइ न सुरत रक्त और सर्व रक्त मानु ।।

नायक और नायिका के परस्पर मिल जाने पर काम-बासना का उदय स्वाभाविक है, किंतु सतर्क किंबि, मंझन ने बहाँ पर भी कथा को अमर्यादित होने से बचाया है और उसे लोक द्वारा मान्य होने का अवसर प्रवान किया है तथा उसमें रंचमाल भी कलुषता उचित नहीं समझा ि इसका चित्रण किंबि ने बहुत हो सुंदर ढंग से किया है:—

कहेंसि कुंबर अकरन का कीर्च । माता पिताहि अपकीरति दी वै । एक तिल जुक के कारन, सबरस कीन नसाउ । तिरिया बोरे अकरन का अपकीरति पाउ ।।

त्रेमी और त्रेमिका का त्रेस साधारण त्रेस न होकर प्रेम धर्मपथ है जिसमें सत्य की मर्यादा स्थापित की नयी है और इसके लिए वे दोनों रह, त्रचा और किञ्चु को अध्यस्य करके प्रीति— सपथ प्रहण करते हैं और उसे अनम-जनम तक निमाने का वचन देते हैं:—

> प्रीति सनत निक बाबा नोहि रे वेहु तुन्ह लेहु । बंग बंग निरवाहिहि विधि नीहि तोहि समेहु ।।

गञ्जासरी का जैन जीवन की कठिनाइयों से तपकर निसरा हुआ है। इस प्रेम में केवल सौंवर्ग

तीकों भुक्तों ने पूछा-"कहो तुम मनुष्यं के बरीर में कैंडे अनुरस्त हुए ?" इसके उत्तर में उसने कहा--

युनियं बाहि बिन सिस्टि उपाई । प्रोति परेवा विहेयं उठाई । तीनिय कोक दूदि के बाबा । बाबु बोम कहुं ठाउं न पाया । तय किरि मोहि घट पैसेय आई । रहेव मोमाइ न गएव पढ़ाई । तीनि मुक्त तम पूंकि बाता । कहुं तुई करा नामुस बढ राता । कहेति पुत्रक मानुस कर बासा । बहुं कुम्स तहं मोर नेवासा ।

प्रेम के रहस्य को व्यक्त करते हुए किन ने कहा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों सर्देव साथ-साथ निवास करते थे, इसना ही नहीं, वे एक ही होते हैं और बाद में दो शरीरों के रूप में उत्पन्न किये गये हैं किंदु फिर की एक ही हैं। जैसे एक ही जरू में दो मिट्टियाँ सानी गयी हों अथवा दो पनालियों में से एक ही जल प्रवाहित हो या एक ही दीपक दो स्थानों में प्रकाशमान हो अथवा एक ही जीव दो शारी रों में संचरित हुआ हो अथवा एक ही अग्न दो स्थानों पर जलायी गयी हो था एक ही घर के दो द्वार हो।

प्रेम की अखंडता और अविष्द्धिन्नता को मंत्रन ने अत्यन्त कीशल से प्रस्तुत किया है एवं कहा है कि प्रेमी और प्रेमिका में कही संबंध है जो समुद्र और लहर ने, सूर्य तथा किरण में और शरीर एवं प्राण में :---

> तै जौ समृंद कहरि में तोरी । रवि में जय किरावि अंबोरी । नोहि आपुर्हि जलि जानु निरारा । में सरीर तुइं प्राम पियारा । नोहि तोहि को पारै नेगराई । एक बोति दुइ जाउ नेजाई ।

मंझन का विश्वास है कि प्रेम भाव संपूर्ण सुष्टि में व्याप्त है अर्थात् जब प्रेमी और प्रेमिका का साक्षा-त्कार हो जाता है तो उसे समस्त सुष्टि उसी में व्याप्त दिसायी देती है। यही वह रूप है जो खिपा हुआ था और सृष्टि में समा रहा था। यही रूप झक्ति और जिब है तथा विभुवन का जीव है। यही रूप है जो सृष्टि में अनेक वर्षों में प्रकृट हुआ है एवं संसार में रंक और नरेश दोनों हैं:---

वेशस वित्य पश्चिमता सोहि। रहे कर और क्रमरा मोही।
इहें कर तब अहेंच क्रमानां। इहें कर अब सिस्ट संमानां।
इहें कर तकती औं सीक्षा इहें कर सिनुवन कर बीक्षा।
इहें कर परमट बहु जेता। इहें कर बन रोक नरेता।
इहें कर सिनुवन जन वेरते वहि नवास आजात।
सोह कर परमाद में देशा हुए नामें परनास ।।

केन की अस्तित का समा हुई बन कर बनका बोल्टर क्यार हुवा और हैनी तभी ने विद्वारक रहा:

अधिक प्रिय है और वह इस दुलके लिए सहस्रों सुकोंको स्वोद्यावर करने के लिए प्रस्तुत है। उसे दुक्के एक क्षणमें जो सुख प्राप्त होता है वह चतुर्युक्ष के सुकों में भी नहीं:--

> आक कार्क कर होत न आवा । विधि तोर दुख गोहि तब वरताना । वी रै विकल्पि कहाँ में तोही । तोर दुख अधिक देव विधि-मोही । में तहि दुख केरे विलहारी । सहस सुबस एहि दुख पर वारी । कौनि जीमि वकतौ दुख वाता । दुख के रूप सुख निधि के दाता । एक निमिस दुख कहं नहि पूजे चारिहुं जुग क संवाद । कौन कौन सुख वेरसव तेहि दुख के परसाद ।।

मंझनका मत है कि प्रेमीके हृदयमें प्रेमिका की बिरह व्यथा कोई नयी नहीं है बिल्क यह उसका आदि का संगी है और वह उसको सहन कर रहा है। प्रेमीको यह दुख इतना प्रिय है कि वह दोनों जगत अर्थात इहलोक और परलोकके मुखोंको भी बार देता है क्योंकि उसके लिए यही दुख वह अमृत है जिसने उसे अमरत्व प्रदान किया है:-

मोहि न आज़ उपजेउ दुस तोरा । तोर दुस आदि तंघाती मोरा । अब लै वहाँ दुस्स के कांचरि । दुइ जग देउं मुक्स ने उछावरि । में अपान दें तोर दुस लिया । मरि के अब सो अमृत पिया ।

प्रेम का उदय जिसके हृदय में होता है उसके हृदयमें प्रियतम के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का वास ही नहीं। प्रेम-युक्त सब दुक्तोंसे भारी होता है। इसमें तिल तिल कर प्रतिक्षण मरना पड़ता है और विरहके वशमें होने पर राज्य-गर्व, धन और यौदन सभी समाप्त हो जाता है:-

पेम अगिनि नेहि निय उपनरई । प्रीतम राखि और सम जरई । पेम दुक्स सम दुख सेउं भारी । तिल तिल सहस मरन देवहारी । राज गरब धन जोवन गएऊ । जब सेउं जिउ विरहाबसभयेऊ ।

सूफी साधकोके यहाँ प्रेम और दुख का सम्बन्ध अनिवार्य बताया गया है इसी विचार को मंझनने इस प्रकार व्यक्त किया है कि ,अगतमें अहाँ दुखहोगा वहीं प्रीति भी होगी; जिसके हृदयमें दुख नहीं, वह बेचारा पीति की बातको क्या समझेगा:—

> जेहि ठाँ दुस हो जग जीतर, प्रीति होइ बस ताहि। प्रीति बात का जाने बादुरा, बेहि सरीर दुस नाहि।।

मंझन का कथन है कि जिस दिन मैं ने सुना कि सृष्टि की रचना हुई है उसी समय मैंने प्रेम के पंछी को सद्दा दिया । वह पंछी तीनों लोकों को बूंढकर वापस आया क्योंकि उसके योग्य कोई स्थान ही न मिला, बहु वह निवास करता और वह लोटकर मेरे ही करीर में निवास किया एवं लुख्य होकर वहीं रह गया । उससे सूफी कवि मंझनने प्रेमसे ही उस दिव्य आन की उत्पत्तिको भी माना है जिससे आत्मानुमूर्ति प्राप्त होती हैं एवं जो जीवको सृष्टिके समस्त इन्द से उत्पर के जाकर 'बादि जानन्द'की उपलब्ध कराता है :--

> बेहि बिजं परे पेन के रेका । वहं वेसे तहं वेस अवेका । उपिज जाव हिजं की पुलि ग्यानां । वहं वेसे तहं आपु अपानां । पुलि को जान विरिक्त कर देईं । सरक्त वे बोसर नहि लेईं । कतहं सिस्टि महं रहे न बंदू । जहं वेसाई तहं जावि अनन्तू ।

साधकाक विश्वास है कि जब किसी प्रेमीमें परम प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो वह दिन प्रतिदिन बटते हुए नहीं अपितु बढ़ते हुए ही दिसायी देता है:—

गइहु जो पेम लीक हिय काढ़ी । सो न मिटी वरु दिन दिन बाढ़ी।

कविका मत है कि प्रेंम किसीके सीखनेसे नहीं प्राप्त होता है अपितु जिसको परमात्मा दयावश प्रदान कर देता है वही इस सिद्धिको प्राप्त करता है:-

> कोनों पाठ परे नहि पाइअ बिरह बृद्धि ओ सिद्धि। जा कहं वेद्र बयाल बया करि सो पार्व यह सिद्धि।।

मंझनके प्रेम-दर्शनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसमें प्रेमकी अखन्डता है तथाजन्म जन्मान्तर एवंयोग्यान्तर के बीच अखन्ड प्रेम धारा को स्वीकार करके प्रेमकी व्यापकता एवं नित्यताक सुन्दद परिचय दिया गया है; उसमें रहस्यात्मकताके भी दर्शन होते हैं। मनोहर और मधुमालतीका प्रथम मिलन अप्सराओं द्वारा हुआ है और मधुमालतीके प्रथन करनेपर मनोहर प्रेमित इतिहासको ही उसके। सामने रक्ता है और कहता है कि उनका प्रेम जिन्तन और शास्वत है एवं दोनोकी प्रीतिओर दु:ल का सम्बन्ध उसी समयसे हैं जिस समयसे विधाताने उनके प्राणोंकी सृष्टिकी; उसकी प्रीतिके जलसे उसकी मृतिकाको सानकर ही उसके शरीरकी रचना हुई है:—

कहं कुँवर सुनु वेश विवारी । तोहि शोहि प्रीति पुष्य विधि सारी ।
एहि अग औष न मोहितोहि लाका । मैं जिउ वै तोर दुक्क वे साहा ।
मैं न आणु तोरें पुक्क दुकारी । तोरें पुक्त तेंछं मोहि गांवि जिल्हारी ।
खेहि विन तिरेड मांत बिंच बोरा । तेहि मोहि वरसेणं पुक्त तोर।
बर कामिनि तोहि प्रीति के नीक । मोहि मांटी जा सानि सरीक ।
पुष्ट विनन तेंडं जानह तुम्हरी प्रीति के नीर ।
भोहि बांदी विधि साकि के ती वह तिरेड सरीर ।।

कविके विचारानुसार बादि घटमें जब प्राण भी परवारमाने नहीं डाला वा तभी प्रेमिका के विरह-स्पना का दर्शन बहाने प्रेमीको करा विधा था। अतः यह विरह तुःस प्रेमी अवना साधकके लिए प्राणीत औ

# मंझन कृत मधुमालती में प्रेम-दर्शन

हिन्दी सूफी कवियों के विचारों का प्रासाद प्रेम की ही नीन पर सड़ा है किन्तु मंत्रन का प्रेम — दर्शन अन्य पूर्ववर्ती सूफी कवियोंसे जिल्ल हैं। मंत्रन मञ्जूमालती के माध्यम से जिस प्रेम दर्शन का उल्लेंस किया है वह अदितीय हैं। इसमें नवीनता, मौलिकता और स्वामाविकता भी है; इसमें किसी प्रकारके कलुषाका नाम तक नहीं है और न ही आग्रह। मंत्रानने प्रेमको जिस पूर्णतासे प्रस्तुत किया है उतनी पूर्णता किसी भी अन्य सूफीं किक प्रेम वर्णनमें नहीं पायी जाती है। मंत्रानने प्रेमको कायिक व्यापारके रूपमें नमानकर प्रेमको धर्मस्वरूप माना है और उनका विचारहै कि जिसका पासन प्रेमियोंको कठिन से कठिन परिस्थित में भी करना चाहिए। यही कारण है कि किन राजकुमार मनोहर और राजकुमारी मञ्जूमालतीको अनेकवार मिलाकर विलग किया है तथा राजकुमार और प्रेमके भाई-बहनके सम्बन्धको अन्त तक निवाहा है इससे प्रेमका प्रत्यांकन हो जाता है। किन प्रेमको जिल्ला और शाह्य वोचित किया है तथा प्रेमकी उत्पत्त आदि में बतायी है और फिर सृष्टिकी रचना परमारमाने की; एवं प्रेम हीसृष्टिके रूप में फैला हुआ है:—

प्रथमहि आवि येन परविस्टी । तौ पाछे वह सकल सिरिस्टी । उत्तपति सिस्टि येन सों आयी । सिस्टि क्य भर वेश सवायी ।

नंत्रनका कथन है कि प्रेम संसारमें अमूल्य पदार्च है जिसके हृदयमें प्रेम हैं नही क्षन्य है तथा ब्रह्माने प्रमको ही प्रनट करनेके लिए सृष्टिकी रचना की एवं स्वयं उसे ग्रहच करके व्यक्त हुआ; प्रेमकी ज्योति ही से सृष्टि में प्रकाश हुआ। अतः प्रेमके सहस्य इस जगतमें कोई तत्व नहीं है:—

> पेन सनोक्तिक तन संसारा । बेहि कियं पेन सो बनि मौसारा । पेम सावि संसार उपाधा । पेन गहा विधि परगढ आया । पेन बोसि सम सिस्टि संबोरा । बोसर न पाब पेन कर बोरा ।

संसारमें जो कुछ है सभी इन्द्रिय-गन्य है, प्रेगसे परे कुछ जी गहीं है। प्रेम ही जीवन-ज्योति है नहीं अज़रूप देने वाला है:--

> वेका जुना नहीं समि होई। वेस विवक्ति किसू नहि तोई। वेस विवस् काने वह बारा । तेहि एक जानि अन्त संविकारा । विवद् कीक वेहि के वह होई । तका अन्तर रहे नहे व तोई।

प्रकारको आने बहानकी बनकी कीशियों हैं। उन्होंने हिन्दुस्तानी समाज के शामिक मतभेद और बापसी मनकुटावनको बूंद करनेका प्रमक्त किया का और दुनिवामें प्रक्रियां के बनिवास और वेसुमार नेजहवाँको एक ही मंखिलके बक्त अलग रास्ते बताते हुए इन्सानी नाई वारा, कावारी और एकता पर जोर दिया है। एक तरफ उन्होंने अपनी जिन्दगीका बवा हिस्सा मुसलमान चूफियों की सोहबतमें मुजारा और विश्ती कहनाये तो दुसरी और सन्तों, महापुरुषों, सोवियों और वेदान्तके झाताओंके साथ बैठकर 'पुराण और पुस्तक' का सबक भी लिया और यह क्याहिश जाहिए की उन्हें 'हुसेनी झाहाण' वे नाम से याद किया जाय । उन्होंने वेद पुराण, रामायण और भगवत गीताके अध्ययनके बाद और वेद बौर पुराणके पारिभाषिक करवो की कोज करके इस्लामी तसक्वक और वेदान्तको एक मरकज पर लानेको कोशिया की हैं। मनसमझावन, जानसक्य और गुरुजार-ए-वहवत इनके इस बादर्श और गैगाम से भरी पड़ी हैं।



(शुदा को तू जमन के मत दूब वह समृद्धर में है न सात आसमानों में है। उसका नूर हर वेहरे में है और हर जिस्स के किया हुआ है मेरी आखों में भी वहीं विकायी देता है। (मेरी आखों में समाया हुआ हैं) और में सारी ताकत गुरु के जरनों में हैं।)

> हमीं जाक बादम कला जग में आये युपत क्य कूँ हमने परघट विकास कहीं नर कहीं खूब नारी कलाये कयें गुरु कयें दास का भेद पाये हमीं हम कूँ हम देखने जग में आये हमीं हम कूँ हम देख हम कूँ गँवाये

(हम जो ख़ाक ये अपने आप को आदम कहला कर इस जग में आये और पोशीदा रूप को जाहिर कर दिया। यहाँ तक कि कहीं मर्द और कहीं हसीन औरतें कहलाये कहीं गुरु बने और कहीं दास होने का भेद पाया गोया हम अपने आप को देखने दुनिया में आये और अब हम अपने आप को देख अपने को गर्वा रहे हैं।)

मनसमझावन की कुछ भाषा वैज्ञानिक विशेषताएँ:— मनसमझावन के अध्ययन से पाठकों को यह सात होगा कि इसकी जवान आज से करीब दो सौ साल पुरानी है और इस पर हरियानी और पंजाबी जवानों के साथ मराठी का प्रभाव बहुत ज्यादा है। दूसरी दिक्खनी किताबों की तरह मनसमझावन में ऐसे शब्द प्रयोग हुए हैं जो अब इस्तेमाल नहीं होते। पुलिग व स्त्रिलंग के बहुबचन बनाने के कायदे सर्वनाम कारक और किया लगभ ग वही हैं जो कुतुब मुस्तरी, सबरस, गुलशन ए. इक्क, मनलगन, तूतीनामा और दूसरी दिक्खनी किताबों में पाये जाते हैं। शब्द संग्रह में अरबी फारसी शदों के साथ ही विषय के लेहाज से हिन्दू देवमाला का असर भी है। मराठी शब्दों और कहावतों का भी प्रयोग हुआ है। इस भाषा की कुछ विशेषताएँ प्रस्तुत हैं:—

- १. हिन्दुस्तानी के दीघं स्वर ( Long Vowels ) की जगह हस्व स्वर ( Short Vowels ) इस्तेमाल हुए हैं। जैसे- भूलना,-मूलना, फूलना-फुलना, वगैरा।
  - २. कियामें जहाँ कहों महाप्राण स्पर्श ( Aspirated stops ) आवाजें आयी है उन्हें सादा बना दिया गया है जैसे बांधना-बांदना, सुखी-सुकी, कुछ-कुच, बूझना-बूजना वगैरा।
  - ३. व्यंजनोंका अपनी जगह बदलना ( Metathesis ) भी आम है।
  - सर्वनाम में इ, ये, या, यो बजाय यह के और ओं बजाय वह के इस्तेमाल हुआ 1 है।
  - ५. करण कारक में से चिन्हके लिए सूँ, सतीं और सती इस्तेमाल हुए हैं।
  - ६. प्रक्रन वाचक शब्द क्योंके लिए की, का प्रयोग आम है।
  - अस्वोधनके लिए हिन्दी और उर्दूमें 'ही' इस्तेमाल होता है यहाँ पर मराठी असर होने से 'इच'का
    प्रयोग हुआ है। जैसे :- तूही-तूच या तुइच।

शाह तुरावने अराठी मनाचे क्लोककी सारी कल्पनाओं को इस्लामी तसव्युफ्के साथ पेश किया है। बाह तुराव नक्से कास तौरसे मनसमझावन, ज्ञान स्वरूप और गुलजार-ए-वहदत अपने जमानेमें राष्ट्रीय वृष्टिकीण में भी समानता है और मेरा क्याल है कि मनसमझावन की कला में यही विचारधारा और वृष्टि कोण की एकता ज्यादा मददगार सावित हुई है बरन सिर्फ अनुवाद से वह कला और प्रभाव नहीं पैदा हो सकता था जो इस नजम की विशेषता है। हम नीचे मनाचे क्लोक और मनसमझावन से कुछ समानार्थी छन्द प्रस्तुत करते है ताकि पाठकों को इन दोनों नजमों के तालुक का अन्दाखा हो सके:—

ननाचे रहोक:- प्रभाते मनी राज चिन्हीत जावा
सवाचार हा बोर तोडूं नवे तो
सवा वेवकावीं क्रिके वेह ज्याचा
स्वधर्मेंचि चाले सवा उत्तमाचा
ननसमझावन:- तिपत कर अवल उसकी को राम है गा
सवा राम के नाम सूँ काम है गा
वही कुल वही मुल वही जान है गा
ननाचे रहोक:- निराकार आधार बहुगविकांचा
विविकें तवाकार होऊनि राहे
मनसमझावन:- अलक नाम अल्ला निरंजन हरी है
तियत उसकी हर सै में बायम मरीहै

पुढें बैसारी राम आधीं ववाया जनीं तोचि तो नानवीं श्रम्य होती सदा रामनानें बढे नित्य बांचा जनीं श्रम्य तो दास सर्वीसमांचा उसी राम के संग संग्राम है गा हमें श्र्मान उसका मुबह शाम है गा वहीं साक्रिये बज्मे गुरुफ़ाम है गा । जया सांगतों सीणकी वेदवाया । 'मना संत आनंत शोधूनि पाहें । निरंकार निर्गृत वह परमेसरी है गंगा ओ जमुना ओ गोवावरी है

मनसमकावन से कुछ और छन्द नीचे नक्ल किये जाते है ताकि इस कविता का विषय और उसकी साहित्यिक चुवियाँ और उसके आदर्श की समकते में आसानी हो —

> जिये लग तो जोक क्ये प्यार करते मुये पर को मुर्बा ककर विल में डरते तेरे पीछे अरे तो हरगिज न नरते तुजे गार माटी में सारे विसरते ई ऐसा है परपंच जूठा जमाना सरे मन नकों रे नको ही दीवाना

(जिन्तगी तक तो बीबी बच्चे प्यार करते हैं. लेकिन मरने के बाद मुर्दा कह कर वह दिल में उसी से बरते हैं: (बो) तेरे बाद हरगिज नहीं मरते बल्कि तुझे मिट्टी में दफन करने के बाद सारे के सारे भूल जाते हैं। ऐ मन वे झुठा जमाना है इसलिए तू इसके पीछे हरगिज दीवाना मत हो)

> नको राम को बूद कानो कान में न सन्दूर में है न सालों गगन में जमा जोद उसकाय है सब क्यन में परमा जात्माराम हर यक के तन में अक्सन कान विसता है केरे गयन में है सारा सकत सब कुत के बरम में

कीर दासके कार्यक्रिक के करने की को मिल कर इसिक्य कि वही तमास बुराइकों की जब है। ऐ दिल तू हसर की कार्य की को अपने करीन न जाने है। ऐ दिल तू अपने दिल में के सिक्ट प्रकार पढ़ी को अपने करीन न जाने है। ऐ दिल तू अपने दिल में के सिक्ट प्रकार पढ़ा कर जिससे दुसमें दूसरों की वातें सुनने की ताकत पैदा हो। ऐ दिल तू दूसरों से मझता के साथ पेस आ और सबको जुग रख। ते हैं काम ऐसे हों कि जब तू इस दुनिया से जला जाव तो तेरी जोहरत और जूबियां दूसरों के लिए काविक जूमना बनकर रह जायं। तू सन्दल की लकड़ी की तरह बन। अपने आप को तकलीफ में डाल ताकि तू नेकी को जुश रक सके।)

मनाचे श्लोक के यही विषय और यही आदर्श मनसँगझावन में मोती की लडियों की तरह टके हुए हैं।
महाराष्ट्र के दूसरे सन्त कवियों की तरह रामदास ने जिन्दगी से बेजारी का वरस नहीं दिया बिल्क जिन्दगी को बनाने और संवारने की तरफ लोगों को भुतकजह किया। बहु लोगों में रहकर लोगों के लिए काम करने के कायल थे। आसतौर से सन्तों और तायुओं में लानदानी जिन्दगी और बीवी बच्चों से बेखारी आहिर की है लेकिन रामदास महाराष्ट्र का उपेष्ट तायु है जिसने इस नकारात्मक जीवन के दृष्टिकोण की मुखालफल की और उसे स्वीकार किया। रामदास की तालीमात को अवाय तक ले जाने के लिए उनके बेलों ने भी अहम रोल अवा किया है। रामदास के इन बेलों में उद्यू गोसाबी, कल्यान स्वामी, सतोबा स्वामी, केशबदास स्वामी, बेनूबाई और बहुनाबाई १ सासतौर से शोहरत रखती है। जाह तुराब ने रामदास के दर्शन को समझने के लिए लासतौर से केशब स्वामी और सतोबा स्वामी से मुलाकातें की।

रामदासने अपनी तालीमात को आम करने के लिए जो कितावें लिखी उनमें दास बोध, मनाचे क्लोक और रामायण सबसे अहम कितावें हैं। प्रस्तुत नज्म रामदास की नज्म दास बोध और मनाचे क्लोक से प्रभावित है। जैसा कि पहले जिक हो चुका है इस पर सबसे ज्यादा असर मनाचे क्लोक ही का है और इसी की मुनासिबत से सायर ने इसका नाम मनसमझाबत रक्खा है।

मनसमझाबन:— इस नज्य का विषय भक्ति और सव्यवहार है और कविता वर्णनात्मक ढंग से लिकी गयी है।
नज्य ग्यारह हिस्सों में बटी हुई है। गुढ़ में, 'बहदतुलबजूद को पेस करने के बाद तुराब ने हर दूसरे हिस्से में
इन्सानी कमजोरियों, दुनियादारी मसलन-माल व दौलत से मुह्म्बत, बीवी वण्यों से प्यार कौमी व
धार्मिक मतभेंद लालव, जाहिरदारी और बुद परस्ती से दूर रहने की शिक्षा दी और इस बात पर जोर
दिया है कि बुदा की जात मस्जिद या मन्दिर में कैद नहीं है बल्कि वह एक बुद इन्सान
की नज्स में खिया हुआ है और ईन्वर तक पहुँचने के लिए सच्चे रहनुमा या गुढ़ र की जकरत होती है।
वगैर गुढ़ के अपनी मंजिल 'मारिकत-ए-वारीताला' (परम-बान) बहुत कठिन है।

वनसमझावत और मनाचे क्लोक में छन्दवाक बीर विषय की दृष्टि से बहुत समानता है। इन वोनों नक्तों में सांसारिक जीवन के सुस्त बुनिवाक और आइना दीवार होने की तरफ इजारा करते हुए उसके अभिवता की बोर संकेत किया है। इन दो नक्तों की विचार घारा और व्यवहार में एकता का सबूत यह भी है कि दोनों में दार्शनिक विचारों को झावराना ढंग के साथ बधान किया वया है जिसमें इन सुधार सम्बद्धी कोवल विचारों को केवल वर्तन होने से क्या किया है और काव्य पून की वजह से रानदास के स्वाधि और दुराब के पंच दिका में उत्तर वात है। कि वा नमसमझावन ननाचे कावक का सिक विचारी का कार्य है। इन दोनों कविदायों के मुकाविक से काव्याना होता है कि रानदास और दुराव में स्था वीए वीए

बहु उसकी मन की पोची का बबाब है कि बिसका रामबास जग में खितान है नराठी बात में पोची वह बोलिया मैं रम्ब सब उसका दनिकानीमें कोलिया भी उसका नाम मनसमझावन है रका व केकिन सरवसर हिंदी है जावा

मनाचेश्लोक:— मनाचे श्लोक में दो सी पाँच श्लोक हैं जिनमें शायरने मन या दिल को नसीहत के अन्दाज में मुसातिब किया है। ये श्लोक संगीत व किवता का खूबसूरत मिलाप पेश करते हैं जिन्हें रामदासी याता और पढ़ाव में गाते ये और फकीर खैरात की चाह में उन्हें गा कर पढ़ते हैं। कभी कभी एक चेला या फकीर श्लोक पढ़ता है और दूसरा उसके साथ राग में राग मिलाकर उसे दुहराता है। यह श्लोक भुजंगा प्रयात में लिसे गये हैं और महाराष्ट्री हिन्दुओं में हर शक्स की जबान पर चढ़े हैं। उनका विषय राम की मुहब्बत काम— बासना पर अधिकार, सन्यास. नेकी, कर्तव्य पासन, गुनाहों पर काबू पाना अच्छे लोगों का साथ और गुरु की शिक्षाओं और उसके बताये हुए रास्तों पर चलना है।

हम नीचे मनाचे क्लोक से कुछ क्लोक नकल करते हैं ताकि पाठकों को विषय की दृष्टि से मनसमझावन से मुकाबिला करने में आसानी हो:--

> मना सज्जना भक्ति पंथेषि जावे जनीं निक्क तें सर्व सोडूनि कार्वे प्रभाते ननीं राम फितीस जावा सवाचार हा चोर सोडूं नवे तो मना बासना बुद्ध कामा नवे रे मना सर्वथा नीति सोडूं नको हो मना पाय संकर्ध्य तोडूनि कावा नमा कल्पना ते नको बीवमांची नको रे मना कोड हा बोबकारी नको रे मना सर्वथा अंगिकार्थे मना बेच्छ डारिस्ट बीवीं घरावे स्वयं सर्ववा नक्ष बाचे ववार्थे वेहे स्थानिसां कीर्ति मार्थे उरावी समा चंवनाचे वरी त्यां तिजारें

तरी श्रीहरी पाविजेतो स्वनावे वर्ग वंध ते सर्व मार्च करावें वरावा अर्थों तेकरी रामं आर्धी वदावा अर्थों तोचि तो नागवीं धन्य होती मना सर्वमा पापवृद्धी नको रे मना अंतरी सारवीचार राहो नगा संत्य संकल्प जीवीं धरावा विकारें घडे हो जनीं सर्व ची ची नको रे मना काम नागाविकारी नको रे मना काम नागाविकारी नको रे मना भरतक बंगमाक मना बोलचे नीच सोसीत वार्वें मना सर्व कोकांसि रे नीववार्वें मना सर्वकार हैचि कीया धरावी वरी अंतरीं सर्वकार नीववार्वें

(ऐ दिल अगर तू परहेजगारी और सत मार्ग पर करेगा तो तू आसामी से सुदा तक पहुँच सकता है। तू सबैद राम की याद कर और उसीको तू अपनी जवान पर ला, तू नेकी के रास्तेपर कर कि नही दुनियाने तारीफ के कामिल ठहरता है। ऐ दिल तू बसक्सी और गुनाह के विचारों को छोड़ दें और हमेका इसाफ और अपने पाकीना क्यालों में सोया रह और दूरे क्यालात को अपने पास न आने दे। तू कामवासना से दूर रह क्योंकि का कुलै जनता में करील करेंदें। यू दुस्त और माक्य से भी दूर रह कि वह दुनिया में सुवी क सकून हीन मेंते हैं ही. ए. असर-ए-बाह्य-ए-जानबार

हु।ये जैव सब यो ऑक्टिया 📑 होके कुरवा जान सुं सिववा किया बर सने पंच वह व एक सब हुआर रोजे जुमा माहे रज्जब कसी शाम 🔍 वी जिस्तापत मंजुलअसरार बस्के माम

सिलाफत मिलने के बाद बाह तुराब चिक्ती गंजुलअसरार' के नाम से भी मबाहर हुए उनकी एक नरम 'गंजुलअसरार' १ भी है जिसके आखिर में कातिब हसन अली ने लिखा है "मुरत्तिब शुद किताब गंजुङ" असरार अज तस्नीफ गंजुलअसरार" तुराब चिक्तिया सिलसिले से सम्बन्धित थे। उनकी एक और मसनदी 'गुलजार ए. वहदत' में उसका बयान किया गया है --

> अपे बुरहानुद्दीन बुरहान नातिक भी उनका मूर दीवा ओ बली है अमीनुद्दीन अली का नृरे ऐनी भी करन्यवा के हैं हजरत अकी पीर अया हजरत अली का नुर दोवा

त्तराया बल के थे कुरआन नातिक कि जिसका नाम अमोनुहोन अली है सहराह यानी बाबा साह हुसेनी करें सिजदा जिसे सब पीर हारे भीर व हजरत पीर पाशा हक रसीबा

तुरावे नक्शे पारे माँ क्ली है कि विसका जर अमीनुद्दीन अली है

किताबे :-गाह तुराब ने कई किताबें लिखी हैं जिसमें से हम कुछ अहम किताबों के नाम देते हैं। ये हस्तलिखित प्रतियाँ हैदराबाद, अलीगढ़ और बम्बई की लाइब्रेरियों में मौजूद है :--

पं. ग्यान सरूप, २. मनसभन्नाबन, ३. जुहूर-ए-कुल्ली, ४. गुलजार-ए-बहदत, ५. महजबीन व ६. गंजुलअसरार ७. बाइन-ए-कसरत ।

शाह तुराब जैसा कि जिक हो चुका है अहके सुफिया में से ये और इस लेहाज से इन्सान दोस्ती, सभी धर्मों के प्रति श्रद्धा और प्रेम को अपने कर्तव्य में समझते थे। उन्होंने अपने यत को फैलाने के लिए दस्ती बस्ती और पर्वत पर्वत की सैर की और अपने ऊँचे मकसदों को जाम किया। वह अपने विचारों को जन साधारण तक पहुँचाने के लिए जब तन्जीर पहुँचे तो वहीं वह मराठी कवि सन्त रामदास के मशहूर 'मनाचे क्लोक' से परिचित हुए। वह उससे इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने 'मनाचे क्लोक' को दक्किनी रूप में ढालने का निश्चय किया । मनाचे श्लोक से इस तारफ को शाह तुराब ने 'मनसमझावन' में इस तरह बयान किया है:-

तजाबर में जिस बिन हुंगा माने वासिक सुन्या रामदास की तो पोथी है काजिल नवा सुन जुनी सती विश का बंबल जिस जवाब उसका कहने हुआ शोक कानिल भनसम्बद्धान्त की शुरुआत में भी बाह तुराब ने मनसमझावन की असल और उसके तरजुमें के बारे पण्ट संबंदा किया है:-

है जिलालक में नेदा नुवास वका क्स है कठिन पुरान ं सब देवता में बढ़ा है राम विमुखा नुवको करे सब ( ? ) अपश शनान रक प्रयान गुध का वहीं मुबान

शाह तुराव मीरों जी शमशुख उश्माक और शाह बुरहानुद्दीन जानम के सिलसिले के मुरीद वे। अपनी नज्म 'म्यान सरूप'में बाह तुराब ने अपने पीर बादशाह हुसेनी का जिक बड़ी अकीदत और श्रद्धों से इस तरह कियां है:

> पीर बाबजाह ताहेब बड़े बली हैं बाबा जिलके अभी अली क्यूं सुक्षव् फूल की गली गली यूं मराहर हैं वह गली गसी तक तम की कीकी वहाँ कुली अब भी जिक है ककी जली

> > को पीर हुतेनी व्यारा है।

है तुरान उत्त मलहारा है

में इनसे हात और काल लिना पीर बादशाह साहेब औलिया वही हादी अपना करन किया मन माया नेरा वही दिया में बरसम का जो शराब विवा तम सम का समदा चुका दिया

> जो पीर हुसेनी प्वारा है ऐ तुराम उत बसहारा है

फल हाथ बदी के बोता जी को गफलत में जी कोता जी नहीं नाया तुं चित घोता जी पड़ नुस्ती में क्यों सोता जी ओ अभी असी का पोता जी में जिसके कारन रोता जी

> को पीर हुसेनी प्यारा है ऐ तुराव उस वक्हारा है

बाह तुराब के पीर बादकाह हुसेनी ने उनके ज्ञान और प्रतिमा को देखकर हिजरी ११५० में उन्हें अपना सालीका मुकर करके प्रचार के लिए कर्नाटक के इलाके में मेखा । सिलाफत मिलने के इस वाक्ये को किर अल्पे एक और मसनवी जुहूर-ए-कुल्लीमें इस तरह बयान किया है:-

> हमस्त पीर वावशाह आसी जगाव भी भी हु तक वेश करवाद है पुष्पके करता है वालीक अब नेरा - नारिका में को है नहीं करते क्षत्र तेरू

एक बिन फिलबत मने को वाफताब इस युकार्ने कनारों के तब बुकाब ... सर मूं ता पुरत को को पुकार कि राव वालीको हसियारे क

बहु हस्तरिस्ति प्रति तासार जंग न्यूपियम लॉबबरेरी, हैदराबाद में बुर्शकत है ।

# 'शाह तुराब चिश्ती और मनसमझावन'

# एक परिचय

हिन्दी और उर्दू साहित्यमें तसव्युक्त और मिलकी शिक्षाओं को आम करनेका बुनियादी उद्देश्य दिलोंको जोड़ना और मिलता व एकता की शिक्षा देना रहा है। भक्ति आन्दोलन चाहे वह हिन्दू सन्त कवियों के अरिये उभरा हो चाहे मुसलमान सूफी कवियों द्वारा । शक्ति आन्दोलन हिन्दुस्तान जैसे विभिन्न मतवाले और विभिन्न मतवाले और विभिन्न धर्मोवाले देक्के लिए इस्तदा से ही सक्त अरूरत रही है। इन्सानी बढाई भाई चारा और प्रेम और प्रीतकी रीतको आगे बढानेका काम जिस हुस्न और कूबसूरतीसे भक्ति आन्दोलनने किया है। समाजी और राजनैतिक सुधारकी कोई तहरीक इसका मुकाबिला नहीं कर सकती। उत्तर भारतमें हिन्दुस्तानी बढान तालुकसे कवीर, नानक, सूरवास और तुलसीवास, राजस्थानमें मीराबाई, और महाराष्ट्रमें नामदेव, सुकाराम, एकनाथ और रामदास इस तहरिक के साहित्यिक पेशवा है। सूफियोंको सूचीमें अमीर जुसरो, मुल्ला वाकव कुतवन, मिलक मुहम्मद जायसी, मंझन, उसमान, दिख्लामें स्वाजा बन्दे निवाज गेसूदराध, मीरांधी शमसुक उश्शाक, शाह बुरहानुद्दीन जानम, अमीनुद्दीन आला, पीर बादशाह हुसेनी और शाह तुराव चिश्ती इस तहरीक के बुलन्द मीनार हैं।

शाहतुराव चित्रती मद्रासके इलाके विनामलीके रहने वाले थे। अन्दाजा है कि उनका जन्म हिजरी ११००के आखिरमें या हिजरी १२००के शुरुआतमें हुआ होगा। इस अन्दाजेकी बुनियादी वजह यह है कि साह तुराव की एक नज्म, ज्ञान सरूप'की किताबत जिसकी हस्तलिखित प्रति इदार-ए-अदिवयात-ए उर्दू, हैदराबादमें सुरक्षित है यह हिजरी १९३१ की है। जिसमें उन्होंने अपने आपको 'बालकवाला' कहा है। अगर किताबतकी तरह इसीको रचना तिथि भी मान लिया जाय तो 'बालक बाला' की हिन्दसे उनके जन्मका यही जमाना होगा। इसी नज्म के आखिर में उन्होंने अपने बतन जिनामली और उसके मशहूर देवलका जिक भी निम्नलिखित तपजोंमें किया है:-

यह ज्ञान सक्य बोला हूँ सब मोती उसमें रोला हूँ
ज्यूं चावल कंकर डोला हूँ होर मेद अमेद सब कोला हूँ
किर वालक बाला चोला हूँ
नृत पुस्तर जिब के तोला हूँ
ऐ यारी तुरफा सुनो नकल है करनाटक में जिनामल
बल नसहूर है जिसका देवल जा देव असना जल

इस अपना जल को भार शंडल को करवाबेगा नुबे अमल

# फार्म ४

# (नियम = देखिये)

१. प्रकाशन स्वान:-

महात्मा गांधी मेमोरियल रिसर्च सेन्टर, एम्. जी. एम्. बिल्डिंग, नेताजी सुभाश रोड, बम्बई—२

२. प्रकाशन अवधि:-

सालाना

३. मुद्रक का नाम :--

डा. अब्दुस्सत्तार दलवी

(क्या भारत का नागरिक है?) (यदि विदेशीं है तो मूल देक) भारतीय

पत्ता :- महात्मा गांधी मेमोरियल रिसर्च सेन्टर, एम्. जी. एम्. बिल्डिंग, नेताजी सुभाष रोड, बम्बई-२

४. प्रकाशक का नाम :--

डा. अब्दुस्सत्तार दलवी

(क्या भारत का नागरिक है?)

भारतीय

(यदि निदेशी है तो मूल देश)

पत्ता :- महात्मा गांझी मेमोरियल रिसर्च सेन्टर, एम्. जी. एम्. बिल्डिंग, नेताजी सुभाव रोड, बम्बई-२

५. सम्पदिक कॉ नॉम :-

डा. अब्दुस्सत्तार दलकी

(क्या भारत का नागरिक है?)

भारतीय

(यदि विदेशी है तो मूल देश)

पत्ता :- महात्मा गांधी मेमोरियल रिसर्च सेन्टर, एम्. जी. एम्. बिल्बिंग, नेताजी सुभाष

६. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार-पत्र अकेडिमिक कमेटी, हिन्दुस्तानी प्रचार-सभा, के स्थामी हो तथा जो समस्त पूजी के एक एम्. जी. एम्. बिल्डिंग, नेताजी सुभाव रोड, प्रतिकृत से अधिक के सामेदार या वम्बई—२

हिस्सेदार हो।

रोड, बम्बई-२

मैं, डा. अब्दुस्सत्तार दलकी, यह घोषित करता हुँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं।

हा. अब्दुस्सत्तार दलवी

तारीख २ अक्टूबर १९७०

US DES

सांच चार्च जार्चे का अन्तरित मां विधाए। अदसन अदसन करनी ना दुनिया हा वैजित्तः। तमे सवे दुनिया सरन नित आहम । आके देशे कोनो तेलाती नगर नां जहां तोर नाम के विचना करत है। (३७) चलहुंसा अगर रोफ वाची,
इहां हमर इंगी कोनो नहने।
एक संगी हाजब बर के तिरिजा,
वेको मां हिनदा जुड़ाने।
बोह्र तिरिया हजब बनस गर के,
मरे मां बूसर बना थे।
एक संगी हबब कोको के बेटवा,
वेको मां आसा बंधा थे।
बोह्र बेटा हबब बनत गर के,
बहु आये ला बहुराने।
एक संगी हबब धन अड लक्षमी,
वेको मां बोला कोमाये।
धन जड लक्षमी बनस गरके,

मरे मां ओह्र तिरियाचे। एक संबी परमृसतमाम हे, वाषी अस का मना थे।

जियत नरत के सबी दिन संगी,

वंची - गीत

(३८) तथा तथा नमा नमा वारे नमा।

एक पेड अंवरा इसर पेड अंवरा।।

नाम लेके आए साहब नाम केके आए।

माला कृंतवा कृष्टिस कंठी पहिनाए।।

अवरे के नामर अवरे कृवाई अवरे मां धोतिया मुकाए।

अवसन वरनी वार नाम का कनाए।

वार के कंवर का निर्देश नो कवाए।

वार में कंवर का निर्देश नो कवाए।

वार में का वार्ष के नवार का कहाराए।

वार में का वार्ष के नवार का कहाराए।

अब वेची तोडू स क्लाव ।। कोन तोरे करही रावे रसोई, कोन करे जेवलार। कोन तोरे करही पसंग विछीना, कोन जोहे तोरे बाट ।। बाई करि है रामे रसोई, वहिमी करे जेवनार। सुलकी बेरिया पसंग विकाही, अब मुरली बोहे मोर बाट।। सास डोकरिया नरहर जैहे, ननव पठोहं ससुरार। युक्तको चेरिया हाटन विकाही, अउ मुरली नदी मां बोहाय।। वाई ल रक्षहूं अमर कवा के, बहिनी लरसहं छै नास। युलको बेरिया बांधिछांवि रक्तूं, अउ मुरली स रक्षहं की नां टार ।।

#### Will P

(३५) तन के नइये भरोसा नइ बांचे चोला कठिया कहिचे सुन गोसंया सब दिन सोचे नोला। एक दिन जब बेरा आही उल्टा लेगों तोला।। तन के कयड़ा कहिचे शुन गोसंया रोज पहरची मोला। एक दिन जब बेरा आही उस्टा लेगों तोला।। तन के

### क्वीर पंचियों के पर

(३६) मोहि जयरथ लागे हों —

एक जयरका ऐसे देवतीं, हुंगा मां समने जाय ।

सदी विकास वर बरने, अंकरी कोने काय ।

एक जयरका ऐसे देवतीं, जिस्सी नो हे नाय ।

हुछ दही संग वेंड नहने, बीच कंतरस नाम ।

इस्तमं विस्तानं, राहेर कूल में।

करियास देखिके नजर झूल में।

करिया के डोको जटल कारी।

मोला भरने भरम मां देवने गारी।

पायेल बढ़ीना जोहे ल लागेंन,

मोला किरिया कराले मासुरवारी।

अठकी चरकी संदुक मीलरी।

जानी नानी के डोको शहर मीलरी।

# ददरिया

- (२९) पीपर के पाना हरूर हृदया। हुई डीकी के डीका करूर कह्या।।
- (३०) तोर मन चलती मोर मन उदास । जल देवता मां सड़े होके मरधंव पियास ।।
- (३९) फूटहा रे मंदीर करूस तो नइए। दू दिन के अवश्या दरस तो नइए।।
- (३२) मीर जरत करेजा कसकत सन मां। जुर-जुर के हवंब राजा अपन मन मां।।
- (३३) गोरी के अचरा भुद्रवां जां लुरे। गांधी जी के संवा दुनिया नां किरे।।

वांस - गीस

(३४) छोरी क वेची नेकी क वेची,
वेची जेसी जगार १
वनी जूसी मां हम जी जावो
सोबोग शोब समाय ११
छेरी व वेची, जैसी व वेची,
व वेची सीसी जगार १

(२६) को बीदी गोर पिया ने परवेस

न कोन्हों आये न कोन्हों कार्य न जेने संवेस

और वीदी गोर पिया ने परवेस

काकर वर मेंह मेंहदी रचानों

काकर वर संवारों केस ।

पिया वसे दूर देस

ओ बीदी मोर पिया ने परवेस ।।

नि तो नावे ओकर बिन मोला सास ससुर के देस ।

ओ बीदी मोर पिया ने परवेस ।।

## बंबा गीत

(२७) तोर विन नोर बोला तरसबे बोड़ी नोर कहते के काटों दिन रात रे आई। आदों के महीना उठे हे बादर करिया, गिह रहि के पानी वरसबे गा जाई तें हर रहिते बोड़ी तो बोते धान, नम का निकाके होगे बेहनान रे आई काकर करा हुआ में गौठिया बों, रह रह पानी बरसबे रे जाई। निज बरेंडी बहुडे कोंडा बोके, कोंडा के बोली सुन नम बोके रे आई। रांचे हंच नेज़ा कोंडई नोर बोड़ी हेरी आंखी गोर करसबे रे जाई। सुन्वर नारी पुक्य विन तरसंब कावर बारा हाल करने रे आई।

नाच नीत

(२८) गांच के के भएवा में गंदान केले का । ते कहां वाचे भएवा के कावण कावेचा । वाचन को वाचे आपना वाक के के गां हा

पहिले निधान करे हे बारों देवता कियतरी परे है मेलान बुसर पियान करे हे कारों देवता पर पर में परें है डारे हो माय कवले दिन साए गुड़ अंड चिवरा सबने दिन सांघन उपासे हो नाय बाठ दिन नव रात के रॅंगन गड़ हिललाक निवाराये हो माय मुमुंर-सांबर ओ तो क्याचा बांकत सागर के बरे हो माय ताली गुलाली बेरग उड़व माथ भोर धरम ध्वला कहराये हो नाय बिरसी जपर से बेबच रानी बुरगा कवने कारन चले आवे हो माय कवने कारन चारों देवता मन आयें कवने पड़े हे तू नन ना काने हो नाय तोरे बरस बर आये बुढ़ी नाय मोर चरन पड़े के हमस्ता काने हो माय

करमा - गीत

(२५) योका रोयत है राम विन वेशे वराम
वावर आंवर आड़ी हुई डॉलर बीय गंताम
सब नोरम सोमा हुई महा सुने है आय ।।
योका रोयत है राम विन वेशे पराम
माया सा ते बात के डीरे पुरता मोर मुखाई।
योग रोयत है राम विम वेशे पराम
देश में स्थान है राम विम वेशे पराम
देश नेसा मा नीस म असे हिस्सा होस्से सुना ।
वीसा रोयत है राम विम वेशे पराम
देश नेसा मा नीस म असे हिस्सा होस्से सुना ।
वीसा रोयत है राम विम वेशे पराम

नैया हुआरे हरियर पीपर काली ध्यामा कहराई

हुआरे कोहिया पुकारे देव काथा घर आई।।
नैया हुआरे आंधर पुकारे देव ज्यान घर आई।।
नैया हुआरे बातं पुकारे देव वासक घर आई।।
नैया हुआरे निर्धन पुकारे देव वासक घर आई।।
नैया हुआरे लिर्धन पुकारे देव नाया घर आई
मंया हुआरे लंगड़ा पुकारे देव गोड़ घर आई।।
आधर का आंख बीन्हे कोहिया का काया
लंगड़ा का गोड़ दीन्हे निर्धन का नाया।।
बामंन युक्त जिलाये हो मैया संकरी हुआरिया।।

# जवांरा-गीत

(२४) कोन राजा बसय मोर बिल्ली सहर मां कोन राजा बसय सोनपूर हो माय कोन राजा बसय नोर प्रहापुरी मां कोन राजा क्सय कॅलासे हो नाय राजा अकबर बसय दिल्ली सहर मां जयसिंग बसय सोनपुर हो माय जहार ओलो बसय मैया बहुरपुरी मां शंकर बसय कैलासे हो नाय चारों देवता मिल एक मत होयके कामा तो चढ्य, माता राखा अकवर कामा तो चढ्य, जयसिंग हो मान कामा तो चढ्य, माता शहार जो देवता काला तो बहुन, सिंव संकर हो नाव हाथी ना बहुद नेवा राजा अकवर ही भोडा मां चड्या जनसंख हो माय क्ष पालकी नां सकुत को तो प

(२१) पद्मां में सामत हों
चंदा सुक्त के, रे पुत्रमा
तिरिया जमन सीन केय
तिरिया जमन सीर गऊ के बरोबर — रे सुलमा
जहां पठनई तहं जाय — रे सुलमा
लगेंठिन मोरि मोरि, घर लिपवाबै — रे सुलमा
फेर नगद के मन नीह आय
बाहं पकरि के सैया घर साबे — रे सुलमा
ससुर हर सटका बताय —
भाद सा वेहे रंग महला दुमजला — रे सुलमा
हमला तो वे हे बिदेस ।। रे सुलमा

### गौरा-गीत

(२२) पानी मीतर के नेचना मुंहन मुंहा लेखें
बरिस दिन के पावन में सेलबी उनकैया
सेलबो उनकैया ईसर सेलबी उनकैया
बरिश्व दिन ने पावन में सेलबो उनकैया
निवा भोतर के मिलनिल टेंनना
जाइ बरे बल मेरेतिन के अंचरा
छोड़ छोड़ टेंनना मोर अंचरा ला, और घर ननव विराजे है न
ननव ना देवी सुपनी टुकनी सेलत केलत दिन जैहे न
छोड़ छोड़ टेंनना बोर अंचरा ला, ओर घर देवर विराजे है न
बेचर ला देवी बांदी भौरा खेलत सेलत दिन जैहे न
छोड़ छोड़ टेंनना नोर अंचरा ला, ओर घर सचुर विराजे है न
समुर ला देवी बांदी भौरा खेलत सेलत दिन जैहे न

#### नाता-तेपा

(२६) कालेक बरतान होत्र हो नेवा तंत्रही पुतारिका संबदी पुतारिका हो नेवा बंबोरिका कियाहिका ।।

# राउत गाथ के बोहें

- (१७) नारी निया तम कर बाक, नारी नर के काम रे । नारी नर उपकार्य मैसा, शुरू - पहुस्तव समान रे ।।
- (१८) दू दिन के दुनिया ना संगी, क्षण कर बहुते आस रे । नदी तीर के दक्का भैगा, जब तब होय विभास रे ।।
- (१९) तेल फूल मां लड्का बाढ़ै, जानी मा बाढ़ै धान रे। बात बात मां झगरा बाढ़ै, अंड सिनवा मा बाढ़ै कान रे।।

# सुवा गीत

(२०) पहिली गवन के मोला बेहरी बैठाये, नरे सुवा हो छोड़ के चले बनिवार, काकर तन सेंसहं, काकर तन बाहं, काला रसों मन बांध, नरे सुवाहो, छोड़ के क्ले बनिकार। केलवे ननद सम, सास सम बावे, ्छोडका देवर मन बांध, वरे चुवा हो, छोड़ के चले बनिवार ! पिक्रा वाती सन सासे डोकरिया, ननव वड़ोहूं ससुराल , छोटका देवर मोर बेटवा सरीके, कइसे रखीं मन बांध नरे सुवा हो कोड़ के वसे बनिवार । शोर अंगना मां चंचरा बंधा के कि बुलता सा देवे सगाव निस जिल सूचने जिल जिल सीवने **इ. निराः क्रिन विथनाः जलाग**ः तुलता के वेड ह हरियर हरियर कि मोर मार्थक करने वनिवार

क्यार नां करा काले कातिक नां अरसा अध्यन नां बान काले पूस काले पिकरी नाथ मां ठुठूर ठाठर कानून नां ठेठरी चैसाक काले साटा केठ मां कूमर काले असाढ़ काले माटा ।

## सबनाही

(१५) बुई दिन बर जोडी मोला नहके अगराह वेते ना रहवं नय आठे वसे दिन न रहवं पंवराही कही तो नय काकी जहहो तेचर विहान नहहों नहके अगराई वेते— बुई दिन रांधह बुई दिन बाहू ,कहका का तुन रिक्तिन मोर आबत बुता ना करिही ,तुरता का कन करिहीन महके अनराई वेते—

छेर छेरा गीत

(१६) छेरी से छेरा छेर बरकतिन छेर छेर नाई कोठी के बान का हेरहेर । जारी रे पुनी रे हुमक नाचे हुना चुना संदा के घर समादन क्यार के नृजी नृजी सीर तीर बोदियारी काचे नासी जा पूर्व पूर्व छेरी के छेरा छेर बरकतिन छेर छेर मार्च कोठी के बान का हेर हेर सारा रे सारा कोहार कर के जारा मालक नुअना पढ़ाना गोर वहां मोला सटकिन साथे केयाय बाट के महुआ डिए डोलबा मोर कका मोला सटकिन लावे केयाय छोटे हीं सारी बचन पियारी अगा मोर मांटी मोला सटकिन साथे लेयाय घरे बरबार के पाई बोले अओ मोर बहिनी छिन घर कोरवा न लेंब गोबी के हमाबत से भोर गोंद मां रहे

#### काग

- (१२) अयोज्या मा राम कोलें होरी। अयोज्या मां राम केलें होरी।। अरे को नगाड़ा क्सों कोड़ी। अयोज्या मां राम केलें होरी।।
- (१३) होरी केंकन गये गिरधारी।
  होरी केंकन गये वनवारी।।
  काकर हाथ मां रंग कटोरा।
  काकर हाथ मां पिचकारी।।
  राक्षा के हाथ मां रंग कटोरा।
  काम्हा के हाथ मां पिचकारी।।
  होली केंकन गये बनवारी

#### वारानासी

(१४) जसर महबे राम बावें ते बाके सावन भी भीर-पार मार्थी जी बहरसा

पहली भीरा के उठाती में बहिनी पहाँचिन ससुरे के लोग इसर कौरा के उठाली मां संबराला विवेषं सरकाय तीसर कौरा के उठती में पहुंचे संवेसिया ससुरे के सुअना ओ सबरिया गा बंदा भोर पिजरा ल विये सहकाय सिया के सियरिया छोड़ेंब बीह के ठाकुर छोड़ेंब महया के में पाठ छोड़ेंब देस ले विदेस मधेंब राज ले विराज होगेंच चिरइ वसेर करेंब हंसा बसेर करेंव पर के पुतर बर बाई में संग लगेंब संज्ञिया सवाये धी लोंबी ओ बाइ मोर अधरतिया चना के बार कुकरा के बांसत बुध किचरी को बाई में कौन दिन करिहों खुटान ओ बाई बेटा रहितेंच तोर कर ना रहितेंच बेटी गर्पंच विराम को शाई आज क्रिरेवा रनवन रनवन ओ हाई काली चिरैया वह दूर जो वाई भाज के जन्दर नियरे नियरे रहिये जो बहिनी कासी के कावर वह दूर जो वहिंगी । दवा भीर कहिने चुंजा या चंति बहुतेन बबा करे तेरींब बैराय को बेटी कामर क्या मुंबा का चंति अस्ते । मायर वया तेवे वेराव

गम् नोतिय यद चीक पुरश्ते स्रोत कलत बरश्ते कोन वेथे मोर अवहर प्रवहर स्रोत वेथे बेनू गाव वद्या मोर टिक ने लिलि हंसा घोड़ा बाद मोर टिकने अवहर प्रवहर प्रदया मोर टिकने कनक के बार प्रोकी कहा किया काम।

विदा

(१०) बाई के रेहेंब में रामबुखारी वाई तोरे रोवय महल को अलिम गलिन बाई रोजव बबा रोजन मूसरधार बहिनी विचारी रोक्त हावय 'भाई करव उच्छ प्रकार को । तुम भन रहहब अपन महरू मो दुस ला देइहद मुलाय अंसुबन तुम ज्ञान बारिहब बहिनी सबे के दुने विसार की दुनिया के ये हर रीत हे नोनी विये है पुरसा चलाम बो बाई बबा के कोरा मां रेहेग अवरा नां मुंह का कुकाए वो अपन 'वर तुमन जावव वहिनी शन करव सोच विचार जो

पठीनी ( गौनाः )

(११) दूस के रोसेंग दूस विकास गोर वहिनी सामेंग बॉक्सि ओर अस्टि मांबर

(८) काला उसीचे कारी व्यस्ति कामा के बरसे बुंब सरग उलोचे कारी वदरिया धरती मा बरते बुंब काकर भीने नवरंग चुनरी काकर भीने उरमाल सीता के भींखे नवरग चुनरी राम के भींचे उरमाल कैसे के चिन्हण सीता जानकी कैसे जिन्ह्य गगवान कलसा बोहे जिन्हेव सीता जानकी मकुट लॉचे अगवान कामा में चिन्हेंब तीता जानकी कामा में जिल्हा जनवान जामत जिन्हेच अटहर कटहर मौरत जिन्हेच गामा डार चउक मां चिन्हेब सीता जानकी ला मद्क मां चिन्हेच राज आगू आजू मोर राम चलत हे पास् कल्लिमन माई जब मंसोलग मोर सीता जानकी वित्रकृट वर वले जाई।

वहेज ( वाइज )

( ९) हमार हमार गोर सहका हाके समार कारा शहक परे पुरक्षिण गहका के कीवर संबद्धों मुख हारि क्षेत्रमा किस्ट्रोत निकरक सहमा अपन महस्त है

कि बोलका परिसन सावक
नह में निकरंग राजा अपन महस्त ने

कि बोलका परिस्तय तोर बेटा
एक तोर परिस्तय तोर माई मिलका
एक परिसे ममा के बेटा
वानी के बूंबे जो सदते के बोली
कहसे मां जनम पहा है
एक मिलि सह हो, एक मिलि सहही
एक मिलि कुटि हो, एक मिलि पिस हो
एक मिलि महावेब के सेवा ला करिही।

#### भडौनी और गारी

(७) काकर बर सीताराम, काकर बर केवाँ सलाव छोटकी ल कहि देवे, सिरी तीताराम बड़की ल कहि देवे, वोहरी तकाम सावन में कूले सावन करेसिया राज घर जावाँ ना कुसियार पांच नड़ेरी तोर मझके मां छोड़े राज वस चले हे ससुरार विवया ल गरचे मोर कारी नागिन आवा ल बोले जिगराच गढ़वा ल गरचे मोर सातो सुहासिन देवें सहर के लोग माठा ल चमके कतीर गढ़वा ल नोर प्राप्ती चंदस राज छोठा स चमके कतीर

#### नहसोरी

(५) वे तो वाई, वे तो वाई असी ओ क्येंबा सुन्वरीसा नामस्यो बिहाय सुन्वरि सुन्वरि रटन धरे वाबू सुन्वरि के वेस बढ़ दूर तोर बर स्निहीं वाई, रंधनी परोसनी मोर बर धर के सिगार ।

#### परधनी

(६) बड़े बड़े बेबता रेंगत हैं बरात बरमा महेस लिलि हंसा में रामचन्द बधत है अंड लक्षिमन चर्चे सिंग बाब लहसत रंगत डांडी अंड डोलवा नावत रेमंचे बरात के वक्त रेंगचे मोर हाजी अब जोड्या में में दस रंगचे बरात हाची मां कारचे दाक अप गोली वे अंटवा मां वान बचान के बुद्ध घोड़वा सहस बुह मोहचिया पेगा के हाके अनलेख सामी अब विवरी बरतिका विसत है के करो राज दुलक रामाय श्रीनी पिछौरी के असना कारे है के यही हर दुसक बमाव महामा से देखने दुलक् केर मवा नेतने राह जावने क्राह र सहर मां महावेच

तब मुख बोर्स अशोमत राजी, तें तुलके बेंककी बहिनी को,
में अपनो का लेहब बकाबे, में तोरो का बचाइ केहीं को । कारता क
क्ष्म पुप बुप बेंककी में साम करि आइहंब को, बहिनी अपन बासकाम में तो बेंबत हंब को,
तब मुख बोले बेंबकी राजी, तोरो जीव हावब को,
नून अंड तेल के उधारी होये अंड पड़सा के उधारी होयब को,
वहिनी मोर कोंक के उधारी नद्द होबब, कहते के अरोता करीं को । असना ०

# बिहाव

# चुलमाटी

(२) तोला मांदी कोड़े ला नइ आवे मीत धीरे-धीरे तोर कनिहा ला डील घीरे-धीरे जतके परोसय बोतके ला लील धीरे - धीरे ।

#### तेलचर्ची

(३) एक तेल चढ़िंगे हो, हरियर हरियर मंड्या मा दुलक तोर बदन दुम्हिलाय राम लक्षन के, तेल को चड़त है कहना के वियमा होने अंकोर।

#### मायमोरी

(४) देव घामी क नेवर्तेव उन्हूं क न्योतवीं वे घर खेडिन वारे जोरेन ता वर क्यूरेन हो भारत निता कर क्योडेन उन्हों क स्थोतेन

# सोहर

(१) विषय हरन गम मायक, सोहर युक्त गाववंत । सालो धन अंगिया के पातर, वेबकी गरन में रहय को, बहिनी, विचन हरन गन नायक, सोहर नुक नावर्षन । सारी सची आने चलव, सारी सची पाछे चलव, बहिनी बीच में बसोमती रानी चलत है, जमुना पानी वर वो, बहिनी कोनो सक्ती बोहे हाथव हवला, बोर कोनो बटलोइहा का बो, कोनो सबी बोहे माटी के धइला, चलत हे जनुना पनिया वो। वहिनी विचन ० त्तीन के गुड़री रूपे के बड़ला मोर, दशोमती बोहे हावय वो, वहिनी जाय बजुना तीर कहा होक्य, मोर बतोमती कोलन लागव वो । वहिनी • मोनो सबी हाथ पांच धोषय मोर, कोनो मुख नंजन कर बो, बहिनी कोनो सबी जमुना पार देखें, देवकी रोयन कार्ग दो । सलना विधन ० बसोबा रानी नन नं गुनव, जब सोधन सागव बो, वहिनी मंत्र कइसे ओ महकवं, जमुना धार, जमुना तो बेरिन कवे को, इहां कुछ नांव नहये, कोन्हों चार के बटोइया नहये वो । नहीं तो विसे सेवैया, मंग कहते अनुना पार नहकंव वो । वहिनी • चिरे कक्कोरा मुद्द जनरा, बसोबा कमुना मां धंसने जो, वहिनी तसरत तसरत जोपार, देवकी का समझाय वर वो । कलका ० का तोला सारी गारी है, नर्नक संग हुरमत अबे थो, का तौर सेवा परवेतिया, तेकर दुक रोवत हाक्स वो । बहिनी • मा बोका साल पारी देवे, नहीं नर्नव संव दुरमत अबे की, अभिनी मा नीर सेना संग दूरवरी, कीनो के दूख रोवर्षक को । समना ० सारा बेटका राज विये जीता, सातक बंग हुए किये की, अधिकी आहर्षे गरप्र मोसार सार्ग, संब चारते के करोबा करों की । अधिकों क

## बन्ध स्कूट बीत

भजन: - धर्म तथा पूजा के गीतों के अतिरिक्त कुछ ऐसे गीत भी प्राप्त होते हैं जिन्में संसार की असारता ३१ तथा हिर-स्मरण आदि पाया जाता है। य गीत भजन कहलाते हैं। मुक्य रूपसे भजन भिक्षुकों के द्वारा गाए जाते हैं। देवारों तथा सतनामियों के भी भजन प्राप्त होते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ लोग दैनिक पूजा के अवसर पर भजन गाते हैं। देवार लोग 'किंदरी' तथा सतनामी लोग 'एकतारा' अथवा 'तम्बूरा' वजाकर भजन गाते हैं। घरों में घंटियां, मंजीरा तथा तालियां बजाकर भजन गाते हैं।

## कबीर पंचियों तथा ततनानियों के रहत्यवादी पर:-

इसीसगढ़ में बाह्मण विरोधी कबीर पंच एवं सतनामी पंच का यथेष्ट प्रचार है।

कबीर पंच के प्रवर्तक प्रसिद्ध संत कबीर का जन्म उत्तर प्रदेश बस्तीजिले के अन्तर्गत मगहर ३२ नामक स्थान में हुआ था। १५ वीं शताब्दी में उनके कबीर पंच का प्रचार हुआ। ख्रतीसगढ़ में कबीर के प्रमुख शिष्य धर्मदास के वंशज कबीर पंथियों के गुरू होते हैं जिनकी प्रधान गद्दी पहले कबर्धी में तथा बर्तमान काल में रायपुर के दामाखाड़ा नामक ग्राम में है ३३। कबीर पंथियों के ख्रतीसगढ़ी पदों में धर्मदास के पद तथा अन्य उलटबासियां ३४ प्राप्त होती हैं जिनमें कबीर के पदों की शांति ही शान, सुरति, पांच सखी के मंगल गाने आदि का वर्णन है।

उत्तर प्रदेश के बाराबकी जिले के सरदहा ग्राम में उत्पन्न जगजीवन दास द्वारा प्रवर्तित सतनामी पंच बैसे प्राचीन है परन्तु छत्तीसगढ़ में इसके संस्थापक चमार जाति में उत्पन्न घासीदास माने जाते हैं। उनका जन्म रायपुर जिले की बलौदा तहसील के गिरौद गांव में हुआ था। छत्तीसगढ़ में सतनामियों की संख्या लगभग १५ लाख है। वे मूर्ति की उपासना नहीं करते तथा सत्य को ही ईश्वर मानते हैं ३५। सतनामी मुक्जों की गही रायपुर जिले के भंडार ग्राम में है। सतनामियों के अजनों एवं पदों में कबीर पंची विचारों का प्रभाव है। इनमें भी संसार की असारता आदि के उपदेश प्राप्त होते हैं जिनपर कबीर पंची विचारों का प्रभाव स्पष्ट दिसलाई पढ़ता है ३६।

#### पंची गीत:--

पंत्री गीत मुक्यतः सतनामी जाति का गीत है। 'पंत्र' शब्द समुदाय के अर्थ में प्रयुक्त है अतः पंत्री गीत में यद्यपि गुरू वासीदास की जीवनी तथा सतनामी अर्थ का ही वर्णन मुख्यतः होता है किन्तु कहीं कहीं अन्य विषय के भी पद गाए जाते हैं ३७। इस गीत के साथ नृत्य भी होता है।

३१ देखिए: परिकाब्ट - गीत-३५.

३४ देखिए -- परिकिच्ट-गीत - ३६.

३५ ख्रशीसगढ के कोकगीत : दानेस्वर सर्मा : पू. : ९४.

३६ देखिए -- परिशिष्ट-नीत ३६.

२७: प्रशीसमद् के लोकगीत : वानेक्वर कर्मा : प्. : ९४.

#### रमरिया:-

दो पंक्तियों के बदरिया वीतों को ख़लीसगढ़ी गीतों का राजा कहा जाता है। इसे 'बन-अजन सबा 'साल्हा' जी कहते हैं। दो पंक्तियों के जीत न केवल भारत में बिल्क चीन तथा स्पेन में भी ययेष लोकप्रिय हैं २०। ख़लीसगढ़ में ददिया केतों, खिलहानों में क्षिय कार्य करते हुए अथवा अन्य अम के कार करते समय इती पुरूष दोनों के द्वारा गाया जाता है। यह मुख्य रूपसे प्रश्नोत्तर के रूप में होता है। पुरूष. में से कोई एक वदिया में ही उसका उत्तर देती है। इस भांवि यह प्रश्नोत्तर चलता रहता है। ददिया युवक-युवितयों, प्रेमी-प्रेमिकाओं का प्रिय गीत है। सामाजिक धार्मिक, राजनैतिक, हर प्रकार के भाव यद्यपि ददिया में पाये जाते है २८ परन्तु श्रृंगार ददिया का भी मुख स्वर है। संयोग एवं वियोग के सुन्दर चित्रों के साथ ही व्यंग एवं उपालभ आदि भी ददिया गीतों में प्राप्त होते हैं। कुछ ददिया गीत ऐसे होते हैं जिनमें की प्रथम पंक्ति का कोई विशेष अर्थ नहीं होता अथवा दिती पंक्ति से उसका कोई विशेष संबंध नहीं होता वह केवल दितीय पंक्ति के किसी मन्द विशेष से तुक मिलाने के लिए होती है परन्तु ऐसे ददिया गीतों की कमी नहीं है जिन में दोनों पंक्तियां संम्बंधित एवं सार्थक होती हैं इसके लिए वाद्य की आवश्यकता नहीं होती।

#### बांस-गीत:-

यह भी राउत जाति का एक प्रमुख गीत है। कृष्णानुयायी होने के कारण राउत गोसेवक तो हैं ही साथ ही श्रीकृष्ण की तरह इन्हें भी वंशी से विशेष स्नेह है। इनके पास लम्बे मोटे बांस की बनी हुई एव बहुत बडी बांसुरी होती है जिसे 'बांस 'कहा जाता है। इसी बांस को बजाकर में गीत गाए जाते हैं अत इन्हें बांस-गीत कहा जाता है। प्रणय एवं पारिवारिक जीवन के सुन्दर चिन्न इन गीतों में प्राप्त होते हैं। २९

#### देवार गोत:-

'देबार' द्रविब मूल की २०' एक भ्रमण शील आति है। देवार व्यावसायिक लोक संगीतकार एवं लोक-कलाकार हैं। नाम गाकर बचवा बंदर-गालू आदि के बेल दिखाकर लोगों का मनोरंजन करते. ही उन का व्यावसाय है। छोटी छोटी शोपिंद्यों में वे रहते हैं। गधे तथा सूजर आदि भी वे पालते हैं खलीसगढ़ के प्राचीन हैंयहवंशी शासकों की दो राजधानियों — रतनपुर तथा रायपुर के आधार पर देवारों ते भी यो केद हैं — रतनपुरिया देवार तथा रायपुरिया देवार । रतनपुरिया देवारों का प्रमुख बाद्य 'मुंगः है तथा रायपुरिया देवारों का प्रमुख बाद्य 'मुंगः है तथा रायपुरिया देवारों का प्रमुख बाद्य 'सरांगी' अथवा 'किदरी' अथवा 'कंजू' है। पुरुष इन बाद्य की सहायता से गुजरी गीत, सीताराम नावक, दसमत बोड़निन आदि सम्बी गायाएँ तथा अन्य गीत गाते हैं इस जाति की स्थियां हाथ हिलाहिला कर चूड़ियां बजाती हैं तथा 'बीरम' नावक गीत गाती है। ये संः गीत देवार -गीत कहलाते हैं।

२७. फोक सांग्स आफ खतीसगढ़: बेरियर एल्विन ; पुष्ठ: १८९.

२८. देखिए परिकिष्ट गीत-२९, ३०, ३१, ३२, ३३.

२९. वेशिए परिमिष्ट - गीत ३४.

२०. द्राहम्स एन्ड कास्टस् बाफ केन्द्रक प्राव्हिन्तेवः रतेल एन्ड हीरालाकः वा. २, वः ४७२.

नाच भी कहा जाता है। वर्षा काल की कसल के कट जानेपर ही यह वस्य प्रारम्भ होता है। इसके लिए लिया रूप युवकों की एक टोली होती हैं। ये रंगविरंगे वस्त्र धारण कर मयूर पंत्र आदि से अपना शृंगार करते हैं। प्रत्येक युवक के हाथ में लगभग आधे मीटर की लम्बाई के वो डंडे रहते हैं। कुताकार जाड़े होकर नृत्य प्रारम्भ होता है। घेरे के मध्य में 'अगुआ' (नेता) तथा वाद्यमंडळी बैठती है। राग, तालं एवं लय पर नर्तक के पग प्रिरक उठते हैं तथा कुछ कुछ समय के अंतर पर वे सब एक साथ एक दूसरे के डंडों पर अपने डंडों से प्रहार करते हैं। वृत्त के आधे व्यक्ति गीत की एक पंक्ति गाते हैं तथा अन्य उसे दुहराते हैं। वृत्य की गति एवं मुद्रा का नियमन एवं परिवर्तन अगुआ की 'उद्द ' की एक विचित्र व्यक्ति से होता है जिसे 'हुंकाक' 'मारना ' कहा जाता है। यह दल विभिन्न गावों का भी श्रमण करता है तथा सम्पन्न व्यक्तियों से धन एवं अनाज एकवित करता है। वृत्य का अन्त एक सामूहिक भोज में होता है। अंत में नृत्य के डंडों को एक साथ बाध कर किसी वृक्ष पर लटका विया जाता है। डंडा गीतों में यद्यपि विषयों की विविधता होती है परन्तु इसका भी मूल स्वर शृंगार है और विशेष रूप से वियोग शृंगार २५। इंडा नृत्य के अवसर पर मादर, शांश आदि वाद्य प्रमुख रूपसे उपयोग में लाए जाते हैं।

#### नाच-गीत अथवा नचौरी:---

'नाचा ' खत्तीसगढ़ का लोकप्रिय लोक-नृत्य हैं । इस नृत्य के साख जो गीत गायें जाते हैं उन्हें नाच-गीत अथवा नचौरी कहते हैं । नाचा करने वालों की अपनी मंडली होती हैं । विभिन्न प्रामों से उन्हें अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रण प्राप्त होते हैं । राख्नि को गोजन के पश्चात गांव के लोग एक निश्चित स्थान पर एकितत होते हैं जहां नाचा के लिए एक छोटा सा मंडप पहले ही डाल दिया जाता है । किसी विशेष मंचकी आवश्यकता नाचा करने वालों को नहीं होती । दर्शक मंडप के चारों और बैठ जाते हैं तथा एक लघु स्तुति के पश्चात नाचा करने वालों को नहीं होती । दर्शक मंडप के चारों और बैठ जाते हैं तथा एक लघु स्तुति के पश्चात नाचा परम्भ होता है जो रात भर चलता रहता है । नाचा नौटंकी से मिलता जुलता है । यदि इसे लोक नृत्य के स्थान पर लोक नाट्घ कहा जाये तो अधिक उपयुक्त होगा । इसमें गख और पद्म दोनों का प्रयोग होता है । नाचा की एक वादक मंडली होती है । इसके अतिरिक्त दो 'कलुवा' (विद्यक्त) तथा एक स्त्री रूप धारी पुरूष (जनानी )होता है । ये तीनों ही मुख्य रूप से नाचा का कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं । ये नाचते हुए गीत थी गाते हैं तथा बीच बीच में वार्तालाप थी करते हैं । इनके संबाद विशेषक्त से अवसररोपयोगी एवं हास्य से पूर्ण होते हैं । इन गीतों में भी हास्य तथा व्यंग २६ तो होता है साथ ही प्रेम, विरह एवं पारिवारिक जीवन के मार्मिक चित्र भी इनमें प्राप्त होते हैं । बोलक, संजीरा, निसान आदि इस अवसर के प्रमुख वाख हैं । नर्तकों के पैरों में चुँचक तो होते ही हैं । आजकल नाचा में हारमोनियम का उपयोग भी सामान्य बात है ।

#### अभा भीम

विना नृत्य के गाये जाने वाले मनोरंजन के जन्य गीतों में निम्नलिकित गीत प्रमुख हैं ।:--ववरिवा बांस-मीत डेबार-गीत

२४ देखिए - परिशिष्ट - बीत-२५-२६. २५ देखिए - परिशिष्ट - मीत-२७.

नामकरक के सम्बंध में भी अनेक मत अस्तुत किये जाते हैं। बुख कोयों का मत है कि करम (कर्म) देवता की पूछा के परचात इन नृत्य गीतों का वायोजन होता है वतः इन्हें 'करमा-नाम' एवं 'करमा-गीत' कहा गया । यहां कर्म से आशय बुख लोगों के अनुसार कर्म (कार्य) तथा बुख जन्य लोगों के अनुसार कार्य है। एक अन्य मत के अनुसार 'कर्म' नाम का कोई राजा था। उस पर विपत्ति पड़ी। उसने मनौती मानी और नृत्यगान प्रारम्भ किया, जिससे उसकी विपत्ति दूर हो गई। उसी समय से 'करमा-नृत्य' प्रचलित हुआ २३। छत्तीस-गढ़ में इस अवसर पर करम (कंदब) बुझ की एक शाखा जंगल से लाकर नाम के स्थान के बीच में गाब दी जाती है। नृत्य के स्थान को 'अखाड़ा' कहा जाता है। करम वृक्ष की पूजा के पश्चात यह नृत्य प्रारम्भ होता है। इस नृत्य में स्थी-पुरूष दोनों मान लेते हैं। स्त्री-पुरूष आमने सामने पंक्तिबद्ध होकर यह नृत्य करते हैं। गीत की एक पंक्ति गाते हुए शुककर इसमें आगे बढ़ा जाता है और दूसरी पंक्ति को गाते हुए सीधे होकर अपने पूर्व स्थानपर नर्तक लीट आते हैं। प्रत्येक करमा-नीत के तीन भाग होते हैं। राग, टेक तथा आह। राग गीत के प्रारम्भिक भाग को कहते हैं जिसके द्वारा नाचने वालों को गाये जाने वाले राग का जान होता है तथा नृत्य की भूमिका बंधती है। उदाहरणार्थ:—

- १. ऊ हो हे उन्हों हे है
- २. ओ हा हा हे हे हे
- ३. ओ हो हो रेही आदि

गीतों का वह भाग जिसे नाचने बाले सूमते हुए बार बार बुहराते हैं टेक कहलाता है। नृत्य के अवसर पर जब युवितयों स्थिर होकर अपने शरीर को इधर उधर भुमाती हैं उस समय गाया जाने बाला गीतका अंश आड कहलाता है। गायन शैली पर आधारित करमा के पांच भेद होते हैं - 9 भूमर, २. लंगडा, ३. लहकी, ४. टाडा, ५. रामिनी।

भूम भूम कर गाये जाने वाले गीत भूमर कहलाते हैं। एक पैर भुका कर जो गीत गाये जाते हैं, लंगड़ा कहलाते हैं। नाचने वाले लहर की भांति लहराते हुए जो गीत गाते हैं लहकी कहलाते हैं। कहे होकर जो गीत गाये जाते हैं उन्हें ठाड़ा कहा जाता है तथा रागरागिनी का स्पर्ग लिख् हुए गीत रागिनी कहलाते हैं। ये नृत्य गीत रात भर चलते हैं तथा दूसरे दिन करम वृक्ष की शाखा को किसी जलाश्य में ठंडा कर दिया जाता है। करमा गीतों का मुख्य स्वर शृंगार है। इन गीतों में शृंगार के वोनों पक्ष संयोग एवं कियोग मुखर हो उठे हैं २४। कुछ गीतों में संसार की असारता का भी वर्णन पामा जाता है। इस अवसर पर मांदर, उपली, चटकोला (ताली की भांति स्वर उत्पन्न करने वाला वाख) ढोल आदि वाखों के प्रयोग के साथ ही नाचने वाले पैरों में बुँबकओं के स्थान पर लोहे की पैजनी भी पहनते हैं।

उंचा चीत:--

बंबा-नाच खतीसगढ़ की आदिवासी जातियों के अतिरिक्त राउत जाति का प्रिय नृत्य है । इस नृत्य के साच जो गीत नामे आते हैं उन्हें बंबा गीत कहा जाता है । बंबा नाच केवल पुरुषों का मून्य है इसे बैंक

३३ विन्दी वाहित्य का श्रीवहात: पोवक थान, बन्दा २, ब्रह्माया ४, पु. २९४

कभी कभी कोई बालक हार कर अथवा अन्य कारण वश कोई सेल नहीं सेलना चाहता, तव बच्चे उसे खेलने के लिए विवश करने के लिए उस पर 'किरिया-पाड' (शपथ) देते हैं। फिर भी वह बालक अपथ की उपेक्षा करके नहीं सेलता, तब अपथ का महत्व उसे ज्ञात कराने के लिए बच्चे गाते हैं:-

नविवा के तीर तीर पातर चुंत,

नि मान वे तौ अपन बहिनी के पुंछ ।

वहं शपय का महत्व जानने लिए बहिन के पास जाए इसके पूर्व ही क्रिस्का कोई मिल -

नविया के तीर तीर पान सुपाची ।

तोर किरिया सा जनवान उतारी ।।

कह कर गपय को प्रभाव हीन कर देता है।

#### मनोरंजन के गीत:--

यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो शोक-गीतों को छोड़कर हर प्रकार के गीतों में मनोरंजन की भावना कहीं न कही छिपी रहती हैं परन्तु कुछ ऐसे गीत भी होते हैं जो केवल मनोरंजन के लिए ही गाये जाते हैं। उनके साथ संस्कार धर्म, अथवा पूजा विशेष की कोई भावना नहीं जुड़ी होती। इनका ध्र्मेय केवल शुद्ध मनोरंजन होता है। शहरों से दूर, सुविधाओं से हीन, गावों के लोगों ने अपने विशेष नृत्यों एवं गीतों के रूप में अपने लिए मनोरंजन के साधन जुटा लिए ये जो उन्हें कृषि आदि के कठिन श्रम के बीच एकरसता के नीरस जीवन में जीने का आवश्यक उत्साह एवं संबल प्रदान करते रहे। छत्तीसगढ़ में अनेक ऐसे गीत प्राप्त होते हैं जिनका ध्र्मेय केवल मनोरंजन होता है। इन गीतों को वो भागों में विभाजित किया जा सकता है।

१. नृत्य-गीत.

एवं २. अन्य गीतः

# १. नृत्य-गीत ---

नृत्य के साथ गाये जाने वाले गीत इस श्रेणीमें आते हैं इनमें प्रमुख निम्नलिखित गीत हैं :--

- (क) करमा-गीत
- (क) डंडा-गीत
- (ग) नाच-मीत अववा नचौरी

#### चरमागी:---

करमा-नृत्य न केवल छलीसगढ़ परन्तु आसपास के छोटा नागपुर तथा उडीसा आदि सेंकों के आदिवासियों का भी प्रिय नृत्य है। इस नृत्य के साथ जो गीत गाये जाते हैं वे करमा गीत कहलाते हैं। यद्मपि करमा नृत्य एवं गीत एक धार्मिक पृष्ठ भूमि में होते हैं परन्तु करमा गीतों में धर्म अथवा पृषा की आवना नहीं पायी जाती, ये आनंद और मनोरंजन के गीत ही है। इन नृत्य-गीतों का भी कोई एक निविचत समय नहीं है। विभिन्न वातियां इनका आयोजन विभिन्न कालों में करती हैं। इनका अयोजन विभिन्न कालों में करती हैं। इनका अयोजन वाति के करमा समय नहीं है। विभिन्न वातियां इनका आयोजन विभिन्न कालों में करती हैं। इनका अयोजन वाति के करमा

उदाहरणार्थ

भरमे मदारीकाल

मोर मुखा लाल लाल - लाले लाल ----

अपवा

सुट्वा सुदुवा नांगर के पत्ती।

मेलका गोवों तोर बेबी वेबी - बेबी केबी केबी ---

भौरा :--

भौरा चलाने के पूर्व भी बच्चे ये पंक्तियां लय के साथ गाते हैं :---

लांबर में लोर लोर, तिबुर में शोरशोर हंसा बरेला पान, राव शुन बांस पान, सुपली में बेलपान

लदूर जा रे भौरा, नुघर जा रे भौरा ।

बच्चों को बहलाने के गीत :---

भर के बड़े लोग प्रायः शिशुओं को पिडलियों पर बैठा कर उन्हें झुलाते हैं तथा यह गीत गाते हैं।

केलत केलत कौड़ी पाएन उहीं कौड़ी के नून विसाएन नून विसा के गृहमा जवाएन गृहमा जवा के दूध दुहाएन दूध दुहा के जीर क्लाएन जीर बना के पहुना केंबाएन पहुना के जूटा ला बाबू साम मानू के जूटा ला नाजा साम भाजा के जूटा ला नाजा साम मानी के जूटा ला ———

इस गीत के द्वारा शैक्षव से ही शिलुओं में अतिथि सम्मान की कावना आयृत करने का बत्न हैं। बच्चों के अन्य स्कुट गीत:--

सेल के समय विभिन्न विषयों पर बच्चों में निवाद साधारण बात है। कभी कोई बालिका फुगड़ी में हारकर एक ओर बैठ जाती है। विजयी वालिका उसे किझाने के लिए गाती है—

> हारे जीवी हारे। सीम सरी क्सारे रे।। जीम मीर जैवा। ते जीर जीवनका।

एक-एक बोड़े पर वह एक एक सब्ब उच्चारित करता चलता है। जिस बोड़ेपर गीत समान्त होता है वह बैठा दिया जाता है। इस प्रकार यह गीत बार बार बुहराया जाता है अंत में केवल एक बोड़ा बड़ा रह जाता है। बच्चे समवेत एवं लयात्मक स्वर में पूछते हैं -

ये काकर बोड़ा ।
बोडेवाला बच्चा — रामा बी के ।
बच्चे-कावर बाइत ?
बोडेवाला - पानी पिये वर ।
बच्चे - हम मन भार - देवो ।
घोडेवाला - (धमकी के स्वरमें ) - रामा बीला मता देवो ।
बच्चे (जैसे डर कर, पुचकारते हुए ) - पीछे । पीछे ।।

यह कह कर उसे भी बैठा देते हैं। फिर सब बच्चे आपस में दोनों हाथों से एक दूसरे के कान पकड़ते हैं तथा माऊं-माऊ अथवा "वाऊं-वाऊं" चिल्लाकर बैठे बैठे ही शरीर को चकाकार चुमाते जाते हैं और फिर एक हंसी के बीच खेल समाप्त हो जाता है।

## डांडी-पौहा

यह मुख्य रूपसे बालकों का खेल हैं। इस खेल में मैदान में एक गोल बेरा खींचा जाता है। सब बालक घेरे के भीतर रहते हैं केवल एक बालक घेरे के बाहर रहता है। खेल प्रारम्भ होने के पूर्व लयात्मक स्वर में यह प्रश्नोत्तर चलता है:-

> घेरे के बाहर वाला बालक— कुकरंस कूं। घेरे के मीतर वाले बालक-काकर कुकरा ? बाहर वाला बालक— राजा बसरव के। मीतर वाले - का चारा ? बाहर वाला - कनकी कोंग्रहा मीतर वाले - का खेल ? बाहर वाला - डांडी थीहा। मीतर वाले - कोन चोर ? बाहर वाला - रामु

बाहर वाला - रामू ----- (बेरे के भीतर वाले किसी एक बालक का नाम) नाम लेते ही उस बालक को छोड़कर शेष बेरे के बाहर ही जाते हैं। वह बालक फिर बेरे के बाहर के बालकों को बेरे के भीतर से ही खूने का प्रयास करता है। जो बालक छू लिया जाता है वह बेरे के भीतर वाले का सामी बन जाता है। इस तरह यह केल उस समय तक जलता रहता है जब तक लोग बेरे के कीतर नहीं पहुंच जाते।

क्युड़ी के केंक् में विषक्षी दल में जाने वाला किलाड़ी तुकांत पंक्तियां उच्यारित करता जाता है तथा बांच दूटनेतक उसका वंतिन अब्द दुहसता रहता है। एक गोड़ मां काल माली एक गोड़ मां क्यूर। करोक सा मानों में हा बेक्ट सबुर। राजा घर के पुतरी, बेल 'फानी' फुगड़ी।।

गीत के समाप्त होते ही फुगड़ी रे फूं फूं कहती हुई वे अपने पैरों को आगे पीछे करके फुदकने लगती हैं। जो बालिका सबसे अधिक समय तक फुदकती रहती है वह विजयी होती है।

२. **सहे फुगड़ी:**— इस खेल में बालिकाएं कमशः दोनों पैरों को सामने की ओर फेंककर कूदती हैं तथा नाती हैं —

> आके आके उक्तिय पाफे बुंबलिया राजा बर के दुतरी क्षेत्र 'फगनी' फुगड़ी।

उपरोक्त दोनों गीतों में 'फगनी' एक बालिका विशेष का नाम है जो आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया जा सकता है।

कोक नोक जनवा चौक नोक

इस जेल में बच्चे मंडलाकर बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को सामने अंगुलियों और अंगूठों के पैरों पर चोड़ोंकी भांति कड़े रखते हैं। खेलनेवालों में से एक बच्चा एक एक चोड़े का स्पर्श करके बह गीत गाता है:--

> जटकान नटकान वही कटाकान लोहा लाटा बन में कांटा, जूहर जूहर वाणी आर्क सावन में करेला पाके क्या कल बेटी गंगा जावो गंगा के शोबावरी, पाका पाका बेल कांबी । बेल के डारा दूवने, गरे कहोरा जूहने । जाना नांका विद्या आरी ।

# लॉरियॉ व बच्ची के बेलॉ के मीत:-

मानव अपने जीवन का प्रवम गीत माता की गोद में वपिकयों की लय पर, माता के गुनगुनाने के रूप में सुनता हैं। कुछ बढ़कर वही बालक जब बाहर खेलने जाता हैं, तो विभिन्न खेलों से संबंधित तुकवंदियां उसके कानों में गूंजने लगती हैं जिन्हें वह शीष्प्र कंठस्थ कर लेता है। छत्तीसयह हैं, बच्चों से संबंधित जो गीत प्राप्त होते हैं वे निम्नलिखित है।

#### लोरी :---

प्रभाव सर्वेमान्य है। मनुष्य ही नहीं पशु-पक्षी एवं पेड-पाँधो तक पर संगीत का प्रभाव आज के वैज्ञानिक युग में सिद्ध किया जा चुका है। माताएं संभवतः इस प्रभाव को अत्यन्त प्राचीन काल से आनती आयी हैं। नन्हें शिशुओं पर इन लोरियों का चमत्कारिक प्रभाव पढ़ता है तथा वे शीध ही निद्रा की गोद में चले जाते हैं। लोरियों की परम्परा अत्यन्त प्राचीन एवं व्यापक है। सभी देशों एवं जातियों में इस प्रकार के गीत पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ की लोरियों में शिशु के लिए स्नेहपूर्ण मनुहार एवं नींद का आवाहन ही मुख्य होता है।

#### बच्चों के खेलों के गीत:---

छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे खेल बच्चे खेलते हैं जिनके खेले जाने के समय वे कुछ पंक्तियां लयात्मक स्वर में गाते हैं। इनमें कुछ पंक्तियां तुकांत होती हैं कुछ अतुकांत। कुछ एक व्यक्ति के द्वारा गायी जाती है, कुछ समवेत स्वरों में। वे निम्नलिखित हैं:-

# कुगड़ी :---

यह बालिकाओं का खेल है। इसके दो भेद हैं:-

१. बइठे फुगड़ी

२. सड़े फुगड़ी,

बहठे फुगड़ी:- इस खेल में बालिकाएं बैठ जाती हैं और भूमि लीपनें का अभिनय करती हुई गाती हैं:-

गोवर वे बख्यूक गोवर वे,
चारों कुंडा ला लीपन वे,
चारों देरानी ला बड्डम वे,
अपन बाये गूवा गूदा—
नोला वेचे बीचा बीचा
ये बीचा का काम करिहों,
रहि बाहों लीचा।
तीचा के बिहान घर सरी तरी लुगड़ा
हेर वे भीची कपाड के जीका

विसेंच जिसमें संकडी की चौसट में बातु के बिल्ले रहते हैं, जो हिलाने से बजते हैं।) आदि वासों का प्रमौगा किया जाता है।

# जेंबारा गीत:-

'जंबारा' अब्द सीतकाल में बीर्य जानेवाले एक अनाज जी से बना है। असीसगढ़ में जंबार जो कि सिंत मा देवी का प्रतीक है वर्ष में दोबार बोया जाता है। प्रथम चैन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक तथा द्वितीय 'कुआर' (आश्विन) शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक। जंबारा में गेहूं, उडद, चना आदि पांच अथवा सात प्रकार के बीज घर के भीतर अथवा टोकनियों में देवी की स्थापना के पश्चात बोये जाते हैं। अंकुरित पींधों की सुबह-शाम पूजा आरती की जाती है। जंबारा के मेवक इस अवसर पर जंबारा-गीत गाते हैं। इन गीतों में माता की आरती तथा विभिन्न देवताओं की स्तुति उनके निवास, वाहन तथा भोजन आदि का वर्णन प्राप्त होता है। एक गीत में तो सोनपुर के राजा जयसिंग तथा दिल्ली के बादसाह अकबर को देवता माना गया है तथा उन का बहुता और शंकर के साथ बुढीमाय' के दर्शन के लिए जाने का चिन्नण किया हैं २। जंबारा-गीतों के साथ ढोलक झांझ, संजीरा, चांग, खलारन आदि बाद्यों का उपयोग होता है।

#### भौजली के गीत :-

श्रावण में जब चारों ओर हरियाली बिखर जाती है तब श्रावण शुक्ल नवमीको मोजली बोयी जाती है। इसमें भी शीतकाल में उत्पन्न होनेवाले (उन्हारी के) पांच अथवा सात प्रकार के अनाज के बीज टोक-नियों में बोये जाते हैं। अंकुरित पाँधो को देवी मानकर पूजा की जाती है। इस अवसर पर तांत का बना एक बाख बजाकर नारियों द्वारा गीत गाये जाते हैं। इन्हें मौजली के गीतों में मौजली का बढ़ना उसकी पूजा, महत्व, उझीवना' आदि के साथ ही भाई-बहिन का प्रेम आदि के सुन्दर चित्र प्राप्त होते हैं।

# धनकुल के गीत:-

श्रावण अमावास्या अथवा हरेली (हरियाली) त्योहार के दिन प्रारम्भ होकर १ माह ४ दिन तक चलने वाले चनकुल नामक द्यामिक उत्सव के अवसर पर सन की रस्सी से बने धनुष की रस्सी की बांस की बांस की 'कमची' से बजाकर नारियों द्वारा गाये जानेवाले गीत चनकुल के गीत कहलाते हैं। इन गीतों में देवी तथा देवताओंका आबाहन मुख्य रूप से पाया जाता है।

#### मतापंचमी गीतः :-

आवण पुक्ला पंचमी को नानपंचमी कहा जाता है। इस बिन नाग की पूजा की जाती है। इस जबसर पर मांबर, जांस तथा गंजीरा बजाकर नामपंचमी के गीत गाये जाते हैं। नागपंचमी के गीतों के तील जैंब हैं। गुरूबीपनी में गुरू का महत्व बतलाया हैं। नाग-बिहाबट में नामदेवता की प्रशंसा की कथी हैं। तथा दुखार गीतों में उस नाग से जिसमें किसी को डंस लिया है दुलार से अववा प्रेमपूर्वक अपना विवास का समासके केने की सबका विवास के की प्राचना की अवी है।

२२ देशिए - परिकिष्ट - गीत - २४

कारण यहां विसुद्ध आर्थ संस्कृति का प्रभाव विश्वक स्पष्ट दृष्टि गोषर होता है। यहां आर्थों के सभी देवतर पूज्य हैं वहां द्राविष्ठ वंशक गोंकों तथा अन्य अनार्थ जातियों के अनेक देवताओं की पूजा भी की जाती हैं। जहां श्रीपुर के अवशेष यह सिद्ध करते हैं कि यहां एक युग में बौद्ध धर्म का प्रभाव था वहां आरंग के समीपवर्ती प्राचीन जैन मंदिर यहां जैन धर्म का प्रभाव भी सिद्ध करते हैं। इन सब का क्रेंब्रें व खतींसगढ़ की संस्कृति पर किसी न किसी रूप में अवश्य हुआ है परन्तु फिर भी खतीसगढ़ कि क्रुति का मूछ स्वर सार्थसंस्कृति का है। खतीसगढ़ में निम्नलिखित धार्मिक पर्वों के अवसरों पर अवसर विशेष के गीत गाए जाते हैं।

#### गौरा गीतं :--

दीपावली के अवसर पर किये जाने वाले गौरा अथवा गौरी पार्वती और महादेव के पूजन के अवसर पर नारियों द्वारा गौरा गीत गांवे जाते हैं । इन गीतों में देवी देवताओं का आवाहन बढई से गौरा एवं ईसर (ईम्बर-महादेव) बना देने की प्रार्थना, महादेव की बारात आदि का वर्णन होता है । इस अवसर पर मोहरी, सींग बाजा या कुदुम, दफडा, टिमकी, क्षांक, मंजीरा, ढोलक, मंदिर आदि वाद्यों का उपयोग किया जाता है।

#### माता सेवा के गीत :--

इतीसगढ़ में शीतला या बेचक की माता कहा जाता है। यहां उसे रोग न मान कर माता का प्रकीप माना जाता है तथा माता को शांत करने के लिए पूजा तथा सेवा की जाती है। इस अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं उन्हें मातासेवा के गीत कहते हैं। शरीर पर निकलने वाले शीतला के दाने विभिन्न आकार एवं रंग के होते हैं और ए उन्हीं पर से माता के भी कई प्रकार माने जाते हैं जैसे बडी माता, सेन्दरी, कौदेबा आदि परन्तु माता-सेवा के गीत केवल बढी माता के निकलने पर गाये जाते हैं। इन गीतों को गाने वालों की संदली होती है जिसमें सब पुरूष होते हैं। जिनके घर माता निकलती है वे मंडली को 'माता के दर्शन देने 'का समाचार देते हैं । जिस व्यक्ति को माता निकलनी है उसकी सफाई का पूर्ण ध्यान रखा जाता है । उसके पास नीम की पत्तियां रखी जाती हैं। माता सेवा के गीतों में अनेक बार लंगूर कब्द आता है जो कि पीडित व्यक्ति के परिचारक के अर्थ में मानां जाता है परन्तु यथार्थ में इन गीतों में लंगुर शब्द 'लंगुरबीर ' या ग्राम रक्षक देवता यक्षों के लिए आया है जो कि माता के सेवक माने जाते हैं। परिचारक भी माता से पीडित व्यक्ति की अर्थात माता की सेवा करता है अतः लंगुर शब्द से उसका आश्रय भी लिया जाता है। संदक्षी के लोग जिन्हें 'सेवक' (सेउक) कहा जाता है राख्नि को पहुंचते हैं । माता-सेवा के गीत साधारणतः राजि कोही गाये जाते हैं । संगीत के साथ ये गीत पीडित व्यक्ति की पीडा कम कर देते है और संभवतः इनके मूल में यही ं भावना है। यह सेवा सात दिनों तक की जाती है। तब तक माता स्वयंश ांत हो जाती है। माता से गीत 'नाता-पहुंचानी' के अवसर पर भी नाये जाते हैं। असाव गाह में गुरुवार अथवा सोमवार को जब लोग कामृहिक रूप से माता की पूजा करने के लिए बीतला-मंदिर जाते हैं, इसे ही माता-पहुँचानी कहा जाता है: दस अवसरपर वे 'सेवा' गाते हैं । मंदिर में पूजा के समय पशुक्ली भी दी जाती है । माता सेवा के गीतीं कें मुख्य क्य से काता की स्तुति २१ माता का श्रृंवार तथा विभिन्न क्यों का वर्णन तथा माता से रक्षा की प्रार्थना वार्यी जाती है। इस अवसर पर ढोलक, झांझ, बंजीरा, बक्रडा या 'बाब' (बंग) तथा 'बलारन' (एक बाब

क्षेत्र विशिष्ट - गीत - २३

के चर नाचने आते हैं। बीच में एकाएक कोई एक हो की आवाज के साथ अपनी छाठी कपर कर देता हैं। नाच कुछ समाँ के लिए कक आता है। वह व्यक्ति उस समय 'वोहा' बोकता है। वोहे की समाप्ति के साथ हैं। फिर प्राच शारम्य हो जाता है। वोहों और नाच का यह कम चलता रहता है। इन्हें ही 'राउत नाच के होहें कहा जाता है। संभवतः वो पंक्तियों के होने के कारण ही वोहा कहा जाता है बन्यथा पिंगल-मास्त्र के सनुसार वोहे के कोई लक्षण इनमें नहीं प्राप्त होते। कई वोहों में तो वोनों पंक्तियों में माताओं की संख्या भी म्यूनाधिक होती है। इन वोहों का विवय कोई एक नहीं होता। इनमें देवताओं का स्मरण, अपने व्यवसाय के प्रति गर्व की भावना तो पायी जाती है। परंतु इन वोहों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंभ वह ह जो मीति एवं ब्रान के तत्वों से पूर्ण है १९। जीवन के गम्भीर एवं अनुभूत सत्य को इन छोटे छोटे वोहों में व्यक्तिरक्त ढंग से भर विवा गया है जो सीधे औता के हृदय पर प्रभाव डालता है। राउत नाच के अवसर पर वमन, वफड़ा, ढोल, निसान, मोहराली, राउतों की विशेषप्रकार की बांसुरी तथा चृंगक आदि वाहों का अपयोग किया जाता है।

# ं चुवा गीतः :--

यह नारियों और मुख्य रूप से गाँड आदि आदिवासी नारियों का नृत्य गीत है। 'सुआ' का अर्थ है 'तोता' किय्ट साहित्य एवं लोक-साहित्य दोनों में ही प्राचीन काल से तोता वियोगी तथा वियोगिनी के संदेशों को एक दूसरे तक पहुंचाने वाले संदेशवाहक रूप में चित्रित किया गया है। तोता वृद्धिमान पक्षी माना जाता है। मनुष्य की दोली को समझने, ग्रहण करने, तथा उसकी नकल कर सकने के गुण के कारण ही संचतः उसे यह कार्य साँगा गया है यह गीत भी नृत्य के साथ ही दीपावली के अवसर पर ही मुख्य रूप से गाया जाता है। नारियां 'सुए' की एक प्रतिमा एक टोकनी जिसमें धान होता है, में रलकर घर घर जाती हैं। होकनी रख वी जाती है तथा नारियां उसके चारों और मंडलाकार खडी हो जाती हैं। कुछ नारियां नीचे मुक जाती है तथा कमशः एक बार दाहिनी ओर तथा दूसरी बार वायीं ओर ताली बजाती हैं साथ ही उसी तरह दाहिना तथा बायां पैर भी उठा उठा कर रखती हैं। यह तोते की चाल की नकल प्रतीत होती है। अन्य नारियां गाना गाती हैं। नृत्य करने वाली नारियां उस गीत की युनरावृत्ती करती हैं, तत्यक्वात नृत्य करने वाली नारियां गाने लगती हैं, जब की गाने वाली नारियां नृत्य करने तथा गीत की पंक्तयों की पुनरावृत्ति करने लगती हैं। तालियां वजा कर गाये जाने वाले इस नृत्य के साथ किसी विशेष वाख की आवश्यकता नहीं होती। सुआ गीत में नारी के हृदय की विशिष सूक्ष्म भावनाओं का सुन्दर चित्रण प्राप्त होता है। कुछ सुआ गीतों में विशिष कुलों सब्जियों तथा प्राणियों आदि २० की जानकारी प्रश्नोत्तर के रहा में प्राप्त होती है।

# ंबर्स व पूजा के नीत :--

रक्त संबंध के परणात धर्म ही एक ऐसा अक्तिमाली बंधन है को सानय समुदाय को संपठित रसता है। भारत धर्म प्राण देश है। वहां हर बाचार पर धर्म की खाप है तथा हर कार्य को धर्म की कृष्टि से देशा आता है। क्लीसबंध इसका अपनाय नहीं है। यहां बनेक झाणक पर्व उत्साह पूर्वक सवाएं जाते हैं। यदापि यह सेह अनेक खातियों, धर्मी, एवं संस्कृतियों का संगत स्वल रहा है परन्तु मुस्लिम प्रवास से सदैव बाहर रहने के

१९ वेशिए -परिक्रिक - गीए - १७-१८-१९.

२० देखिए - परिकार - नीत-२०-३५.

#### संबन्धती:-

सावन माह अववा वर्षा-ऋतुमें नाये जान नाले ये गीत 'सवनाही' कहलाते हैं परंतु इनका व्यापक प्रचार नहीं है। प्राप्त कुछ गीतोंमें नारी हृदयकी भावनाओंका सुन्दर चित्रण है १४ परंतु एक भिन्म नामके अतिरिक्त इनकी कोई अपनी विशेषता नहीं है जो इन्हें अन्य गीतोंसे भिन्न दर्शा सके।

#### उत्सवोंके गीत:-

मानव सदैव से उत्सव प्रिय रहा है। भारतमें अनेकानेक उत्सव मनाये जाते हैं। इन उत्सवोंके मूल में भारतकी प्राचीन समृद्धि ही रही है। आज यं उत्सव उस समृद्धि की स्मृति मात्र होकर रह गये हैं परंतु— भाजकी अभावजन्य स्थितिमें भी ये उत्सन भारतीय जनतामें नवीन उत्साहका संचार करके उन्हें जीनेकी मक्ति प्रदान करतेहैं। छतीसगढके कुछ प्रमुख उत्सव गीत निम्नलिखित हैं:—

#### छेरछेरा गीत :--

यह बच्चोंका गीत है। अगहन पूर्णिमाको यहां 'छेरछेरा' पुन्नी (पूर्णिमा) कहते हैं। अगहन पूर्णिमाका समय गांचोंमें फसलकी 'कटाई' तथा 'फिजाई का समय होता है। इस दिन बच्चोंकी टोलियां जिनमें बालक-बालिकाएं सम्मिलित होती है घर घर जाकर समवेत स्वरोंमें 'छेरछेरा गीत' गाती हैं तथा अनाज मांग कर संग्रह करती है। अंतमें यह अनाज आपसमें बांट लिया जाता है। प्रतीत होता है कि यह उत्सव किसी प्राचीन बडे उत्सवका का अवशेष है। संभवत: प्राचीन कालमें फसलके लिये किये गये वर्षाबहुके कठिन श्रमके पश्चात नयी फसलके स्वागतमें यह उत्सव मनाया जाता रहा होगा। उस दिन हर गृहसे अनाजका संग्रह करके संभवत चांदनी रातमें सामूहिक भोज एवं नृत्य-गीत आदिके स्पमें इस उत्सवका आयोजन किया जाता रहा होगा जिसका अवशेष अब केवल बच्चोंमें शेष रह गया है। इस गीतमें गृहस्वामिनीसे शीद्य अनाज वेकर बिदा करनेकी प्रार्थना पायी जाती है। १५

# राउत नाच के बोहे:---

'राउत' छत्तीसगढ की एक प्रमुख जाति है। राउत स्वयं को यदुवंशी तथा कृष्णानुयागी मानते हैं। इन्हें 'गहिरा' भी कहा जाता है। गोपालन इनका प्रमुख व्यवसाय है। 'राजपूत' का अपभ्रंग ही 'राउत' हुना, ऐसा कुछ लोयों का अनुमान है १६ कैसे 'राजपूत' या 'रसपूत' नामक एक भिन्न जाति भी' छत्तीसगढ़ में विद्यमान है। एक मत के अनुसार इन्हें आभीर वंशज माना गया है। तथा आभीर से 'अहिरा तथा 'गहिरा' शब्द के बनने का अनुमान किया गया है। कुछ विद्यान इसे विदेश से आई जाति मानते हैं जब कि अन्य इन्हें शुद्ध भारतीय मानते हैं। छत्तीसगढ़ में लोग राउतों के हाथ का पानी ग्रहण करते है। राउतों के इस सम्मान के संबंध में डा. बलदेवप्रसाद मिश्र का मत है, -- यह जाति कदाश्वित इसी लिए इतनी समाहत हुई, क्योंकि किसी समय सचमुच ही वह बहादुरी के साथ इस अंचल में खाव्य बार रही होगी। दीपाकली के अवसर पर होने वाले मंडई के अवसर पर इनका नाम किसी कप से होता है। यंडई के अतिरिक्त भी राउत वपने ग्रमानों (जिन की गाये मरले हैं)

१४ वही-बीत-१५

१५ देखिए-परिजिष्ट-गीत-१६

५६-५८ क्रियी अनुपीलन : धीरेन्द्र वर्गा विशेषांक : पृष्ठ : २०४

# ऋतुओं ते संबंधित गीत

ऋतुएं सर्वेक से इस घरती को सजाती, सर्वारती रही हैं। हर ऋतु घरती का एक नये ढंग से शृंगार करती रही और धरती के इस नित नूतन सौन्वर्य ने मनुष्य को एक रसता की उबा वेनेवाली पीड़ा से मुक्ति दी हैं। संघवत: इसीलिए मानव हर ऋतु के स्वागत के लिए उत्सुक रहता है, चाहे कुछ ऋतुएं उसे अधिक भाती हों और कुछ कम । छत्तीसगढ़ में ऋतु संबंधी निम्नलिखित गीत प्राप्त होते हैं।

#### काम:---

'फाब' छत्तीसगढ़ के बसंत गीत हैं। मुख्य रूप से 'फाल्गून' माह में होली के अवसर पर गाए जाने के कारण ही इन्हें 'फाग' कहा जाता है। जब पलास की कली कली लाज से रंग उठती हैं, अमराई जब अपने ही उमड़ते यौवन की सुगंध से बौरा उठती हैं, जब बसंत का यौवन रंग-बिरंगे पुष्पों के रूप में फूटकर अपने उभार पर जा जाता है तब छत्तीसगढ़ का वायुमंडल इन वसंत गीतों से गूंज उठता है। होली के अवसर पर छत्तीसगढ़ में स्थान स्थान पर उड़ते हुए गुलाल के बादलों की छाया में रंग से भराबोर पुते हुए चेहरे, डोलक, नगाड़े, और मजीरे की ध्वन के बीच से उठता हुआ एक स्वर:—

"होरी खेलें बिरिज में नंदलाला हो ।"

किसी भी अजनबी को बरबस अपनी ओर सींच लेता है। इन गीतोंमें एक ऐसी मस्ती है, ऐसा उल्लास है जो गायकों के हृदयमें न समाकर फूट पड़ता है, प्रकृति के बीच फूट पड़ने वाले पल्लबोंकी तरह, फूलोंकी तरह किलयों की तरह। फाग गीतोंका गायन यहां माध-माहकी गुक्ल पंचमी (बसत-पंचमी)से ही प्रारंभ हो जाता है जो कि चैन्न माह तक चलता है 'फाग' पुरूषोंका गीत है। गानेवालोंकी 'मंडली' होती है परंतु इसमें कोई भी आ सकता है। किसी निष्टियत स्थान पर यह मंडली जमती है। रंग, गुलाल एक दूसरे पर डाला जाता है। डोलक, नंगाडा, दमउ या टिमकी (तबके से मिलता जुलता छोटा सा वाच), झांझ, तथा मंजीरा आदि फागके प्रमुख वाच है। इस गीत की टेक में 'हा' बरे 'हा' 'हो' 'येहो' आदि रहते हैं। फाग गीतोंमें मुख्य रूपसे कृष्ण राधा तथा राम-सीता की होलीका वर्णन तथा उनसे संबंधित अन्य कथाओंका समावेश होता है। फाग श्रंगरका गीत है। यथि इसका मूल स्वर आनंद और उत्साहका है परंन्तु इसमें विरहके करूण स्वर भी स्पष्ट सुनाई पड़ते हैं। बिरहणीके मार्मिक चित्न इन गीतोंमें प्राप्त होते हैं।

# वारामाती:-

इन गीतों में वर्षके बारह महीनोंका वर्णन तथा चिल्लण होता है जतः इन्हें बारामासी कहा जाता है और कैंबस इसी लिए इन्हें ऋतु संबंधी नीतों में लिया जा सकता है जन्यवा न तो किसी विशेष ऋतु में इनके माने की प्रथा है और न बारामासीके कोई विशेष गीत हो हैं। 'माता-सेवा' तथा 'जवारा' आदि शक्तिपूजांके गीतों में विभिन्न माताओं के प्राकृतिक सीन्वर्य की खबि वर्षके ५२ महीनोंगें भिन्न भिन्न माह के अनुसार ऋतुत की गयी है। एक बारामासी गीतमें तो वर्षके विभिन्न बहीनोंगें खाये जाने वाले विशेष करनें एक व्यवनोंका वर्णन है। १३ वक्तः बारामासी गीतोंकी विषय बस्तु कुछ भी हो सकती है।

१२ --- वही --- गीश - ११

१३ देखिए परिकिट गीत-१४

#### परमगी

वसू के गांव में बारात की 'परवनी' (बंगीकार करना) के समय वसू के वर में जारियों द्वारा जो कीत माने जाते हैं उन्हें परवनी के नीत कहते हैं। इन गीतों में बारात का वर्णन बास्त होता है। एक जीत में शिव की बारात का वर्णन है ७।

#### महाँची तथा गारी:---

वर को वधू-पक्ष से खिलाने के लिए विभिन्न ब्यंजन लेकर जाने के समय नारियों द्वारा गाये जाने वाले गीत 'घडीनी' तथा बाद में बारात के भोजन के अवसूर पर वधू-पक्ष की नारियों द्वारा गाये जाने वाले गीत 'मारी' (बाली) कहलाते हैं। इन गीतों में वर-पक्ष के लोगों के लिए गालियां ही होती हैं ८ परन्तु कोई बुरा नहीं मानता। वे भोजन के साथ ही गालियों का भी स्वाद लेते चलते हैं।

#### श्रांपर:--

भावर का अर्थ होता है 'परिकर्मा"। जब वर-यधू अग्नि की परिक्रमा करते हैं, उस अवसर पर नारियों द्वारा गाये जाने वाले गीत भावर के गीत कहलाते हैं। इन गीतों में राम तथा सीता के विवाह का विक्रण प्राप्त होता है ९।

# बहेजः--

विवाह के अवसर पर वर तथा वधू को जो वस्तुएं भेंट दी जाती हैं उन्हें दहेज या टिकाबन कहा जाता है। इस अवसर पर नारियों द्वारा गाये जाने वाले गीत दहेज के गीत कहलाते हैं। इन गीतों में क्यां के विभिन्न संबंधियों द्वारा विभिन्न वस्तुएं दहेज में देने का वर्णन है १०।

#### ' विद्या :----

निवाह के पश्चात वधू की निदाई के अवसर पर नारियों द्वारा जो गीत गाये जाते हैं वे किहा के गीत कहलाते हैं। ये गीत आंसुओं से भीगे और विरह की कसक से पूर्ण होते हैं। इन गीतों में वधू के माता, पिता, भाई, संखियां तथा अन्य संबंधियों के विलाप के साथ ही परदेस जानेवाली वधू के हृदय के मार्गिक चिक्र भी प्राप्त होते हैं। ११

# पर्धांनी अथवा गीना:---

बाल-विवाहों के पश्चात जब वधू वयस्क हो जाती है और प्रथम बार पतिगृह को जाती है उस अवसर पर नारियों द्वारा गाये जाने वाले गीत पठौनी अथवा गौना के गीत कहलाते हैं। विदाई तथा पठौनी के पीतों में कोई अंतर नहीं है। दोनों में ही बेटी की विदाई के हुदयस्पर्शी चित्र प्राप्त होते हैं। १२

u देखिए परिणिष्ट - गीत - ६

८ -- नहीं-- गीत - ७

१ - नहीं - गीत - ८

क देखिएए - परिमिष्ट - पीत - **९** 

११ --- की -- गीत - १०

प्रथम प्रकार के कोहर गीतों में कोई कवा कवा कवा करा होता है जबकि द्वितीय में किसी जावना विश्लेष की अभिन्यनित होती है। कवारमक सोहर-गीतों में हुन्क जन्म संबंधी कथा प्रमुख है। एक सोहर में धाठमी सन्तान को बचाने की चिन्ता से दुनी देवकी सहायता का आध्यासन देनेवाली यहोदा के दार्तालाम का प्रसंप चित्रत है ४ गर्भवती के स्थाण, पुत्र प्राप्ति के लिए किसे बनें करन, पुत्र प्राप्ति के परचात संबंधियों की प्रसन्नता, बहु के प्रति ससुराल बालों की उपेक्षा, ननद गांधी का वार्तालाप व नेग आदि अन्य सोहर-गीतों के विषय है। यद्यपि जानंद के अवसर के गीत होनेपर भी सोहर में करणरस प्रमुख है। सोहर की तुलना मद्यविकसित उस पुत्र से की जा सकती है, जिसका खिलना मुस्कान सा प्रतीत होता है तथा उस पर पड़ी हुई ओस की बूंदें आसुओंका भ्रम उत्पन्न करती हैं परन्तु इन आसुओं और मुस्कानों के बीच भी पुत्र जिस प्रकार सुन्वर होता है ठीक उसी भांति सोहर भी अपनी समग्रता में मोहक होता है।

#### विषाह

निम्निलिसित प्रमुख वैवाहिक आचार हैं जिन अवसरों पर यहां गीत गाये जाते हैं।

# . चुलवाठी

विवाह के समय विशेष रूप से बनाये जानेवाले जूल्हें के लिए मिट्टी लाने के अवसर पर नारियों द्वारा गाये जाने वाले गीत जुलमाटी के गीत कहलाते हैं। व्यंग जुलमाटी के गीतों का प्रमुख स्वर हैं।

#### तेलच्ची

तेलच्छीका अर्थ है 'तिल चढ़ना'। विवाह के समय पर वर-बधू पर तेल चढ़ाये जानें के अवसर पर नारियों हारा नाये जानेवाले बीत तेलच्छी के गीत कहलाते हैं। इन गीतों में मुक्य रूप से इस अवसर पर विभिन्न सम्बंधियों हारा सम्पन्न की जानेवाली कियाओं तथा उपयोग में आनेवाली वस्तुओं-के उत्पन्न होने तथा आप्त होने के स्थानों का वर्णन प्राप्त होता है। इन गीतों में रामलक्ष्मण को तेल चढाये जाने का उल्लेख भी है ५ इसका कारण यही है कि राम एवं सीता प्राचीन काल से ही भारतीय वर-बधू के आदर्श रहे हैं।

# नायमीरी

विवाह के समय वेवताओं तथा पितरों की पूजा के अवसर पर नारियों द्वारा गाये जाने वाले गीत आयगीदी के गीत कहकाते हैं। इनमें पूर्वजों एवं देवताओं का आवाहन होता है।

# महजेरी

बारात-प्रस्थानके पूर्व वर को स्नान (महलाने) के पश्चात कंकण (डोरी) वांधने के समय नारियों द्वारा गाये जाने वाले गीत नहबोरी के नीत कह्लाते हैं। एक गीत माता एवं पुत्र के वार्तालाप के रूप में हू विकास निवाह के लिए पुत्र कप्रयों की माचना करता है है।

४. देखिए परिशिष्ट -शैस १

१ देशिए परिकार - पीठ ३.

६ देखिए परिकिट - बीत - ५

# छत्तीसगढ़ी लोक - गीत

मध्यप्रदेश का पूर्वी अंचल खत्तीसगढ़ कहलाता है। इसमें मध्यप्रदेश के रायगढ़, विलासपुर, सरगुआ, रायपुर, दुर्ग और बस्तर जिले आते हैं। खत्तीसगढी इस प्रदेश की बोली है।

## छलीसगढी लोक गीतोंके प्रकार

# संस्कारों के गीत

भारतीय जीवन में संस्कारों का बहुत महत्व हैं। इन संस्कारों के अवसर पर सुख और दुख की अभिव्यक्ति के रूप में अनेक लोक-गीत विभिन्न प्रदेशों में प्राप्त होते हैं परन्तु छत्तीसगढ़ में केवल कुछ ही संस्कारों के गीत प्राप्त होते हैं, उनमें सोहर (जन्मोहसब), विहाव (विवाह) तथा पठौनी (गौना) के गीत प्रमुख हैं। यद्यपि अन्तेष्टि केअवसरपर यहां कोई विशेष गीत नहीं गाये जाते परन्तु भजनों आदिमें अन्तेष्टि का उल्लेख हैं।

# संहर

शिशु का जन्म पुरुष के पौरुष और नारी के नारीत्व को तो सार्थक करता ही है, साथ ही परिकार एवं परिवार के बाहर बिखरे हुए संबंधों के समस्त वातावरण को एक अपूर्व आनंद से प्लाबित कर देता है। आनंद के इस अवसर पर ख़त्तीसगढ़ में जो गीत गाये जाते हैं, उन्हें सोहर अथवा सोहर-मंगल कहा जाता है। कुछ बिद्धान सोहर की निरुक्ति 'सुघर' शहसे मानते हैं, जिसका अर्थ सुन्दर है १। कुछ अन्य विद्धानों के मतानुसार सोहर का संबंध सौरगृह से है २। एक अन्य मत के अनुसार सोहर संस्कृत 'सूतिका' काही अपभंग रूप है ३। सोहर का संबंध 'सोहना' जिसका अर्थ 'मोहक' है से भी संभव है। आनंद के ऐसे अवसर पर गाये जानेवाले ये गीत हर व्यक्ति को 'सोहने' के कारण ही 'सोहर' कहलाने लगे होंगे।

बरही के दिन (जन्म के १२ वें दिन) नारियां सोहर नाती हैं। कुछ लोग सवा महीने में भी सोहर गाने का आयोजन करते हैं। न तो सोहर माने वालियों की संख्या निश्चित रहती है और न निश्चित समयका कोई बंधन ही इसमें होता हैं। सधवा अथवा विधवा कोई भी सोहर गा सकती है। ढोलक और मंजीरा इस अवसर के प्रमुख वाख है। परन्तु कुछ लोगों के उत्साह के कारण लोटा और वाली भी वाद्य का कप प्रहण कर लेते हैं। सोहर नारियों का गीत है अतः इसमें नारी सुलभ कोमल भावनाओं की ही अभिव्यक्ति अगन्त होती है। सोहर गीतों के दो भेद किए जा सकते हैं:— १ प्रवंध तथा २ मुक्तक।

<sup>9</sup> हिल्ही साहित्य का बृहत् इतिहास बोक्स चागः सन्धः १, अध्यायः ३, पः १०७

कही - सण्यः २, बध्यायः २, पृः २०८

३ मैथिली लोक मीतों का अध्ययन हा. तेवनारायण लाल, पृ:१०१

सायक है कि उसे हिन्दी और उर्दूमें एक ताब मुरत्तव करके सावा किया बाव 'बर बांगन'की सावरी गांधीजीकी हिन्दुस्तानीके लिए रास्ते हमवर करती और रोजनी विकाती है।



पिछले चन्द सालोंसे बम्बई और दिल्हीमें हिन्दुस्तानी बुक ट्रस्ट और नेशनल बुक ट्रस्ट नामकी वो अंजुनने हिन्दुस्तानी जवान व अववकी तरक्कीके लिए हिन्दुस्तानकी विभिन्न जवानोंकी चुनी हुई किताबोंका दूसरी हिन्दुस्तानी जवानोंने तरजुमे का काम कर रही है। इन दोनों संस्थाओंका मकसद हिन्दी। और उर्दृकों एक दूसरेसे करीब लाना और आपसमें एक दूसरेको समझनेकी कोशिश करना है। हिन्दुस्तानी बुक ट्रस्टने अब तक जो कितावें प्रकाशित की हैं जननें दीनान-ए-नालिब, दीवान-ए-मीर और कवीर वानी हैं। मीरा बाईके दिल नवाज नम्रमे भी बहुत जल्द स्थानर सामने आर्थि। इसी तरह नेशनल बुक ट्रस्ट आफ इन्डियाने भमवती परण वर्माकी प्रसिद्ध नावेल 'भूके विसेर चिन्न'के अलावा नानक सिहके पंजाबी नावेल 'सफेद बुन हन्दी, तिमल और पंजाबी कहानियों और दूसरी कई किताबोको उर्दू रूप दिवे हैं। हिन्दुस्तानीकी रंगार'न' तंस्कृतिको समझने और एकदूसरेके लिए अच्छे विचार रक्तके लिए यह एक बहुत ही बुनियादी काम है। हिस्ते न सिर्फ हिन्दी उर्दू बल्क हिन्दुस्तानकी सारी जवाने एकदूसरेसे करीब बा जायेंगी। यह अन्दुमनें हिन्दुस्तानकी कीमी जिल्दाके लिए नेकफाल हैं।



# अपूनी बात।

हिन्दुस्तानी बवान, हिन्दुस्तानकी सबसे क्यावा वानी-बुकी और प्रचलिय कवान है। पूरवसे प्रिक्षम बीर उत्तरसे दिन्धन तक इस बवानसे रावतेका काम किया जाता है। युक्कके हर हिस्सेनें समाने वानकी वजहसे गांधीजीन इसे हिन्दुस्तान की कीमी बवान मा राष्ट्रभाषाकी हैसिन्धसे इस मुक्कके किए पसंन्द किया था। अगरचे हिन्दी सरकारी कवान है फिर की अपम हिन्दुस्तानी ही आज तक इस मुक्ककी जवामी जवान ( Lingus france ) रही है। वरोंमें, बाजारोंमें केळकूदके मैदानोंमें, धार्ड-बहनोंकी निजी वालचीतमें, कालेज और प्रनिवस्तिक चुले माहील और फिरमोंमें, वातको बनाने और विलोंको जोडनेंनें इसी जवानका सहारा किया जाता है। इस जवानका आम इस्तेमाल ही इसकी ताकत और तवानाई है। इस जवानके वो अववी या साहित्यक कम हिन्दी और उर्दू है। हिन्दुस्तानी अपने साहित्यिक कम घारने के लिए इन्ही वो को अपनाती है। गांधीजीका क्याल था कि हिन्दी और उर्दू हो ऐसी निवसी है जिनसे हिन्दुस्तानी (सरस्वती) जाहिर होने वाली है। हिन्दी और उर्दू निक्ती जुली कवान हिन्दुस्तानी ही, साधारण कमसे एक कक्त जबर आयी है जिसे हिन्दी और उर्दू निक्ती जीर जावरींनें आमतीरसे वेका जाता है। इस मिली-जुली जवानकी जायरी और नक्त का संकलन बहुत जल्हा इस रिसर्च नेन्टरकी जानिवसे प्रकाशित होने जा रहा है।

# \* \* \*

See me

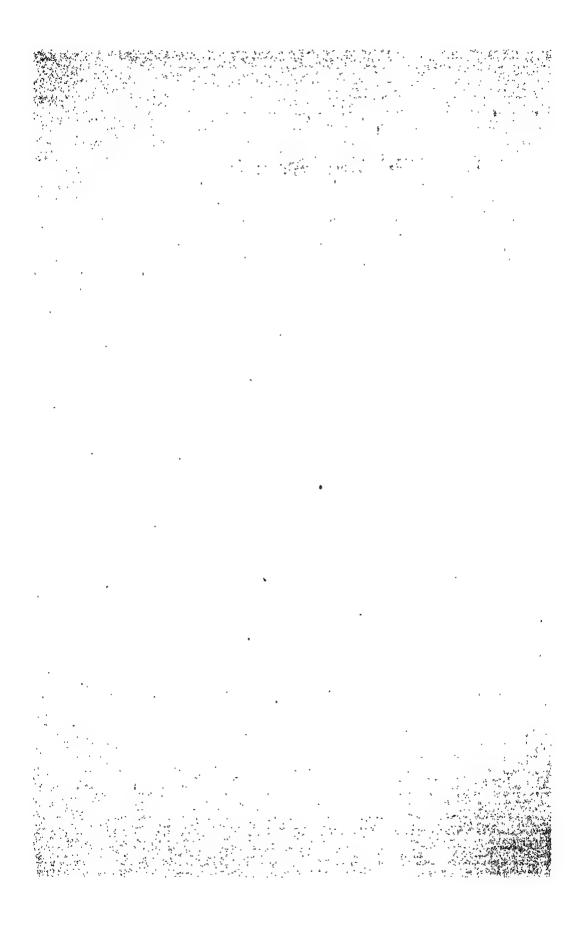

# हिन्दुस्तानी ज्वान

| `.                                        | ا برزند المساور |                          |               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| साल – १                                   | बस्ट्बर १९७१                                                                                                    | सम्बर् – १               |               |
| अपनी बात                                  |                                                                                                                 | बॉ. अन्युस्ततार वलकी     | . <b>ii</b> . |
| ९ छत्तीसगढी श्रोक-गीत                     |                                                                                                                 | डॉ. हनुमन्त नायड्        | 9             |
| २ — बाह तुराब विक्ती और मनसम्<br>एक परिचय | ने <b>झाव</b> न<br>ं                                                                                            | डॉ. अन्युस्सत्तार दक्तवी | · <b>30</b>   |
| ३ — मझन इन्त मधुमालती में प्रेम           | -दर्भन                                                                                                          | ६क्वाल अहमद              | YŁ            |
| ४ — ग्यान सरूप<br>(साह तुराव विस्ती)      | ••••                                                                                                            | डॉ. नृश्स्सईद अस्तर      | <b>43</b>     |
| क्सर में हिन्दुस्तामी शब्द                | ***                                                                                                             | गुरुनाम व्यंकटेन विवेकर  |               |

the transmitted

# महात्मा गांधी मेमोरियल रिसर्च सेन्टर, बंबई-२

٥

मकुसद

- १. राष्ट्र-भाषा (कौमी जबान) हिन्दुस्तानी का प्रचार करना जो सारे हिन्दुस्तान की समाजी, राजनैतिक (सियासी) कारो-बारी और ऐसी दूसरी जरुरतों के लिए देश भर में काम आ सके और अलग अलग जबानें बोलने वाले सूबों में मेल जोल और बात-चीत की भाषा (जबान) बन सके।
- २. हिन्दुस्तानी को देवनागरी और उर्दू दोनों लिखावटों में आम करना।
- ३. पुरानी हिन्दी, उर्दू, इज, अवधी, गुजरी, दक्खिनी वगेरा जबानों पर रिसर्च करना और हिन्दुस्तानी की समाजी और कल्चरल जिन्दगी को फैलाने में मदद देना।
- ४. हिन्दुस्तानी (हिन्दी और उर्दु) की कलमी और पुरानी छपी हुई किताबों को एडिट करके छापना।
- प्र. हिन्दुस्तानी की बुनियादी छोटी बड़ी डिक्शेनरियाँ, ग्रामर, रिफरेन्स (हवाला) की किताबें तैयार करना और हिन्दुस्तानी में आसान किताबें छापना।

🖈 कीमत तीन रुपये

एडीटर, प्रिन्टर, पब्लिशर डॉ. अब्दुस्सत्तार दलवी ने क़इयमह प्रेस, भिवंडी (बम्बई) से छपबाकर महार गौधी मेमोरियल रिसर्च सेन्टर, एम. जी. एम. बिल्डिंग, नेताजी सुभाष रोड, बम्बई-२ से प्रकाशित किया मालिक : अकेडिंमिक कमेटी, हिन्दुस्तानी प्रचार-सभा, एम. जी. एम. बिल्डिंग, नेताजी सुभाष रोड, बम्बई-

# हिन्दुस्तादी। हिहाह

हिन्द्रान मान्य नाम-मान